

تالیت مخار قامی مرد نارالد مان مردی ان تی مخرت مکامر اس محدث ارالد مان مردی ان تی تی منطق می مردی ان می ان می مواد است مردی ان می انداز می انداز می مواد است می درد و انتصاب انداز می انداز انتصاب می درد و در درد و انتصاب می درد و در درد و درد و در درد و درد و درد و در درد و د

### کا بی رائٹ رجٹر یشن نمبر اس ترجمہ و کمپوزنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں بحق دار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

بابتمام : خليل اشرف عنماني دار الاشاعت كراجي

طباعت : <u>199</u>9ء کلیل پریس کراچی۔

ضخامت : صفحات در ۲ جلد

ادارة المعادف جامعه دارالعلوم كرا چی ادارهٔ اسلامیات ۱۹۰ ایار کلی لا بور کمتیه سیداحمه شهیدّار د دبازار لا بور کمتیه امدادیه فی بی سپتال د د فرماین کمتیه رحمانیه ۱۸ ار د دبازار لا بور بیت القر آن ار دوباز ار کراچی بیت العلوم 26- تاہم روڈ لا ہور کشمیر بک ڈیو۔ چیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاند رشید ہے۔ مدینہ مار کیٹ راجہ بازار راولپنڈی او نیورشی بک الیجنمی خیبر بازار پشاور

# بسم الله الرّحلن الرّحيم ط

## فهرست عنوانات

# تفسيرمظېري (ارُّدو) جلد ششم " سُور هٔ هود "

| صفحہ       | عنوانات                                                        | صفحہ      | عنوانات                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | (۱۵)الله مؤمن کواپنے قریب کریگا،اپی بناہ میں لے گا،            | 12        | (۱) ہر شخص کی تقذیر ،عمر ،عمل ،ر زق وغیر ہ۔                                                   |
|            | ا کابر دہ رکھے گاور قرمائے گا، تجھے اپنا فلال گناہ معلوم ہے۔   | 1,500     | (r) الله كاعرش يانى پر تھا۔                                                                   |
|            | مدیث۔                                                          | 4         | (۳) آسان، زمین اور ان کی در میانی کا نتات کی پیدائش                                           |
| 11         | (۱۷) اعضائے بدن، او قات اور مقامات وغیرہ شمادت                 |           | ر سول الله عظی اور مؤمنوں کے لئے ہوئی ہے۔                                                     |
|            | دینگے۔ مدیث۔                                                   | 1         | (١٧) مؤمن كيلي برمورت من بعلالي بوتى ب- حديث                                                  |
| ۲۳۰        | (۱۷) جفرت نوح " کاقصہ۔                                         | 4         | (۵) کوئی کسی پر فخر اور زیادتی نه کرے۔ حدیث                                                   |
| 44         | (۱۸) تخشق نوح " کابیان _                                       | 17        | (٢) أيت فَأَتُوا بِعَشرِ سور تمثلِه أيك شبه اور أس كا                                         |
| ۳.         | (١٩) تنور كالذكره _                                            |           | اذاله                                                                                         |
| 1/         | (۲۰) کشتی میں تمام جانوروں کے جوڑے رکھنے کا حکم                | JA.       | (۷) کا فرول کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا ثواب دیدیا                                         |
| ۲,         | (٢١) أيت إلاَّ مَنْ سَبَقَ عَكَيْهِ الْقَوْلُ كامصداق بيوى اور |           | جاتاہے۔                                                                                       |
|            | بيڻا ڪنعان ٻيں۔                                                |           | (۸) د کھادٹ کاعمل شرک ہے۔ حدیث<br>ریست                                                        |
| 4          | (۲۲) تخشتی میں کتنے لوگ سوار تھے ۔                             |           | (۹) آخرت کاطلبگار ، دنیا کاطلبگار ، دونول کافرق ، حدیث<br>ایس میسی ایس منظم دخته سر سرورد     |
| "          | (۲۳) جفرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟            |           | (١٠) حديث اذا جَمَع اللَّهُ النَّاسُ يومَ القيامة .                                           |
| "          | (۲۴)شیطان کا نوخ کی مشتی میں گدھے کی دم پکڑ کر سوار            | 19        | (١١) آيت نُوَتِ الْيَهِمُ أَعُمَالُهُمُ اور حديث لاَيَاتِيهُ                                  |
|            | ہونے کی کوشش کرنا۔                                             |           | منها إلآماكتب له من تضاد كاشبه                                                                |
| <b>"</b> " | (۲۵) مفرِت نوح عليه السلام کی درخواست إِنَّ الْبُنِیُ          |           | (۱۴) اِزَالَةُ تَسِهِ -<br>الرسانِ حنه علي علم بين مه بناح بين                                |
|            | مِينُ ٱهْلِيُ لوراس كاجواب_                                    | <b>Y-</b> | (۱۳) حضرت علی باب علم تھے اور معرفت کے قطب۔<br>(۱۳) دیکر د شخصہ جس نہ سکافی کی سال میران سے ا |
| ro         | (٢٧) آيت وجعلْناً دُرِيته هم الباقين پرايك شهاور               | Y!        | (۱۴) جو شخف ہمی ہمہ ﷺ (کی رسالت) کاذ کر س کے                                                  |
|            | اس كالزالم                                                     | i         | الورایمان نه لایئ وه کافرہے۔                                                                  |
|            |                                                                |           |                                                                                               |

| شم | بلد<br>بلد | رو)ج  | ی(ار | نظهر | تفسير • |
|----|------------|-------|------|------|---------|
|    | ,          | , ()) |      | 1    | /~      |

|            |                  | <u></u>                                                                                    |          | تقبیر مظهری (اردو) جلد مستم                                                   |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|            | T,               | آئے گاجبکہ دوزخ کے اندر کوئی بھی نمیں رہے گا۔ ا                                            | 27       | (۲۷) حضرت بهود عليه السلام كاقصه به                                           |
| 34         | ۲                | قول کی تشر تک۔<br>اقول کی تشر تک۔                                                          | 1        | (۲۸) اسلام تمام سابق گناہوں کوڈھادیتا ہے۔ حدیث                                |
| ,          |                  | (۳۲)دوزخ کے اندر کافرول کا ہمیشہ رستابالا جماع ثابت                                        |          | (۲۹) قوم عاد کھی قوم ہو دے ہے۔                                                |
|            |                  | ے،اس مسئلہ کی متعد داحادیث۔<br>ہے،اس مسئلہ کی متعد داحادیث۔                                | 1        | قوم ثمود کاذ کر                                                               |
| ,          | يرا              | (۳۳) آیت اِلله مالشاء کرتیک کی تشریح میں اہلِ تغر                                          |          |                                                                               |
| ′          |                  | کے اقوال <sub>-</sub>                                                                      | 1        | (۳۰) حفرت صالح عليه السلام كاقصه ـ                                            |
| ,          | شر               | (۴۴) دوزخ نے (اپی شدت کی)رب سے شکایت کی ا                                                  |          | (۳۱) قوم لوط کو ہلاک کرنے کیلئے آنے والے فرشتوں کا                            |
| ,          | _(               | نے اس کو (ہرسال) دو مرجبہ دم لینے کی اجازت دیدی                                            |          | اسب سے پہلے حضرت ابراہیم ٹے پاس آنا اور حضرت                                  |
|            | 1                | مديث.                                                                                      | ,<br>,   | اسحاق ؑ و حضرت لیعقو عبے کے پیدا ہونے کی قبل از وفت                           |
| 41         |                  | (۵۷) گناه گارابل ایمان کادوزخ میں داخل ہو نااور نکلنا۔                                     |          | ابشارت دینا۔<br>(۱۳۳۷) چون ارائهم کی پری تعدار شد                             |
| ,          | نبر              | (٣٦) أيَّت فَمِنْهُمُ شَقِقً وَ سَعِيدٌ كَى تَرْ رَحَرِ أَيكِ ث                            | ראש '    | (۳۲) حضرت ابراہیم" کی بیوی کے تعجب پر ایک شبہ اور<br>اسکاازالہ۔               |
| 1          | 1                | اور اس کااز الہ۔                                                                           |          | التفارات.<br>(۳۳) فر شنول کاحضر ت لوط کے پاس پنچنا۔                           |
| 417"       | ک                | (47) اہل جنت کو بعض او قات الیی نعمت ہے جھ                                                 | 40       | (۳۴) تر مون هسرت وطری پان چیا۔<br>(۳۴) آیة قال یقوم هولاء بناتی النج کی تفیر۔ |
|            | 6                | سر فراز کیا جائے گاجو جنت ہے بھی اعلیٰ ہوگی، یعنی اللہ                                     | 44       | (۳۵)الله رحت کرے میرے بھائی لوط پر انہوں نے کسی                               |
|            |                  | ویداری<br>در سامه مرم سال این این این این                                                  | PK       | مضبوط سارے کی طرف رجوع کرنے کا اظہار کیا تھا۔                                 |
| 42         |                  | ۔<br>(۴۸)المنٹ بالله کمو مجراس پراستقامت رکھو۔ حدیث<br>دوری سیار                           |          | مديث                                                                          |
| 77         | 1                | (۴۹) دین آسان ہے جودین میں شدت اختیار کرے گا آغ<br>مغامی عرف میں شدہ کی سے جو              | ۵۰       | حضرت شعيب كاقصه                                                               |
| ł          |                  | مغلوب ہو گاشدت پر قائم نہ رہ سکے گا۔<br>( ۵ ک میں تا الدین میں اس معمومی شد ساخت ا         |          | (٣١) مئله : اگر تاب تول کر کوئی چیز خریدے توجب                                |
| *          | ١٥               | (۵۰) دین آسان ہے اس میں جو شدت اختیار کرے'<br>تھک جائےگا۔                                  |          | تک دوباره خود اس کووزن و کیل نه کرلے نه اس کو فروخت                           |
|            |                  | ست جائے ہ۔<br>(۵۱) ظالموں کی طرف اونیٰ جھکاؤ بھی موجب عذاب ہے                              |          | کر سکتاہے نہ کھاسکتاہے۔                                                       |
| 1          |                  | راے کا وحال سرے ہوں ہوں۔<br>کامل جھکا و کا توذ کر ہی کیاہے ، اور خود ظلم کریااور ظلم کرنے  |          | (٣٤) جب تك دومرتبه غله كو بيانه سے نه ناپ لياجائے                             |
|            |                  | یں منہک ہونا تو بدترین چیز ہے ، نا قابل بیان۔ ظالم ک                                       |          | (ایک بار بائع دینے کے لئے اور ایک بار مشتری لینے کیلئے)                       |
|            | ľ                | می مسلماری برای کوید و پہنچانے کا بیان۔<br>محبت اختیار کرنے اور اس کوید و پہنچانے کا بیان۔ |          | اس و نت تک (اس میں تصرّ ف کرنے کی)رسول اللہ علیہ                              |
| 7<         | .   <sub>6</sub> | ۵۲) ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں ملاکریڑھنے ک                                         |          | نے ممانعت فرمائی ہے۔ حدیث                                                     |
|            |                  | عنی ادر اس کے متعلق فقهاء کے ا <b>قوال</b> ۔                                               |          | (۳۸) جھکتا ہوا تول کر دو۔ حدیث                                                |
| <b>(</b> - |                  | ۵۳) نیکیوں سے پانچوں نمازوں سے اور ر مضان کے                                               |          | حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا قصه                                         |
|            |                  | وزوں سے گنا ہو ل کا تار ہو جاتا ہے۔                                                        | 1 .1     | (۳۹)الله طالم کو و هيل دينار بتا ہے جب پکڑتا ہے تو پھر                        |
| <          | ,                | ۵٫۳) مسئلہ :امرارادہ ہے جداہے جس چیز کے ہونے کی                                            | 기        | انتين جهوژ تا۔                                                                |
|            |                  | ند کی مثبت ہوا <b>س کاہو نالازم ہے۔</b><br>اللہ کی مثبت ہواس کاہو نالازم ہے۔               |          | (۴۰)جوروح بھی پیداہوئی ہےاسکی جگہ جنت یادوزخ میں                              |
|            | ۲                | ۵۵) رسول الله عليك نے چند كيرين تمينج كر فرمايا۔ حديث<br>ر                                 | )        | پہلے ہے لکھدی گئی ہے۔                                                         |
| 4          | ۳                | ۵) سور ہ ہود اور اس جیسی سور توں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔                                     | ٥٩ (ا    | الحالية المراسب المراسب المراسب المراسب                                       |
|            |                  | ، يرث                                                                                      | <b>~</b> | · ·                                                                           |

|           |                                                                                             |      | ير عمر ١٥ زوي جد                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | این باپ کو خبر کیوں نددی، شبه ادراس کاازالیه                                                | 100  | سوره پوسف                                                                                             |
| 110       | (۷۰) خطرت ليقوب كادل باوجود بيغبير اور عارف كال                                             | !    | 1 -                                                                                                   |
|           | ہونے کے حضرت بوسف کے ساتھ کیوں وابستہ تھا۔                                                  |      | (۵۷) کریم بن کریم کون تھا؟۔ مدیث                                                                      |
| /         | (۷۱) ونیالمعون ہے۔ مدیث                                                                     | دد   | (۵۸) خواب کی حقیقت اور اقسام ،اس کے متعلق متعدد                                                       |
| 177       | (۷۲) کسی بڑے مخص نے ایک مکان تعبیر کرایاوراس میں                                            |      | احادیث                                                                                                |
|           | کھانا چنولیالور سب لوگوں کو کھانے کی رعوت دی۔ حدیث                                          | 93   | (٥٩) آيت هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا كَي تَفْير-                                                       |
| ,         | (۳۷) جنت کی مٹی خوشبودار اور پاکیزہ ہے۔ وہال کاپانی                                         | 1    | (۲۰) ہفتر (ارادہ)ووطرح کاہو تاہے۔<br>دیم تا میں ایک این علم میں میں تا                                |
|           | شریں ہے ، دہال میدان بھی ہیں۔ جنت کے در خت سحان                                             | 1-1  | (٦١) اگر نادان مجائل کسی عالم کاعلمی مرتبه نه جانتے ہوں تو<br>علم میں ایس اس علم میں است              |
|           | الله وغير ه_                                                                                |      | ا پناعلمی ور جه پنچانے کیلئے عالم اپناعلمی پایہ بیان کر سکتاہے،                                       |
| ire       | (۷۳) ایک شبه اوراس کاازاله _                                                                |      | یہ اپنی پاکدامنی پر غرور نہ ہو گااولیاء اللہ نے جو بھی بھی                                            |
| ITA       | (۷۵) حفرت مجدّدٌ کی شخفیق پر دوشهات_                                                        |      | اینے فضائل کا اظمار کیا ہے ناوان ان پر تکتہ چینی کرتے                                                 |
| 11        | (۷۲) شيد كالزاليد                                                                           |      | ين - الله الله الله الله الله الله الله ال                                                            |
| 11        | (۷۷) دوسر اشبه اوراس کاازاله                                                                |      | (۱۲)الله میرے بھائی پوسف میں رحت نازل فرمائے آگر<br>حا                                                |
| 149       | (۷۸) رسول الله عظی کے حسن وجمال کابیان اور حضرت                                             |      | وہ جیل ہے رہا ہونے والے ساتھی ہے بیٹ فرماتے کہ اپنے<br>سب میں مان کی سات تنزیب کے قبہ میں میں م       |
|           | یوسف " کے حسن کا تذکرہ۔<br>اوسف " کے حسن کا تذکرہ۔                                          |      | آقا ہے میرا ذکر کردینا تو اتن مدت تک قید خانہ میں نہ                                                  |
| 1         | (29) اگر کسی کے دل میں باپ اور اولاد کی محبت ہے زیادہ<br>                                   | l    | رہتے۔ حدیث<br>(۱۳) مسئلہ : موقع تہمت سے بھی اینے آپ کو بچانا                                          |
|           | میری محبت نه ہو تووہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ حدیث                                                |      | ( ۱۱) مسلمہ ، نوط المت سے کا پنے آپ و بچانا<br>چاہئے،خصوصاً اگر آدمی توم کا مقتدا اور پیٹیوا ہو تب تو |
| 1         | (۸۰) تین باتیں ہیں۔ جس کے اندریہ تینوں باتیں ہول ا                                          | 4    | چاہے، مسوصا اگر ادل وم 6 مسدر اور پایوا ہو سب و<br>احتیاط ر تھنی اور بھی ضروری ہے۔                    |
|           | گاس کوا پمان کامزہ آئے گا۔                                                                  |      | علیاطر کابور کا روزن ہے۔<br>(۱۲۴) حضرت یوسف کے صبر کی تعریف۔ رسول اللہ                                |
| 1         | (۸۱)مصیبت کے وقت رونااور افسوس کرنا جائز ہے ،رسول<br>رین مطابقوں                            |      | ر ہے۔ مرتبہ مزدل میں کا ال تھے۔<br>سیانی مرتبہ مزدل میں کا ال تھے۔                                    |
| 1         | الله عظی این صاحب زادے حضرت ابراہیم اور اپنے                                                |      | ر ۲۵) مئله: تقرر قضاء و حکومت کی در خواسب اور اپی                                                     |
|           | نواہے کی وفات پر رودیئے تھے۔<br>رسم میں اسلام کی تبدید میں کا جہ میں ا                      |      | الميت كا اظمار جائز ہے اور اگر كوئى دوسرا شخص اس                                                      |
| 15%       | (۸۲) ہمارا رب ہر رات کو آسان ہے دنیا کی طرف نزول<br>اورال فروس                              |      | در خواست گذار کاہم بلہ موجود ہی نہ ہو تواللہ کے احکام                                                 |
|           | اجلال فرماتا ہے۔ حدیث<br>(۸۳) وفات کے وقت رسول اللہ علیہ نے آبت سَعَ                        |      | جاری کرنے اور محکمہ قضا کو معطلی سے بچانے کیلئے مجھی                                                  |
| ابما      | رِ ۱۸۱) وفات ہے وقت رسوں اللہ علیہ کے ایک سع<br>الذِین اُنعم اللہ علیہم الخ پڑھی تھی۔       |      | طلب تضاء متحب ہو جاتی ہے اور تبھی داجب۔                                                               |
|           | معری اعظم اعد معیدهم اسع بری اید<br>(۸۴) دو آدمیول نے خرید و فروخت کے لئے کیڑا بھیلایا      |      | (۲۲) بادشاه اور حاکم اعلیٰ کافر ہو یا فاسق بسر حال اس کی                                              |
| الماليا ا | ر ۱۹۷۷) رو او پول کے رئیرو رو سے کے بیرہ بیریا ایمی وہ خرید و فروخت نہ کریائے ہول کے اور نہ |      | طرف ے اقامت حل كيلئے قاضى اور حاكم بنااور اس عمد ہ كو                                                 |
|           | برن کو بہر کرسکے ہول کے کہ اچانک قیامت بیا ہو جائے ا                                        |      | قبول کرنا جائز ہے ، بشر طیکہ اقامت حق کا کوئی دوسر اراستہ                                             |
|           | گا۔ مدیث                                                                                    |      | ن <del>ب</del> و_<br>•                                                                                |
| ارسر      | سورة رعد                                                                                    | 1114 | (۲۷) نظر لگناحق ہے۔ حدیث                                                                              |
| 149       | (۸۵) ہر محص کا جیا، اسکے باپ کا ہمز اوردوشا ندم ہوتا ہے۔                                    | 1    | (۲۸) احتیاط نقد بر کو نمبین نال سکتی۔ حدیث                                                            |
| ון וו     | (۸۲) مسئلہ: حمل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کا                                       | ٦٢٣  | (۱۹) ایک شبہ: حضرت اوسف منے اپنی موجود گی ہے                                                          |
|           | •                                                                                           |      |                                                                                                       |

| تفییر مظهری (اردو) جلد ششم | • |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

|             | Y                                                                                       |              | مسیر مظهری (اردو) جلد مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40.00       | (۱۰۲) بعض لوگوں کے سامنے قیامت کے دن ان کے                                              |              | بياك_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mr          | تھو ڈگانے اور اکو حمل ان سرک سائ                                                        | 124          | بیان۔<br>( ۷ ۸ ) مسئلہ : ایک بطن میں زیادہ سے زیادہ کتنی تعداد ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | چھوٹے گناہ لائے جائیں مے اور ان کے کبیر و گناہ پوشیدہ                                   | ,—,<br>,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ر کھ لیئے جائیں گے ، پھر ہر بدی کے عوض اس کو نیکی دی                                    |              | - <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | جائے گی۔<br>جائے گی۔                                                                    | ,,           | ا(۸۸)مئلہ :ایک جعلی میں زبادہ سے زبادہ کتنے بحے ہو سکتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                         | "            | ہے۔<br>(۸۸)مئلہ :ایک جعلی میں زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہو کتے<br>ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1414        | (۱۰۷)لوح محفوظ کابیان اور اس لوح کاذ کر جس کے کچھ                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,        | مندر جات کو منادیا جاتا ہے اور پچھ تحریروں کو قائم رکھا                                 | 100          | (۸۹)رات اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کا تبادلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                 | 1,-,         | العديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •           | جاتائے۔                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110         | سورهٔ ابراجیم                                                                           | 101          | (۹۰) رعداس فرشتے کانام ہے جو بادلوں پر مام مورہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>γ.</i> - | المراكبة والمراتبة المراتبة                                                             | 1            | (۹۱) گرج سننے کے وقت کیا کما جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JAY         | (۱۰۸) لوگ خروشر میں قریش کے میرویں۔ حدیث                                                | 11           | الأردين المنازعة المن |
|             | (۱۰۹) جس نے کوئی نیک طریقہ جاری کیا یا براطریقہ                                         | 1/           | (۹۲) الله نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے میرے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/          | جاری کیا۔ مدیث                                                                          |              | ير جلتے تو ميں رات كوان پر مينه برساتا، دن كوسورج فكالتااور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | - /, le lu / (/)                                                                        |              | ا کرج کی آواز بھی نہ ساتا۔ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١,          | (۱۱۰) آے اہل مدینہ علم میں لوگ تممارے پیرو ہیں۔                                         | '            | الرام الارام المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| '           | مديث                                                                                    | 14-          | (۹۳) له دعوة الحق ے كيامر اد إيك شبر اور اس كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | (۱۱۱) گھروالوں کے لئے سر پرست ایباہے جیساامت کے                                         |              | ازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IXC         | (۱۱۱) عرودوں سے سر پرسٹ الیائے جلیماامت کے ا                                            |              | (۹۳) صلة رحمى كاتكم_ احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | لئے اس کا بی۔ مدیث                                                                      | 170          | الرابا المستورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.          | (۱۱۲) علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ صدیث                                                     | 176          | (۹۵) گناه کرو تواس کے بعد نیکی بھی کرلو۔ نیکی بدی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | 7 (1600                                                                                 | 1 ''         | ا مناوے گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11          | (۱۱۳) لوگ تمهارے پیرو ہیں۔ حدیث                                                         | Ί            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الا) صابراور شكر گزار ہونا مؤمن كاعنوان ہے۔                                             | ) 154        | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M           | ۱۱۵) صبر وشکر کے متعلق احادیث۔                                                          | <b>V</b>     | (94) میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سمبل جول رکھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 .         |                                                                                         | ( 174        | ہوں اور وہ مجھے نے قطع تعلق کرتے ہیں۔ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 ′         | ١١٦) تنبيح، تحميد اور تهليل كي فضيلت كابيان-                                            | 1            | - L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191         | ۱۱۷) سیجی محمیدادر تملیل کی نضیلت کابیان۔<br>۱۱۷) کلمد طینبہ کی تغییر۔                  | ) 149        | (۹۸) ایک شبه _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ١١٨) شجرة طيتبه (پاكيزه در خت) تھجور كا در خت ہے۔                                       | ) [          | (۹۹) شبه کاحل_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| /           |                                                                                         | L.           | (۱۰۰) جنت کے اندر ملا تکہ (اللہ کی طرف ہے) مؤمنوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ريث                                                                                     | 1 //         | الربيعة) جنت ہے اندر ملا تلبہ (اللہ فی طرف ہے) مؤمنوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 199         | ایک درخت ایاب جس کے ہے نمیں گرتے یہ                                                     | )            | کے پاس تحفے اور سلام کے ساتھ جبنجیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | زمن کی مثال ہے۔ مدیث                                                                    | id 160       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ر من من من المعظم المسام                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | الله العظيم كماس كے لئے جنت كے                                                          | '" 14        | (۱۰۲) جس دل میں خوف وامید دونوں ساتھ ساتھ جمع 🛚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ì           | ر تھجور کا لیک در خت لگادیا جا تاہے۔                                                    | اند          | ہوں کے اللہ اس کو وہی عطافر مائے گا جس کاوہ امیدوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ۱۲) قبر کے اندر منگر کلیر کا سوال، اور قبر کا عذاب و                                    | ال           | ہ و گااور اس عذاب ہے محفو ظار کھے گا جس ہے اس کو خوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰          | الله برا مع العرف فر عبر ۵ موان، اور جر ۵ عداب و                                        | , <u>.</u>   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | بداحاديث                                                                                |              | ہوگا۔ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ١٢) تقدير إيمان لان كا حكم و حديث                                                       | r)           | (۱۰۳) طولیٰ جنت میں ایک در خت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1.        | ۱۱۱) مندریر برمیان لاسطه می طاریط<br>۱۲۱) بنی مغیره اور بن امیه کی مذهمت حدیث میں اور م | ~)  <i>(</i> | (۱۰۴) نضاء مبرم و معلق کی بحث اور اس سلسله ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۴           | ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                 | 1/1/         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ر کا کا فر ہو تا۔                                                                       | 1            | احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧.          | ۱۲) الله نے جس روز آسان و زمین کو پیدا کیا تھا ای اس                                    | س) ارس<br>۱۸ | (۱۰۵) ملّاطا ہر لاہوری تحجّد دی کا قصہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| شثم | دو)جلد | ک(ار      | ر مغلیر | تغر |
|-----|--------|-----------|---------|-----|
| 1   |        | • • • • • | ~ /     | -   |

| _     |                                                                                                                                               |             | کبیر معکمر کی(اردو)جلد م                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | (۱۳۹)الله نے سو رحمتیں پیدا کی ہیں۔ حدیث                                                                                                      |             | وزاس شمر لینی کمه کو حرم بنادیا تقله حدیث                                                     |
| Y MA  | (۱۴۰) سمع مثانی ہے کیامر ادہے کس کے نزدیک سور وُ فاتحہ                                                                                        | 7-4         | ١٢٥) حفرت اساعيل كوالده حفرت بإجره كاقصه يكه كو                                               |
| 9     | مرادہے اور کی کے نزدیک سات سور تیں۔                                                                                                           |             | مر بنانااور دونوں حضر ات کیا <b>ں جگہ</b> سکونت۔                                              |
| 4     | (۱۴۷)اللہ نے مجھے توریت کی جگہ سمجع طوال اورا مجیل کی ا<br>اور است                                                                            | 1 73        | ۱۲۷) دعائی عبادت ہے۔ دعاعبادت کامغز ہے۔                                                       |
|       | جكه ألر والى سورتنس طش والى سور تول منسك اور عش والى                                                                                          | 111         | ا ١٢) نمرود كاصندوق من بينه كر كر حول ك بازوول ير                                             |
| a     | سور توں سے خم والی سور توں تک زبور کی جگہ عنایت کیس<br>اس                                                                                     |             | وار ہو کر اڑنا۔                                                                               |
|       | ورخم والى سورتين اور مفصل سورتين مزيد مرحت فرمائين-                                                                                           |             | ١٢٨) زمين و آسالن كابدل جاناله حديث                                                           |
| 424   | (۱۳۲) حديث ليس مِتّاكن لهم يتغنّ بالقرآن-                                                                                                     | 717         | ۱۲۹) میرے مکان اور میرے ممبر کے در میان جنت کا                                                |
| *     | (۱۳۳) کمی فاجر کے سیش و آرام پر رشک نہ کرو۔                                                                                                   |             | یک باغ ہے۔ صدیث                                                                               |
|       | مدیث 😗                                                                                                                                        | <b>YI</b> < | ۱۳۰) آوسے دن کی مت میں تمام لوگوں کا حساب                                                     |
| •     | (۱۳۴) ایتے سے بنچے والوں کو دیکھواوپر والوں کونہ دیکھو۔                                                                                       |             | وجائے گا۔ حدیث                                                                                |
|       | وریث<br>در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                                                             | YJA.        | سورة الحجر                                                                                    |
| الهام | (۱۳۵) قیامت کے دن کن ممور کی باز پرس ہوگ۔                                                                                                     |             | ۱۳۱) مو من گناه گارجب دوزخ میں داخل کر دیتے جاتیں                                             |
|       | احادیث<br>نه د د د باشر محرور مروس تریخ س                                                                                                     |             | کے تو دہاں کا فران کو عار دلا کمیں گے (کہ تم تو حق برست                                       |
| حمم   | (۱۳۶) رسول الله ﷺ پر اگر کوئی اچانک اُفناد آجاتی تھی تو                                                                                       |             | تھے، پھر کیوں دوزخ میں داخل ہوئے) اس پر اللہ کو غصہ                                           |
|       | فور اَگھبر اکر نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حدیث<br>- نب سرزیر ساتھ ک                                                                         |             | أع گاور جس نے لا اللہ الله كما ہوگاس كودوزخ سے                                                |
|       | (۱۴۷)میرے پاس بیہ وحی نہیں آئی کہ مال جمع کرواور<br>محالیہ میں اس کے ایک میں اس کا میں اس کا میں اس کا اور اور اور اور اور اور اور اور اور او |             | كالنے كا حكم ديدے گا۔ حديث                                                                    |
|       | تاجر بن جاؤ بلکہ یہ تھم کیا ہے کہ اللہ کی پاک بیان کرو۔ حمہ و<br>شریع                                                                         | 777         | (۱۳۲) شیطان چوری چھپے (فرشتوں کی کہم مفتکو) س                                                 |
| Unit. | ٹناء کر داور تماز پڑھنے دالوں میں شامل ہو جاؤ۔ حدیث<br>۱۰ مار                                                                                 |             | اتے ہیں اور کا ہنوں کے ول میں وہ بات لا کرڈال دیتے ہیں۔                                       |
| 444   | سورة النحل                                                                                                                                    |             | عديث                                                                                          |
| ٢٥٢   | (۱۳۸)اگر کوئی بپیثاب کرنے بیٹھے تو ہوا کی طرف پشت<br>میں میں م                                                                                |             | (۱۳۳) عیان ٹابتہ اور عالم مثال کا قول کمال ہے اخذ کیا                                         |
|       | کر کے بیٹھے۔ حدیث<br>دیں معان کے میں معان                                                                                                     |             | كيا، جب بهمي تيز بهوا چكتي تقي رسول الله ﷺ دوزانو بيشه كر                                     |
|       | (۱۳۹)اللہ نے محلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر محلوق پر<br>سندریس                                                                             |             | د عا کرتے تھے ،اے اللہ اس کور حمت بنادے۔ حدیث                                                 |
|       | ا پنے نور کا کچھ حصہ ڈال دیا۔ جس پر تور کا کچھ پر تو پڑھیاوہ<br>                                                                              |             | (۱۳۴) جو جس حالت پر مرے گالندای حالت پر اس کو                                                 |
|       | ہدایت پاپ ہو گیا۔ حدیث<br>۷ برجہ علم میں اپنے کا اپنی علم نہو                                                                                 |             | انھائے گا۔ حدیث                                                                               |
| roo   | (۱۵۰)جس میں ذرّہ برابر غرور ہوگاوہ    جنت میں نئیں<br>.      میں جسر میں نہیں اور اور کا دہ ہے۔                                               | 444         | ( ۱۳۵) روح علوی و روح سفلی کا بیان ارواح علوی پانچ                                            |
|       | جائے گا اور جس میں ذرّہ بر ابر ایمان ہو گاوہ دوزخ کے اندر<br>مغلب میں                                                                         | *           | ہیں، حدیث روح بھو نکتے اور بدن میں سمر ایت کرنے<br>مرحمتہ ۔۔                                  |
| ,     | داخل نه بهوگا به صدیث<br>در دری غرب برای میسید از کرد                                                                                         |             | کی شخفیق۔<br>در مدر برجینی سریر سری تفصیل                                                     |
|       | (۱۵۱) غرور و ایمان میں مقابلہ کی وجہ۔<br>(۱۵۲) صوفیا کے اصطلاحی لفظ فناکی تشر تکے۔                                                            | 7 '         | (۱۳۶) جہنم کے دروازول کی تفصیل ۔ حدیث<br>ان معربر حسن مسابق سیال تصفیحی سر سر تکل غ           |
| "     |                                                                                                                                               |             | (۱۳۷)جس نے مسلمانوں پر تکوار تھینجی،اس کا تھم۔وغیرہ<br>سا ریا ہوئی میلانی میں کا زیرا ہم انسی |
| ۲۵۲   | (۱۵۳)جو ہدایت کی طرف بلائے گااس کوان سب لوگوں<br>کے عمل کے برابر تواب ملے گاجواس ہدایت پر چلیں گے۔                                            | ١٣١         | ر سول الله عليه عليه جب تك تبارك الذى اور حم السجدونه<br>يزه ليته تنع نهيس سوتے تنعے۔         |
|       | •                                                                                                                                             | ا سده       | یر ھاپتے ہے۔<br>(۱۳۸)خوف دامید کے متعلق احادیث۔                                               |
|       | مديث                                                                                                                                          | 177         | (۱۲ ۸) موت وامید کے اس اوادیت                                                                 |

تفيير مظهر ي(اردو) جلد ششم (١٥٣) الله نے فرمایا میرے بندول نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور میری تکذیب اسکے لئے جائز نہ تھی اور میرے بندے (۱۷۰)مائل : لِكراه (جبر) كي تعريف، اقسام اوراحكام نے مجھے گالی دی۔ حدیث (۱۵۵) مين ده چيز د يکتا مول جوتم نهين د يکھتے اور وه بات (۱۷۱)حفرت ضييض كوكفرېر مجبور كيا گميالور انكار كرنے پر سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔ حدیث آب كوشهيد كرديا كيا\_ (۱۵۲) آسان چَرَجَ ایا۔ حدیث (۱۷۲)میلمه كذاب نے دو مسلمانوں سے این نوت كا (۷۵۷)خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو محلوق کی اطاعت ناجائز ا قرار کرانا جاہا، ایک نے بطور تقیہ اقرار کر لیا اور دوسر ہے نے انکار کر دیا انکار کرنے والے کو میلمہ نے شہید کر دیا۔ (۱۵۸)امر بالمعروف ترک کردیا جاتا ہے تو عذاب نازل (۱۷۳) کڑہ کے تقرّ فات صحیح ہیں یاغلط، علاء کااختلاف (۱۷۴) ایک شبه اورازاله شبه (۱۵۹)شمد کے شفاء ہونے کا تذکرہ۔اورایک شبہ اور اس کا (۵۷۱)حضرت ابراہیم کو دییا میں خلّت عطا فرمائی گئی اور ۳۰۳ ر سول الله علي في خلت كي طلب كي توايك بزار سال (۱۲۰)الله نے فرملیا جن والس کا یہ بہت بڑا حادثہ ہے میں مرا کے بعدیہ وعاقبول ہوتی۔ يداكر تا و ل اور دومرول كي و جاكي جاتى ہے۔ حديث (۱۷۲) فاكده -سم.سا (۱۲۱) ایک شبه جس کاد ہم کیا جاسکتا تھاوازالہ و شبہ۔ (الله من الله في ميود يول اور عيسا كيول كو جمعه (عبادت ك ۲4. (١٦٢)جو دنيا سے محبت كرتا ہے وہ ايني آخرت كا نقصان لئے) عطا فرمایا لیکن انہوں نے انکار کردیا، ایک ، نے ہفتہ کا کر تاہے اور جو آخرت کو چاہتاہے وہ اپنی د نیاکا ضرر کر تاہے۔ دن اختیار کیااور دوسرے نے اتوار کا۔اس امت کوجب جمعہ کا حکم دیا گیا تواس نے قبول کر لیا۔ (۱۲۳) دنیا میں مؤمن کی زندگی پاکیزه زندگی ہے۔ پاکیزه (۱۷۸)حفرت حزمهٔ کو شهیداور ممثله کرنے کابیان۔ 7.0 زندگی ہونے کی تشریح۔ (۹۷)ر سول الله ﷺ کا غم اور اراد هٔ انتقام اور کا فروں کو (۱۲۴) الله جنت والول سے فرمائے گا کیاتم راضی ہوگئے ؟ مثله كرنے كا ظهار اللہ کی خوشنودی جنت کی سب سے بروی نعمت ہے۔ (۱۸۰) قائده 2.4 (۱۸۱) ممثله کرنے کی ممانعت۔ مدیت ایک شبه ازالهٔ شیه الله کو زیادہ جانے والا اور سب سے اللہ کو زیادہ جانے والا اور سب سے برم كرالله ع ذر في والامن مول مديث (۱۲۲) مؤمن کامعاملہ بھی عجیب ہے۔اس کاہر معاملہ ہر اس فیر ہے۔ حدیث (۱۲۷)مبائل: قرأت ہے پہلے آعوذ باللہ پڑھنا۔ بعض کے نزدیک قرأت کے بعد پڑھنا۔ نماذ کے اندر اعوذ باللہ یڑھنے کے متعلق علماء کا اختلاف۔ تعوّذ کی کیفیت اور (۱۲۸)مؤمن جھوٹا نہیں ہوسکتا۔ 191 (۱۲۹)حضرت مماراور آپ کے والدین کو جب کفریر مجبور

### اے اللہ!

تیرے سواکوئی سپامعبود نہیں، ہم تیری شاکرتے ہیں ہر عیب سے تیر سے پاک ہونے کا قرار کرتے ہیں، تیری مدد کے خواست خواستگار ہیں، تجھ سے دنیاادر آخرت کی بھلائی کی در خواست کو استقار ہیں، تجھ سے دنیاادر آخرت کی بھلائی کی در خواست کرتے ہیں ہم کو اپنان نیک بندوں میں شامل کردے جن کو (قیامت کے دن) نہ کوئی خوف ہوگانہ عم ہم شمادت دیتے ہیں کہ تو ہی بمار امالک ہے بلا شبہ ہر چیز تیرے قابو تو ہی بمار امالک ہے بلا شبہ ہر چیز تیرے قابو میں ہے، ہم دعاء رحمت کو سلامتی کرتے ہیں اپنے آقاور مولے میں جم سیالتھ کے لیے جو تیرے رسول میں ہے اور حبیب تھے اور میں مداری مخلوق کے سیاری مخلوق کے سیاری میں ہے بھی جو آل واصحاب کے نقش قدم سیادی کا دو اللہ ہوں روز قیامت تک۔ اے اور حمین این رحمت سے ہماری دعا قبول فرما۔



اس سورت کی ۱۲۳ آیات ہیں سوئے آیت اقم الصافحة طرفی النهار النے کے باتی پوری سورت کی ہے۔

﴿ .... بسم الله الرحمٰن الرحمِم م .....

ِ الَّانِ وَلَانُهُ أَخْرُكُمُ ثُنَّا اللَّهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَكُنْ وَحَكِيْمٍ خَيِدِيِّ فِي

الّٰ یہ (قر اُن)ایک ایک کتابہ ہے جُس کی آیتیں دلائل ہے مُحَکّم کی گئی ہیں پھر (اس کے ساتھ ساتھ) صاف ساف بیان بھی کی گئی ہیں، یہ ایک حکیم باخبر کی طرف ہے۔

بنا<u>یا</u>ہے۔

ٱڵۜڗۼۜڹڰٛٷۘٳٳڵۮٳؠڵ<u>ۿ؞ٳڰڹؠٞ</u>ڷػۿڝٞڹؙ؋ؙٮؘڹؠ<u>ؿٷۘڲڗۅۜؠۺؿڕؖ</u> کہ اس کے سواکسی کونہ بوجو میں اس کی طرف سے (ایمان نہ لائے والوں کو عذاب ہے) ڈرانے والا اور (ایمان دار نیکو کاروں کو نجات و تواب کی )خوش خبری دیے والا

لیمی شرک کے عذاب سے ڈرانے والااور توحید کے تواب کی بشارت دینے والا ہوں۔

ادر یہ بھی کہ تم (کفر دمعصیت کی )اینے رب سے معانی مانگو

كَانِ اسْتَغُفِرُوْا رَبُّكُمْ نُمُّ تُوْرُوْا رَاكُمُهِ

اوراس کی طرف(ایمان واطاعت کے ساتھ) لوٹو،

لینی پکھلے گناہوں کی اینے رب سے معافی چاہواور آئندہ طاعت کے ساتھ اس کے طرف رجوع کرو۔ فراء نے کماثھ اس جگہ (تر تنیب اور تراخی کے لئے نہیں ہے بلکہ )واؤ کے معنی میں ہے ( یعنی مطلق عطف کے لیے ہے )اور استغفار کے معنی ہیں تو بہ کرنا (معطوف اور معطوف علیہ میں اس جگہ مغایرت نہیں ہے) یعنی ایک کامعنی دوسرے کے معنی کو لازم ہے (مطلب ا یہ کہ دونوں میں اتحاد التزامی ہے آگر چہ ذاتی افتراق ہے )۔

وہ تم کو اچھی (خوشگوار میر امن، فراخ حال) زندگی عطا فرمائے

يمتِّعُكُمْ مِّتَنَاعًا حَسَنَّا إِلَّى أَجَلِ مُسَمًّى

گناہُوں سے مصائب اور بلائیں آتی ہیں،اللہ نے قرمایا ہے سااصابکم مِن سُصِیبَةٍ فَسِمَا کَسَبَتُ اَیْدِیکُمْ ۔ ویعفوعن کینٹیرجومصیبت تم پر آتی ہےاہے کر توت کی وجہ ہے آتی ہے اور اللہ بہت ہے جرائم ہے تو در گذر فرمادیتاہے (پھر بھی بعض گناہوں کی پاداش میں تم پر مصائب آبی جاتے ہیں)بعض علاء کا قول ہے متاع حسن ہے مراد ہی قسمت خداد ندی پر ر اصنی رہنااور تقذیرِ النی پر صبر کرنا۔ چونکہ ہر شخص کی مدت نہ گی مقرر ہے اور وفٹ موت معین ہے اس لئے اجل مسمی ہے

تَوْنُونُ إِن كُلَّ ذِي فَضَيلِ فَضَيلِ فَضَيلَ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لعنی دین فضیلت کے مطابق جزا عطا فرمائے گا، دنیامیں توفیق،اطمینان قلب، چین اور الله کی ماد کی لذت اور سعادت آخرت کی خوشخری اور آخرت میں تواب کی کشت اور مراتب قرب کی بلندی عطافرمائےگا۔

اور اگر (اللہ کی عبادت اور توحید ہے)

وَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ أَخَا فُ عَكَيْكُمْ عَكَابَ بُومِ كَبِينَ

روگر داں ہو گے تُو مجھے تمہارے متعلق ایک برٹے دنؓ کے عذاب کاخوف ہے۔

بڑے دن سے مراد ہے قیامت کا دن جس کی مقدار پیاس ہزار برس ہوگی بلکہ وہ (عذاب کا دن )غیر محدود ہوگا (بعنی کا فرول کے لیے عذاب غیر مختم ہو گااور مؤمنوں کیلئے ثواب لامتناہی)

تہمارے تمام امور کارجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ (دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی)

إلى اللهِ مَرْجِعُكُمْهُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْنُ وَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيْنُ وَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَ المُعَابِ

لینی د نیااور آخرت میں ہر جگہ سز اجزاد بیناس کے اختیار میں ہے۔ میہ آیت ساب**ن** آیا**ت کی تا کیداور تقریر ہے۔** 

یاد رکھو وہ لوگ دو ہرا کر دیتے ہیں اینے

ٱڵٳٳؙڹۿؘؗۄڽؿڹۏڹڝؙۮۅۯۿۄڸؚؽۺؾڿڣۏٳڡۣڹۿ<sup>ۄ</sup> سینوں کو (اور اوپر سے کپڑ الپیٹ لیتے ہیں) تا کہ اپنی باتیں خداہے چھیا شکیں۔

بخاری نے حضر ت ابن عباسؓ کی روایت ہے لکھاہے کہ بچھ لوگ یعنی بچھ مسلمان خلوت میں بھی ہر ہنہ ہونے اور تملی جگہ میں عور تول سے صفی قربت کرنے سے شر ماتے تھے ان کے بارے میں ریہ آیت نازل ہو کی ابن جر روابن المنذر ، ابن الی حاتم ،ابو<sup>الشیخ</sup> اور ابن مر دویہ نے بھی بواسطہ محمد بن عباد بن جعفر حصر ت ابن عبایش کایہ **تو**ل ت**عل کیا ہے۔** ا بن ابی شیبہ ، ابن جریر ادر ابن المنذر نے با سناد ابن ابی ملیحہ لکھاہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ' آیت اَلا **اِنْھُمْ یُنْٹُونُ** 

مرک و رَهُم لِیسَنَخْفُوا مِنه پڑھ کر فرمایا کہ لوگ کپڑول میں لیٹے لپٹائے دینج ضرورت اور عور تول سے قربت کرتے تھے مملی فضایس برہند ہوناان کو بہندند تھا۔

بغوی نے عبداللہ بن شداقائی روایت سے لکھاہے کہ اس آیت کانزول بعض منافقون کے حق میں ہواتھار سول اللہ ﷺ کی طرف سے موڑ کر سر جھاکر منہ جھپاکر نکل جاتے تھے۔

ایک طرف سے جب ان کا گذر ہو تا تھا تو وہ سینہ اور پشت کو حضور ﷺ کی طرف سے موڑ کر سر جھاکر منہ جھپاکر نکل جاتے تھے۔

تاکہ رسول اللہ ﷺ کی نظر ان پر نہ پڑجائے ، ابن جر بروغیر وٹے بھی، عبداللہ بن شداد بن ہاد کی روایت سے ایمانی نقل کیا ہے۔

مگر یہ روایت قابل پڑیوائی نہیں کیونکہ آیت تو کل ہے اور منافق مدینہ میں (بجرت کے بعد) پیدا ہوئے (مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا) بسر حال اس روایت کے بموجب وٹ کی ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہوگی (اللہ کی طرف راجع نہیں ہوگی)۔

بغوی نے حضر سابن عبان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ آیت اصلی بن شریق کے متعلق بازل ہوئی یہ شخص بڑا شیریں کلام اور خوش رو تھا۔ کہ وہ سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ ﷺ کی جہائے رکھتا تھا، اس وقت یکنٹون صدور تھی کہ وہ سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ ﷺ کی حصور کھتا تھا، اس وقت یکنٹون صدور تھی کہ وہ سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ ﷺ کی حصور کھتا تھا، اس وقت یکنٹون صدور کھتا تھا، اس وقت یکنٹون صدور تھی کہ کی ہوں سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ ﷺ کی دو سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ ﷺ کی دو سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ ﷺ کی دو سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ سینے کی کہ دو سینول کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ سینوں کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ سینوں کے خوالہ کی دو سینوں کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور رسول اللہ سینوں کے خوالہ کی دو کی کہ دو سینوں کے غلاف کے دو اس کی دو کی کہ دو سینوں کے غلاف کے اندر کفر ، کینہ اور کی کہ دو سینوں کے غلاف کے دو کی کی دو سینوں کے غلاف کے دو کی کہ دو سینوں کے غلاف کے دو سینوں کی کی دو سینوں کی کی دو سینوں کے خوالم کی دو سینوں کی کی دو سینوں کے خوالم کی دو سینوں کی دو سینوں کی کی دو سینوں کی کی دو سینوں کے دو سینوں کے دو سینوں کی دو سینوں کی کی دو سینوں کے دو سینوں کی دو سینوں کی

قاده نے کمادہ سینوں کو شیر صاکرتے اور جھکا لیتے تھے تاکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کاذکرنہ س یا تیں۔

سدی نے کمایشنون کا لفظ کُنٹیٹ عِنانِٹی کے محادرے سے بتایا گیا ہے (میں نے لگام موڑ کی) یعنی وہ اپنے دلوں سے اعراض کرتے ہیں (دلوں کارخ موڑ لیتے ہیں) بعض رولیات میں (ضعیف قول میہ بھی) آیا ہے کہ بعض لوگ اپنی کو ٹھٹری میں تھس کر در وازہ کاپر دہ چھوڑ کر سینہ کو جھکا کر اور چادر اپنے بدن پر لیسٹ کر کتے تھے کہ کیااللہ اب بھی میرے دل کی بات جان سکتا ہے۔اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔

خوب سن لو وہ لوگ جب اینے

الرحين بَيْسَتَغُنْدُون بِيَا بَهُمْ لا يَعْلَمُ مَا يُسِرُّون وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَ

کپڑے اوڑھ کیتے ہیں تعنی سرول کو کپڑول سے چھپا گیتے ہیں ، تب بھی اللہ ان امور سے واقف ہو تاہے جن کووہ (ولول کے اندریا کسی اور طریقہ سے)چھپاتے ہیں اور ان با تول کو بھی جانتاہے جن کووہ ذبانوں سے ) ظاہر کرتے ہیں۔

یقیناً الله سینوں یا دلوں کے اندرونی رازوں کو خوب جانتاہے ۔ادر جب

إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِلَاتِ الصُّلُودِ ۞

الله ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں تواپنے رسول اور مؤمنوں کو جن با تول سے واقف کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے اور '' تندہ جس بات ہے آگاہ کرنا ہو گاکر دے گا۔

### ﴿ سابار هوال پاره شروع ..... ﴾

## بسم التدالر حن الرحيم ط

چسبیاره ومامن دابه (هود)....

وَمَا صِنْ كَاتِكُ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللهِ رِزْفُهَا الدر نبس ہے زمین پر کوئی رینگنے والا جانور گر اللہ ہی کے

ذمہ ہے اس کی روزی، ٹیونکہ اللہ نے اپنی رحمت اور مهر بانی ہے ہر جاندار کی پر درش کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ لہ عَلَی الله (بذمهٔ خدا) کا لفظ اشارہ کر رہا ہے اس امر کی طرف کہ رزق ضرور پہنچے گا، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہتے اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ علی اللہ میں علی جمعنی من لیعنی وہ مقررہ رزق جو علم میں ہے اللہ کی طرف ہے بندہ کو ملے گا اللہ اس کا ذمہ دارے کی دوسرے کی طرف ہے نہیں مل سکتا۔ مجاہد نے کہ ارزق ہے مرادہ ورزق ہے جو اللہ کی طرف ہے مقررہ بعض

اد قات الله رزق نمیں دیتااور آدمی بھو کامر جاتا ہے۔ وَبَعِلُهُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا اِللهِ اللهِ اور وہ ہرایک کی (مستقل) قیام گاہ اور (عارضی) قرار گاہ کو جانتا ہے۔

حفرت ابن مسعودؓ کابیان ہے کہ اللہ کی سے رسول ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے (ہر )ایک کاماد ہُ تخلیق مال کے پیٹ میں چالیس روز بصورت نطفہ جمع رہتا ہے ، پھر اثنی ہی مدت میں بصورت علقہ (بستہ خون یاجو مک ) ہوتا ہے ، پھر اثنی ہی مدت

(۱) دابنة بینگنے والا جانور دبیب رینگنا۔ عموماً عرف عام میں دلیۃ چوپایہ کو کہتے ہیں لیکن اس جکہ لغوی معنی مراد ہے بعنی ہر جاندار جو زمین پر چل سکتاہے خواہ کوئی کیڑا ہویاچویا ہیوایر ندویا آدی۔

اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ پر کوئی عمل واجب نہیں، لیکن اللہ اگر اپن رحت سے خود کمی بات کاوعدہ فرمالے تو سحیل وعدہ و اجب ہوں اللہ علیہ نے درحت دم میر بانی کا لفظ پڑھاکر اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ واجب ہے بیکوں کا جنت میں واخلہ ، مغسر رحمۃ اللہ علیہ نے رحت دم میر بانی کا لفظ پڑھاکر اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

الجزءاا

میں بوئی (بے جان لو تعزا) بھر اللہ ایک فرشتہ کو چار ہاتیں لکھنے کے لیے مآمور فرماتا ہے وہ فرشتہ اس کا عمل ،اس کی مہ سے ذندگی (یاد قت موت) اور اس کارزق اور اس کا سعیدیا شقی (نیک بخت مؤمن یابد نصیب کا فر) ہونا لکھ دیتا ہے۔ ( سیح بخاری و صحح مسلم) حضر ت ابو در دائی کی روایت کے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اللہ ہمر بندے کی پانچ ہاتیں لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے۔ مدت زندگی ، اعمال عمقام موت ، آثار ،رزق ،رواہ احمد۔

گویاس آیت بن الله کاعالیم کل ہوناور آئندہ آیت میں اللہ کا قادر مطلق ہونا توحید ابت کرنے اور مندر جہ بالاوعدہ ذ وعید کو پختہ کرنے کے لیے بیان کیا گیاہے (اس آیت سے اللہ کے علم کاہمہ گیر ہونااور آگلی آیت و ھوالذی سے اللہ کی قدرت کامحیط کل ہونا ظاہر کیاجار ہاہے تاکہ گذشتہ آیت میں جس توحید اور وعدہ دو عید کاذکر کیا گیا تھا اس کا ثبات ازر تقریر ہوجائے)۔ ورھوالانی ٹی خکت التہ کیلون والد کرفت فی سِتنا آئیا ہِر اور دیاں کا دروہ اللہ دہی توہے جس نے آسانوں کو اور زمین کو

ر معراب کی تمام موجودات کے چے روز میں اندازہ کے مطابق پیدا کیا۔آسانوں سے مراد ہیں بالائی چیزیں اور زمین سے مراد مع ان کی تمام موجودات کے چے روز میں اندازہ کے مطابق پیدا کیا۔آسانوں سے مراد ہیں بالائی چیزیں اور زمین سے مراد چیزیں، بعنی کا مُنات بالادبست۔ آسانوں کو بصیغہ جمع اور زمین کو بصیغہ واحد ذکر کرنے کی دجہ یہ ہے کہ کا مُنات علویہ میں سے ہر ایک کی ذات دوسر سے کی ذات سے جدا ہے اور ہر ایک دوسر سے سے اصل کے اعتبار سے مختلف ہے اور کا مُنات سفلیہ کی اصل وذارہ ایک سریاب

وكان عَدْنَهُ المائم ال

بغوی نے تکھاہے کہ بانی ہوائی بشت پر تھا، کعب احبار کا تول ہے کہ اللہ نے ایک یا قوت سبر پیدا کیا اور اس پر نظر جلال ڈالی تودہ آب لرزال بن گیا، بھر اللہ نے ہواکو پیدا کیا در اس کی بشت پر بائی کو قائم کیا) بھر عرش کو یانی پر قائم کیا۔ ضمر ہ نے کہا اللہ کا تخت پانی پر تھا، بھر اللہ نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا بھر اس سے دہ تمام چزیں لکھدس جو ہونے والی تھیں اور جن کودہ آئندہ پیدا کرنے والا تھا اور ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہز اربرس تک قلم نے اللہ کی تشبیح و تحمید کی تھی۔

لِينَهُ وَكُمْ الْكُمْ الْحِسْنُ عَمَلًا اللهِ مَ إِلَا مَمْ و آزمائ كه تم مِن عِ الجَمْعِ عَمَل كرن والاكون ب\_

یعنی باوجود عالم کل ہونے کے پھر بھی جانچ کرنے والے معتمن کی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کرے تاکہ تمہارا استحقاق ثواب وعذاب ظاہر ہو جائے کیونکہ آسمان وزمین اور ان کی موجودات تمہاری ہستی اور معاش کے اسباب وذرائع اور اصول ہیں ان سے تمہارے تمام احوال واعمال وابستہ ہیں انکا تقاضاہے کہ تم اپے رب کا شکر اواکر و پھریہ ساری کا کنات وجو رصائع کی دلیل اور (توحیدصانع کی) خصوصی نشانی ہے اس سے تم معرفت الہیہ حاصل کر سکتے ہو۔

البنگور کو معلق خلف ہے ہواں لفظ ہے اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ سارے جمان اور موجودات جمان کی خلیق کے سارے جمان ای تخلیق بجائے خود مقصود شیں بلکہ تخلیق انسان اور انسانوں میں بھی اہل ایمان کی تخلیق کی تمہید ہے اور مؤمنوں میں ہے بھی ان لوگوں کی پیدائش کا تمہیدی مقدمہ ہے جن کے اعمال اچھے ہوں۔ یعنی رسول اللہ علیہ اور آپ علیہ سے مشاہت رکھنے والے

ل (۱) حفرت مغمری بیہ تشر ک فلسف مشائیہ کے طبعزاد مسلمہ پر بنی ہے کہ ہر آسان کامادہ دوسرے آسان کے مادہ ہے جدا ہ ربی صورت جسمیہ اور نوعیہ وہ تو بسر حال الگ الگ ہی ہے اور تمام عناصر کامادہ ایک ہے اور صورت جسمیہ بھی طبعیت نو تمام عناصر میں برابر ہے۔ البتہ ہر عضرکی صورت نوعیہ جدا جدا ہے ، مگریہ فلاسفہ کی خرافات ہے اسلامی تضریحات میں کی جگہ اس کی تائید نمیں ملتی۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

سائلين.

آحسن عَمَلاً میں عمل کالفظ عقیدہ اور افعال اعضاء جسمانی دونوں کوشامل ہے۔ ابن المندر ، ابن ابی حاتم ، حاکم اور ابن ا مر دویہ نے کمز در سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا کہ آخسن عَمَلاً (سے مر او ہے) سب سے اچھی سمجھ والا ممنوعات الہیہ سے سب سے زیادہ پر ہیزر کھنے والا اور اوامر کی تعمیل میں تیزی کرنے والا بلا شبہ سب سے اچھا عمل اللہ کی محبت اور اس کی ماد میں اور قلبی اعمال میں سے بھی سب سے اچھا عمل اللہ کی محبت اور اس کی ماد میں روب جانا ہے۔ واب جانا ہے۔

وَلَبِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمُؤْتِ لَيَقُولِنَّ الَّذِينَ كُفُرُ وَآ إِنْ طِنَّ آ إلاسِحُ وَمُبِينُ ۞

ادر آگر آپ ان (مشرکوں) سے ہمیں کہ مرنے کے بعد تم کو یقینا اٹھنا ہوگا تو منکر کتے ہیں کہ یہ تو کھلے

موئے جادو کے سوااور پچھ تہیں۔

ھٰذا کینی مرنے کی بعد جی اٹھنایا قیامت کا قول ،یا پیہ قر آن جس کے اندر قیامت کے آنے کاذکرہے ، کھلا ہوا جادو ہے۔
ابن ابی جاتم نے قادہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب آیت اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُھُم نازل ہوئی تو پچھ لوگوں نے کہا قیامت تو
قریب آپکی (اس ڈرکی وجہ ہے) بچھ لوگوں نے برے کام چھوڑ دیئے گر بچھ ہی مدت بعد پھر بدکر داری میں مبتلا ہوگئے ،اس پر
آیت اُتی اُسْواللّٰہ فَلاَ تَسْتَعُجِلُوہُ نازل ہوئی یہ س کر پچھ لوگ کھنے لگے لو تھم خدا آئی پہنچا یہ خیال کر کے ڈرکر گناہ چھوڑ ویے گئر پچھوڑ اس بنا بھالی کی طرف لوٹ گئے ہتو مندر جہذیل آیت نازل ہوئی۔ ابن جریرنے بحوالہ ابن جری بھی ایسانی بیان کیا ہے۔
ایسانی بیان کیا ہے۔

وَلَبِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَنَ ابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُ وُدَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ا

اگر بچھ مدت ہم ان سے عذاب کو ملتو کی رکھتے ہیں تووہ کھنے لگتے ہیں کہ عذاب کو کون چزروک رہی ہے۔صاحب قاموس نے لفظ انتہ کی معانی میں سے ایک معنی وقت بھی لکھا ہے، بغوی نے اس کا ترجمہ اجل کیا ہے ( تینی میعاد )اصل میں امی جماعت کو کہتے ہیں تینی ایک جماعت کے ختم ہونے اور دوسری جماعت کے پیدا ہونے تک ، بیضاوی نے امیۃ کا ترجمہ او قات کا مجموعہ کیا ہے اور معدودۃ کا ترجمہ قلیل۔

الكَيْوْمَ يَأْنِيهُ هِمُ لَيْسَ مَصْرُ وَفَاعَنُهُمُ وَحَاقَ مِعِمْمًا كِانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ ۞

یادر کھو جس روز (مقرر ہوقت پر)عذاب ان پر آپڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے نہ ﷺ گااور جس (عذاب) کا نہ اق بناتے تھے دہ ان کو آگھیرے گا۔

یعن وہ عذاب جواللہ کے علم میں مقرر ہے جیسے جنگ بدر کاعذاب ان پر جس دن آجائے تو پھراس کو نہیں لوٹایا جائےگا اور جس عذاب کا پہ نداق بنلیا کرتے تھے اور بطور استہزاء کہتے تھے کہ آیا کیول نہیں، آنے ہے کون مانع ہے فور آآجائے وہ عذاب ان کو ہر طرف سے گھیر ہے گا (پھر بچاؤ کا ہر راستہ بند ہو جائے گا) چو نکہ آئندہ عذاب کا آنا بھینی تھااس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گویادہ آ چکااس میں تحقق و قوع کے لیے قویت کے ساتھ تمدید بھی ہے۔

ویادہ اچھاں ان کو وی سے نے وی سے حام کا ملاید کی ہے۔ وکین اُذَیْنَا الْإِنسْیَانَ مِنَا رَحْمَةٌ ثُمَّائِزَعْنَهَا مِنْهُ وَالَّهُ اللَّهُونُ کَفُورُ ۖ اِلْوَالِو رویت میں ملائے نہ سے لیوز کس نعر مار میں اللہ کا ایک کی میں کا معالم کو سے میں کو سے اللہ کا معالم کا اوراکہ

(بلااستحقاق)ا بی طرّف ہے رحمت لیعنی کسی نعمت (امن، صحت ،دولت وغیر ہ) کا مز ہ چکھادیے ہیں پھر پچھ مدت کے بعد اس ےاپی نعمت چھین لیتے ہیں تووہ ہالکل نراس اور ناشکر اہو جاتا ہے۔

الامنيان (مين الف لام جنسي م) يعنى عام انسان \_ ينوس بالكل زاس ، ناميد ، نعت كے زوال كى بعد چو مكه اس كو صبر

نہیں رہتااور اللہ پراس کا عمّاد نہیں ہو تااور تھم خداوندی پر وہ رضامند نہیں ہو تا،اس لیے قطعۂ حصول نعمت سے ناامید ہو جاتا ہے اور سابق بور موجود نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے، پیچیلی نعمتوں کی بھی ناشکری کرنے لگتا ہے اور جو نعمتیں بالفعل اس کو جا صل ہوتی ہیں ہستی بقاء ہستی زندگی اور اس کے باقی رکھنے کے اسباب سب کو بھول جاتا ہے بالکل ناسیاس ہو جاتا ہے۔ وَلَائِنَ اَذَ قَنْهُ نَعْهُمَاءً بَعْلَ ضَدَّاءً مُسَنَّتُهُ لَیُقُولِنَ ذَهِبَ السَّنِیا اَسُّ عَنِیْ اِنْ کا لَفَ عُ فَدُولُ ہِ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کوراحت کامز ہ چکھادیتے ہیں (د کھ کے بعد کچھے سکھ دیتے ہیں) توانسان کہتا

ہے اب تو تمام مصبتیں مجھ سے جلی گئیں (اللہ کی طرف مصائب دور کرنے کی نسبت نہیں کر تابلکہ تقاضاء نیچر کے زیراثر مصائب کاخاتمہ سمجھتاہے) یہ حقیقت ہے کہ وہ ہڑالِترانے والاہ شیخیال مارنے والا ہو جاتا ہے۔

حصولِ مقصد ہے دل میں جو لذت پیدا ہوتی ہے اس کو فرح (یا فرحت ) کتے ہیں فرح سے مراد ہے نعمت پر مغرور اترانے والافٹخود بڑا شخی بازجوا پنے کو نعمت کاحقدار قرار دیتے ہوئے لوگوں پر اپنی فوقیت جمّا تا ہے اور نبی اکڑاور غرور اس کواد ائے شکر ہے ردکتے ہیں۔

مگر دہ لوگ مشنی ہیں جنہوں نے (مصابب پر) صبر رکھا اور

إِلَّا الَّكِ يَنَ صَابَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ

سیسی ہوئے بلکہ اللہ کے اس خابطہ سے متنتیٰ ہیں وہ نراس اور ناشکرے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے فضل کے امید وار رہتے ہیں اور اس کی سابقہ و موجو دہ نعتول کے شکر گذار ہوتے ہیں نہ اتراتے اور اکڑتے ہیں نہ نعت پاکر دوسر ل پر اپنی بڑائی جناتے ہیں۔ یہ خصوصیت اہل ایمان کی ہی ہے کہ دکھ میں صبر کرتے اور سکھ میں شکر او اکرتے ہیں۔

حفرت صہین راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مؤمن کا بھی عجیب معاملہ ہے اس کی ہر بات اچھی ہے اور یہ خصوصیت صرف مؤمن ہی کی ہے اگر اس کوسکھ ملتاہے تو شکر کر تاہے اور یہ اس کے لیے خیر ہو جاتاہے اور د کھ پہنچتاہے تو صبر کر تاہے اور یہ اس کے لیے خیر ہوجاتاہے۔ (راوہ مسلم)

' فراء کے نزدیک اسٹناء منقطع ہے اور الآ کا ملخی ہے "لیکن،اس صورت میں اَلْاِنْسَانَ (میں الف لام عہدی ہو گااور اس) ہے مراد ہو گاکا فرانسان ۔

یہ بی لوگ ہیں جن کے لئے (اللہ کی طرف سے گناہوں کی)

ٱۅڵؠؚڬۘڷۿؗڡٛڡٞۼ۫ڣؚؽۜ؋ٞۊٳٛڿؚ۠ڒؙڮڔؽڒ۞

مغفرت اور بردا اجربے لعنی اللّٰہ کی خَوشنودی اور جنت۔

۔ حضرت عیاض بن حمارا تبعی راوی ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا اللہ نے میرے پاس و حی جیجی ہے کہ تواضع کر و کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیاوتی نہ کرے مرواہ مسلم۔

سوشاید آپ (تنگ ہو کر)ان احکام میں ہے جند جووحی کے ذریعیہ

فَلَعَا لَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْحِيَ إِلَيْكَ سے آپ كياس بھيج جاتے ہيں چھوڑد يےوالے ہيں۔

بغوی نے لکھاہے کہ مشر کول نے **کما تھا کوئی ایسا قر آن پیش ک**روجس میں ہمارے معبودوں کو گرانہ کما گیا ہو۔اس پر یہ آیت ناذل ہو نگاس قول پر جعن مابولحیہ سے مراد ہو گیا دود حی جس میں کا فیرول کے معبودوں کو ہرا کما گیا ہو۔

(چونکہ آیت میں لفظ لعل آیا ہے جس کا معنی ہے شاید ، توقع ہے اور رسول اللہ عظیمہ کی شان کے خلاف تھا کہ وہ کا فرول کی رعایت ہے وہ آیات بیان کر ناترک کردیتے جن کے اندر مشر کول کے بتول کو برا کما گیا ہے بھر شاید اور توقع ہے کہنے کا کیامکان تھااس لیے ) بیناوی نے (اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ) لکھا ہے کہ کسی چیز کا سبب، داعی اگر موجو و ہو تب بھی اس چیز کاو قوع ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ داعی ہونے کے باوجود کوئی مانع بھی موجو د ہو جس کی دجہ سے اس شکی کاو قوع نہ ہوسکے۔ اس جگی کی توقع کا سبب موجو د ہے ، لیکن د سول خیانت سے پاک ہو تا ہے دہ وحی میں خیانت

نہیں کر سکتااور تبلیخ میں تقیہ رسول کی ذات ہے ناممکن ہے ،ای لیے ترک تبلیغ کی توقع کاو قوع نہیں ہو سکتا ہیں کہتا ہول بیناوی کی اس تقریرے یہ شیہ دفع ہو گیا کہ اللہ کی طرف ہے سمی چیز کی توقع کا اظہار ہو تواس چیز کاو قوع لازم ہے (کیونکہ اللہ کے لیے کسی حالت کا نظار نا ممکن اور دلیل عجز ہے اس کے لیے ہر منشاء کا و قوع بالفعل ضروری ہے۔ ) وَضَا إِنَّ بِهِ صَالُوكَ آنَ تَيْقُولُوا لَوُلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ ٱوْجَأَاءُ مَعَهُ مَلَكُ إ

آپ کا دل اس بات ہے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ (اگریہ نبی ہیں توان پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا،یاان کے ساتھ

کوئی فرشتہ (جو ہم سے بھی کلام کرتا) کیول ملیں آیا۔

یعنی آپ کوان کے اس قول ہے دلی تنگی ہوتی ہے کہ محمہ ﷺ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا کہ باد شاہوں کی طرح لو گول کواپنا تا بع اور اور فرمال بر دار بنانے میں خرچ کر تامااس کے ساتھ کوئی (محسوس) فرشتہ کیوں نہیں آیاجواس کے تصدیق کر تا۔ حاصل سے کہ ان کے اس قول ہے آپ کبیدہ خاطر اور ملول ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن امیہ مخزوی نے یہ بات کمی تھی ، آیت کا یہ مطلب بھی ہوسکتاہے کہ چونکہ مشرک اللہ کی دحی کی کوئی قدر نہیں کرتے اس لیے آپ شاید دحی کے بعض حصول کی تبلیغ ارک کر دمیں مگر اللہ کے تھم کو ترک کرنے ہے آپ کادل تنگ ہو تاہے ، ترک امرِ اللی موجبِ دل تنگی ہے اور تعمیلِ حلم سببر انشراج صدرادر ترک یے تبلیغ کاباعث بیہ ہو کہ بیالوگ آپ کے قول کی ہنٹی اڑاتے ہیں آپ کویہ انڈیشہ ہے کہ بیہ استہزاء کریں گے اور اللہ کی جیجی ہوئی وحی کورد کردیں گے اور ان کی اس بات ہے آپ کو کبیدگی خاطر ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس میر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتاراجا تااور تصدیق کرنے والا کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو تا۔ اِنکہآ اَنْجَا کَنِی پُرٹِط

آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ، آیات عذاب پیش کرنے والے ہیں وہ رد کر دیں نہ مانیں یا سوائے اس قر آن کے کسی دوسرے قر آن کے طلبگار ہوں آپ پر اس کا کوئی جرم عائد شمیں ہو تا پھر کوئی دجہ شمیں کہ آپ ان کے استہزائیہ قول اورر د کر دینے کے خوف ہے تبلیغ وحی ترک کر دیں یاان کے اس قول سے کبیدہ خاطر ہوں۔

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكِّيءٍ وَكِيْكِ ﴾ الدالله من الله من الله على عَلَى الله على كُلِّ الله عَلى كُلِّ الله على عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى

کیا کفار کتے ہیں کہ محمد ﷺ نے قر آن خود اپنی

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاكُ فَلَا قُلْ فَأَتُّو ابِعَثْ رِسُورِمِثْ لِهِ

اطر ف سے بنایا ہے آپ کیے دیجئے (اگریہ بات ہے) تو پھرتم بھی اس جیسی ہی دس سور تیں بناکر پیش کرو۔

اک شبہ ....

سور و يونس مين آيا ہے۔ فَانْتُواْ بِيسُورَة مِينَيْهِ - إيك سورت اس جيسي پيش كرو- مَر غيرِ مسلم ايك سورت بھي قر آن جیسی نہیں پیش کر سکے اب یہاں دس سور تیں پیش کرنے کی دعوت دی گئی اس کے کیا معنی۔ جو سخص سائل **کوایک روپی** دینے ے قاصر رہا ہواس سے کیادس روبیہ طلب کیے جاسکتے ہیں کیااس فسم کا کلام نامناسب بلکہ مہمل نہیں سمجھا جائے گا۔

ازاله....ه

سوِر ہُ ہو دی ہیہ آبت جس میں دس سور تیں پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے پہلے بازل ہو ئی بھر جب دس سور تیں نہیں پیش کی جاسیس توسور ہ یونس میں صرف ایک ہی سورت پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا سور ہ یونس کا زول اس سورت کے بعد ہوا۔ مبر دیے اس جواب کو خلاف واقعہ قرار دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ سور ۂ یونس ہی پہلے نازل ہو ئی پھر شبہ کاجواب کیا ا ،و گا۔ مبر دینے کیادونوں سور توں میں مِثلیت کا مغہوم جدا جدا ہے۔ سور ہ یونس میں قر آن جیسی ایک سورت پیش کرنے کی عوت دی، یعنی عیبی اطلاعات،احام،وعد و تواب اور و عیبرعذاب میں گزشته آسانی کتابوں کے طرز پر کوئی ایک سورت بنالاؤ۔

اگر دہ ایسانہ کرسکے تواب اس سورت میں دس سور تیں بناکر پیش کرنے کی دعوت دی جو صرف بلاغت اور حسنِ طرز میں قر آن جیسی ہوں \_\_\_\_ میں کہتا ہوں جب وہ لوگ ایسا بھی نہ کر سکے تو پھر سور ہ بقرہ میں فرمایا فَانْتُوا بِسُورَةِ مِیْن قریب رہیلہ (یعنی مندرتِ اسلوب اور بلاغت کلام میں دس سور تیں قر آن جیسی پیش نہیں کر سکتے تو) صرف ایک ہی صورت صرف عبارت کی ساخت کے لحاظ سے اس کی طرح بنالاؤ۔

مُفَتَرَيِّ (وس سورتيس)خودساختدايي طرف يربنائي مولى

۔ آخر تم لوگ بھی میری طرح خالص عرب اور قادرالکلام ہوبلکہ بڑے مثناق ہوباہم سکھتے سکھاتے اور کہتے بتاتے ہو۔ قَادُعُوْ اِمَنِ اسْتَطَعْ تُمْوِیْنَ دُوْنِ اللهِ اِنِ کُنْ تُمْرَ صلیہ قِانِینَ ®

چاہو)اور جن کوبلا کے ہوائی مدد کے لیےبلالواگرسے ہو (توالی کوشش کرد کھو)

کر الکتم کی ضمیر خطاب یا تورسول اللہ عظیم کے لیے ہے ، تعظیم رسول کے لیے جمع کی ضمیر استعال کی گئی ہے۔ یا مسلمان مخاطب ہیں کیونکہ مسلمان بھی مشر کوں کو مقابلہ کی دعوت دیتے تھے اور جو حکم رسول اللہ عظیمہ کو دیا گیا تھا کہ کا فروں کو ، عوت مقابلہ دو ، وہ حکم ضمناً تمام مسلمانوں کو بھی تھا۔ کیونکہ سوائے بعض خاص خاص احکام کے باقی احکام کے مکلف رسول اللہ عظیمہ کے ساتھ تمام مسلمان بھی ہیں۔ یا مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرنے ہے اس بات پر تبنیہ کرنا مقصود ہے کہ وعوت مقابلہ سے مسلمانوں کو نہ کرنی و عوت مقابلہ سے مسلمانوں کے ایمان میں ثبات اور یقین میں مزید استحکام پیدا ہوگا اس لیے اس سے غفلت مسلمانوں کو نہ کرنی جائے ہوں ہے۔ اس وجہ سے آگے فرمایا۔

پس جان لو کہ قر آن اللہ کے علم کے ساتھ اتار آگیاہے اللہ کے سوانہ کوئی اس

ۗ فَاعْلَمُوْاَ النَّهَا النَّيْلِ لِيعِلْهِ اللهِ كَاعْلَمُواَ النَّهَا النِّيلِ لِيعِلْهِ اللهِ

(کی حقیقت) کو جانتا ہے نہ اس کو بناسکتا ہے۔

وَآنَ لَاۤ اِللهُوۡ اِللهُوۡ اللهُوۡ اللهُ اللهُ عَلَى جَانَ لُو کَهِ اللهُ کَے سواکوئی بھی معبود نہیں \_\_ کیونکہ الله بی ایسے امور سے واقف اور ان چیز دل پر قادر ہے جن کا علم وقدرت اس کے سواکوئی نہیں رکھتا۔ ان کے (باطل) معبود بالکل عاجز ہیں اور اس کلام کی سچائی اس بات بی سے ثابت ہوتی ہے کہ کوئی امیا کلام نہیں بنا سکتا۔ اس کلام میں تہدید بھی ہے اور اس امرکی طرف اشارہ بھی کہ اللہ کے عذاب سے مشرکوں کے معبود نہیں بچاسکتے۔

مِنْ فَهِ لَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كَالِمُ اللهِ عَلَى مَا لِي كَالِمُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَنْ كَا مِمَ الله مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ كَالِمُ اللهِ عَنْ كَالِمُ اللهِ عَلَى مَا لِمِنْ اللهِ عَنْ كَالِمُ اللهُ مِنْ عَلَيْهِ

اور مخلص الارادہ رہو گے جب کہ قر آن کا عجاز تمہارے نزدیک محقق ہو گیا تو کیا اسلام پر جے رہو گے (یعنی جے رہو) بھر ممکن یک کا اور مناسب کا میں اور تاہد خوال میں کا میں اسٹری کے ساتھ میں کہ میں کہ میں میں کا میں کا میں کا

یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ بالا تمام خطابات کے مخاطب مشرک ہوں اور کہ یکستیجیبول کی ضمیر فاعلی کس استطعیم کی طرف راجع ہو مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اے مشر کو اجمہارے مدد گاروں نے دعوت مقابلہ قبول نہیں گی اور تم جان گئے کہ وہ سب اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہیں تو اب تم کو جان لینا چاہئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہی نے اپنی طرف سے اتارائے اور تم کو جو تو حید کی دعوت دی جارہی ہوہ تجی ہے پس کیا ایسی قطعی، لیل اور روشن ججت کو دیکھ کرتم اسلام میں داخل ہو جاؤگے (یااب بھی اپنی سرکشی پر قائم رہوگے)۔

کلام کا سوالیہ طرز ایک بلیخ اسلوب ہے ،طلب فعل اور امر کا ،اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ اب ہر قسم کا عذر ختم ہو گیا اور تھ

لقمیلِ حکم کاموجب نا قابلِ انکار ہے۔ میل حکم کاموجب نا قابلِ انکار ہے۔

مَّنُ كَانَ مُرِنِيُهُ الْحَنِّوِةَ النَّانِيَّا وَمِنْ يَنْتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمُ اَعْمَالَهُمُ فِيهَا وَ هُمُ فِيهَا لَا يُنْبَخَسُونَ ﴿ اُولِيكَ النَّالُ مِنْ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ إِلَا النَّالُ ۚ ونيوى ذيد كَى (كي منفعت) لوراس كى رونق حاصل كرنا چاہتا ہے تو ہم ان كوان كے اعمال كادنيا مِن ہى پوراپور ابدلہ دیتے ہیں اور ان

منزل

کے لیے دنیوی زندگی میں نواب کی تمیں کی جاتی ہے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجردوزخ کے اور کچھ نمیں۔

لیعنی جو لوگ اپنے نمل اور نیکی کے عوض محفن (دنیوی زندگی کی درازی، صحت، مال داولاد کی کثرت، حسین ہویاں اور

نوکر جاکر، خدمت گار حافسل کر ناجا ہے ہیں، ہم دنیا میں ان کو یہ چزیں ان کے اچھے اعمال کے بدلہ میں پوری پوری دید ہے ہیں

میں فتم کی حق تلنی اور ادائے عوض میں کی نمیں کرتے مگر آخرت میں ان کے اچھے عمل کا کوئی اچھا بدلہ نمیں دیاجائے گا۔ وہاں

سوائے دوزخ کے ان کو اور بچھ نمیں ملے گا کیو نکہ اچھے کا مول کا اچھا بدلہ تو ان کو دنیا میں دے دیاجا تاہے اور برے کام رہ جاتے

ہیں سوان کا بر ابدلہ آخرت میں ملے گا۔

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْ الْفِيهَا الله الرانهول نے دنیا میں جو کچھ اچھاکام کیا تھاوہ آخرت میں سب کاسب تاکارہ ٹابت ہوگا۔ لینی دنیا میں جو انہول نے نیکیال کی ہول گی ان کا ثواب آخرت میں باتی شمیں رہے گایا یہ مطلب ہے کہ آخرت میں ان

تعلی دنیا ہیں ہوا ہوں سے سیلیاں می ہوں میان کا تواب اگرت میں باقی میں دہے کایا یہ مطلب ہے کہ اگرت میں ان کے لیے کوئی تواب نہ ہو گا، یو نکہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو نیکیاں کی نہیں تھیں کہ ان کو آخرت میں اجر دینا لند کے ذہبے ضروری فرار ہا جاتا۔

) ہر دیں الدے دے سرورں ر رہا ہا۔ فیسہا کی تنمیراگر آخرت کی طرف لوٹائی جائے تواس کا تعلق حبط سے ہوگا۔ادراگر دنیا کی طرف راجع کی جائے تو منعوا تعلقہ میں

ہے تعلق ہوگا۔

ور جو (نیکیال و نیا میں)وہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں بے کار جائیں کی، کیونکہ جس جذبے کے تحت ان کو ہونا چاہیے تھاوہ جذبہ اور وہ ژخ مفقود تھا۔ بظاہر معلوم ہورہاہے کہ یہ آیت کا فروں کے حق میں ہے۔ بخاری نے ایک طویل حدیث دسنرت عرض کی روایت کردہ بیان کی ہے اس میں دسنرت عمر مکایہ بیان نہ کورہے میں

ے نظر اٹھا کر دیکھا توخدا کی قتم مجھے رسول اللہ ﷺ کے گھر میں سوائے تین کچے چمڑوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیا میں نے عرض کیایار سول اللّٰہ دعا فرمائے کہ اللّٰہ آپ کی امت کو فراخی عنایت فرمادے۔اہل فارس اور اہل روم کو تواللّٰہ نے وسعت مالی عطا فرمائی

سیایار حون ملد دعا سرمایے کہ ملند آپ کا منت و سرا کی منابیت سرماد ہے۔ اس فار ک اور ان کو موالند سے و سنت مان عظا سرمان ہے اور باوجود کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کو دنیادیدی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیہ لگائے

: وئے تھے یہ سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب کیا تم اس خیال میں ہو (بیہ لوگ تو د نیا کے طالب ہیں بس)ان کو دنیوی زندگی میں ایس کیا : تنبر سے سی گئی ہوں ہے میں سرمتھ ہے ۔ اور سوخہ سے زیادہ میں اور میں نیست سے اور سے کہ ہے ۔ اور م

میں ان کی لذ تیں دے دی گئ ہیں اور مؤمن کا مقصد دینااور آخرت دونوں ہیں اور ارادہ آخرت غالب ہے اس لیے اس کو تیکیوں کا بدلہ دینامیں بھی دے دیاجا تاہے اور آخرت میں بھی نیکیوں کا ثواب دیاجائے گا۔

ا کہ بعد یا ہے۔ انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے فرمایااللہ مؤمن پر ظلم نہیں کر تا (اس کی) نیکی کااجر دنیا میں (بھی) اس کو دیا جاتا ہے ادر آخرت میں اس کا ثواب دیا جائے گار ہاکا فر کہ اس کی نیکیوں کے عوض دنیا میں اس کو کھانے کو دیا جاتا ہے بھر سنتہ عد بہنے اور آخرت میں اس کا ذکر کے دیا جائے گار ہاکا فر کہ اس کی نیکیوں کے عوض دنیا میں اس کو کھانے کو دیا جاتا ہے بھر

جب آخرت میں پنچ گا تواس کی کوئی نیکی ہی نہ ہوگی جس کی وجہ ہے اس کو کوئی بھلائی دی جائے۔ رواہ مسلم واحمہ۔
میں کہتا ہوں آیت کیسی کی ہے گئی الانجرة الآ النّار میں خود قرینہ ہے کہ اس کانزول کا فروں کے حق میں ہوا کیونکہ باتمان بنا ہوا کیا کہ اس کانزول کا فروں کے حق میں ہوا کیونکہ باتمان بنا ہوا کیا اور کھانے کے لیے نیکی است کے حق میں جاتا ثابت ہے بعض علاء کا کہناہے کہ آیت کانزول رہا کاروں (و کھانے کے لیے نیکی اس کے حق میں ہوا جسمید بن فضالہ راوی ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا جب قیامت کے دن (یعنی ایسے دن ایس کی حق میں ، اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا توایک منادی ندادے گا جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا ہوں کہ جمعی شرک ہی کرلیا ، و تو وہ اپنے عمل کا جرائی شریک ہے طلب کرے اللہ تو ہر شرک ہے ۔

یے نیاز ہے۔رواہ احمر۔

 اور د نیا کی طلب کی نبیت ہوتی ہے تو فقر (احتیاج) کو اللہ اس کی دونوں آتکھوں کے در میان پیدا کر دیتا ہے (لیتنی اس کی سامنے احتیاجات وضروریات غیر محدود طور پر آجاتی ہیں)اور اللہ اس کو پریشان حال کر دیتا ہے اور د نیاا تنی ہی اس کو ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔رواہ التر ندی ، یہ حدیث امام احمہ اور دار می نے بوساطت ابان حضر ت ذید بن ثابت کی روایت ہے ، نقل ک

﴿ ایک شبہ .....﴾

آیت نُوفِّ اِلْیُهِمْ اَعُمَالُهُمْ فِیها وَهُمْ فِیها لایبخسون اور حدیث لایاتیه مِنها اِلا مَاکَتِب لَهُ مِن بظاہر تضاد معلوم ہو تاہے آیت سے معلوم ہو تاہے کہ دنیاس اعمال کابدلہ پور اپور اوے دیا جاتا ہے اور حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ نے جو بچھ لکھ دیاہے وہی ملکے اس سے ذائد شیس ملک۔

آزالیہ:-دونوں میں کوئی تضاد نہیں، تمام اعمال کا پورا بولہ ملنا بھی اللہ نے لکھ دیاہے بیں اعمال کا پورا بدلہ ملے گا یعنی دہی ملے گاجو لکھا ہواہے اس سے زائد نہیں ملے گاخواہ دنیاطلب آدمی آن گنت چیز دن کا طلب گار ہو (ایک حدیث کا مفهوم ہے)اگر آدمی کے پاس دودادی بھرِ سونا ہوتب بھی دہ تبسری دادی (زریں) کا طالب ہو تاہے۔

میں کہتا ہوں آگر آیت کا تھم ریا کاروں کے متعلق ہو تو مطلب سے ہو گاکہ جو اعمال انہوں نے دکھاوٹ کے لیے سئے ہوں

گے ان کابدلہ سوائے دوزخ کے اور پکھے نہ ہو گا۔

کیامنگر قر آن ایسے شخص کی برابری کر سکتاہے جواس قر آن پر قائم ہوجو

اَفَهَنُ کَانَ عَلَی بَتِینَةِ مِّنُ کُرِیّهِ اس کےرب کی طرف سے بھیجا گیاہے۔

بیٹہ ولیل جوحق اور امر صحیح کی راہنمائی کرتی ہے جس کی روشن میں وہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کر تاہے اور دنیا کی (ناجائز) فانی لذتوں کوترک کرکے آخرت کی دوامی راحت کو پہند کر تاہے۔

اس جملے کی خبر محذوف ہے اور ہن گان مبتدا ہے اور قشن میں فائ تعقیب کے لیے ہے اور استنہام انکاری ہے۔ سیح علم کے سسبعد بھی جولوگ کا فرول اور ریا کلرول کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کی سز ابھی دوز نے ہے۔ دونوں باہم مشابہ ہیں۔ اصل کلام اس طرح تقاکہ جو محض خدا کی نازل کروہ دلیل پر قائم ہو ، کیادہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو محض دیا کا طلب گار ہے۔ سن گان سے مخلص مؤمن مراد ہیں بعض علماء کے نزدیک رسول اللہ علیہ مراد ہیں بعنی حضور علیہ کی ذات معتمد معتمد میں کا میں بعنی حضور علیہ کی ذات معتمد معتمد میں کی مراد ہیں بعنی حضور اور بیا ہم میں کی کر آگے آیہ اور ایک میڈوں بد میں میں کی طرف جمع کی تنمیر بھی لوٹائی گئی ہے۔

بقول ابوالشخ ابوالعالیہ اور ابراہیم نعمی کے نزدیک تمن گان عَلی کتینتہ ہے رسول اللہ عظی کی ذات گرای مراد ہے۔ ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم نے حسبرت علی کی طرف بھی اس تفسیر کی نسبت کی ہے ابوالنعیم نے لمعرفۃ میں بھی اس قول کو نش کیا ہے۔ بیٹنۃ سے مراز قرآن مجید ہے۔

اور اس بتینہ (قرآن) کی اللہ کی طرف ہے ایک شامد (یعنی جبر کیل یااللہ کار سول)

رَّرِهِ مِدْهِ بِهِ الْمِكْمِّنْ فِي وَبِيْنَاوُهُ شَاهِكُ مِّنْ فُهُ الديب كرا

وَصِنْ قَبْلِهِ كِينْ مُوسِنَى اوران يِ (زول سے) بيك مولىٰ كى كتاب (يعنى توريت الله كى ط ف سے شاہد

ہج جو قر آن کی تقید بی کرر ہی ہے) اِماماً وَرَحْمَاذً ﴿

وہ (مویٰ کی کتاب) ہے جو تعلیم احکام کے لحاظ ہے)امام اور رست ہے شاہدے مراد جریش ہیں،ابن جریر،ابن المنذر،ابن الی حاتم،ابوالشیخ،اور ابن مردویہ نے مختلف سندول ہے حضرت ابن عبایش کا قول نقل کیاہے، کہ آیت مذکورہ میں "شاہد" ہے جبر کیک مراد ہیں جورسول اللہ علی پہلے توریت کی تلاوت حضرت موکی پر انہوں نے کی تھی۔ بغوی نے حضرت ابن انہوں نے تلاوت کیاای طرح اس ہے پہلے توریت کی تلاوت حضرت موکی پر انہوں نے کی تھی۔ بغوی نے حضرت ابن عبائ کے علاوہ اس تفصیل کی نسبت علقمہ ،ابر اہیم ، مجاہر ، عکر مہ ، نحاک اور اکثر اہل تفسیر کی طرف بھی کی ہے۔ حسن اور قادہ کے قول پر شاہد ہے مراد ہے رسول اللہ علی کی زبان مبارک، یعنی قر آن کی تلاوت کرے گااللہ کی طرف سے ایک شادت و بے دالا جو محمد رسول اللہ علی تھے اور قر آن کی صداقت کی شہادت حضرت موسی کی کتاب بھی دے اربی ہے جو قر آن سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔

ابن جریر، ابن المندر، ابن ابی حاتم، طبر انی اور ابو الشیخ نے حصرت محمد بن علی بن ابی طالب ( یعنی محمد بن صفیح کا بیان انقل کیا ہے۔ محمد نے فرمایا میں نے اپنے والد ( حضرت علی ) ہے عرض کیا، لوگول کا خیال ہے کہ آیت و کیٹلو ہ شکام کئے نئہ میں شاہد ہے مراد آپ ہیں، فرمایا کا ش وہ میں ہو تا مگر ( ایسا نہیں ہے ) وہ شاہد محمد علیہ کی ذبان مبارک تھی، ابو الشیخ نے ابو تیج کی سند سے مجاہد کا بھی یمی قول نقل کیا ہے ( کہ شاہد ہے مرادر سول اللہ علیہ ہیں) بعض علماء کا قول ہے نئید ( حوادت ہے مشتق نہیں اسے مجاہد کا بھی یمی قول نقل کیا ہے ( کہ شاہد ہے مرادر سول اللہ علیہ کی سند ہیں گئے وہ کی مفعولی سنمیر ہے بلکہ ) میلو شے مشتق ہے اور منوی کر تاہیج پیروی کرتا ہی جھے چلنا اور شاہد ہے مراد ہے۔ محافظ فرشتہ اور یکٹلو ڈکی مفعولی سنمیر کیا کی طرف راجع ہے یابینہ کی طرف جس کا معنی ہے۔ برہان ، دلیل ، واضح اور مین قبید کیتا ہ کہو سنی ایک الگ جملہ ہے اس ہے نئے کلام کا آغاز کیا گیا ہے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ کمٹ کانَ عَلیٰ بَیِّنَة رسول اللہ تھے اور شاہد ایک فرشتہ تھاجو آپ ﷺ کی حفاظت بر مامور تھا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی قول ہے کہ شاہد سے مر اد حفر ت علی ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حسرت علیؓ نے فرمایا قریش کے ہر آدمی کے متعلق کوئی نہ کوئی آیت ضرور نازل ہوئی ہے کسی نے عرض کیا آپ کے متعلق کیانازل ہوا ؟ فرمایا (آیت) کویڈلوہ شاہدا ڈیٹنڈ (میرے متعلق نازل ہوئی)

حضرت علیٰ کو شاہد کیوں کہا گیا۔ اس کی توجیہ شایدیہ ہُو کہ سب سے پہلے آپ ہی ایمان لا پیمرسول اللہ ﷺ کی صدافت کیاول ترین شہادت دینےوالے آپ ہی ہوئے۔

میرے نزدیک سب سے زیادہ قوئی وجہ آپ کو شاہر کہنے کی یہ ہے کہ آپ تمام کمالات ولایت کے مرکزی مکتہ سے ، قطب ولایت تھے ، تمام اولیاء بلکہ تمام صحابہ بھی مقام ولایت میں آپ کے پیچھے اور تابع بیں خلفاء ثلاثہ (حضرت ابو بکر صدیق ، حضر ت عمال علیہ مقام ولایت میں آپ کے پیچھے اور تابع بیں خلفاء ثلاثہ (حضرت ابو بکر صدیق ، حضر ت عمال علیہ مقال میں گا تشر سے مسلم کی تشر سے جس کی تشر سے حضرت مجدد صاحب صفر اینے مکتوبات کے آخر میں کی ہے۔

اس صورت میں آیت کا تشریکی مطلب اس طرح ہوگا کہ رسول اللہ عظی اللہ کی طرف ہے ایک قطعی دلیل اور روشن اسے حت کے آب جت لے کر آئے ہیں جو آپ کی رسالت کو بقینی طور پر ثابت کر رہی ہے یہ روشن دلیل کیا ہے۔ آپ کے مجزات کثیرہ جن میں سے سب ہے بڑا مجزہ قرآن مجیداور وہ علوم ہیں جو وحی کے ذریعے ہے آپ کو حاصل ہوئے بھر آپ کے پیچھے اور آپ کے تابع حسز ت علی اور دوسرے اولیاء جو حسز ت علی ہے مشاہت رکھنے والے ہیں آئے جو رسول اللہ عین آئے کی صدافت کے شاہد ہیں ،اولیاء کی کرامتیں حقیقت میں رسول اللہ کے مجزات ہیں اور اولیاء کے الهامی اور کشفی علوم بھی وہی علوم ہیں جورسول اللہ علی صدافت

ترندی نے سی سند سے انقل کیاہے کہ رسول اللہ عَنِیْفِی نے فرمایا اَنَادَار اُلْحِکْمَة وَعَلِیْ کَارْبَهَا مِن سِ عَلَم کَالَمِی اِن مِی اَلْمِی کَارِیْنَا مِی سِ عَلَم کَالْمِی اِن مِی کَارِیْنَا مِی اِن مِی کَارِدِدازہ بیں۔ فَمَنْ اِن مِی عَلَم کا اُسْرِ مِول اور عَلَی اس شہر کادردازہ بیں۔ فَمَنْ اَرْ اَدَانْ عِیْم کَا اَرْدَانْ مِی عَلَم کَا شَرِ مِی داخل ہو سکے اس صدیث کو اُرادَانْ عِیْم کَا شَر مِیں داخل ہو سکے اس صدیث کو اُرادَانْ عِیْم کے شہر میں داخل ہو سکے اس صدیث کو

ابن عدی نے الکامل میں اور عقیلی نے العمعفاء میں اور طبر انی وحا کم نے حضرت ابن عبائع کی روایت سے بیان کیا ہے ، نیز ابن عدى اور حاكم في حضرت جابر الى روايت سے بھى بيان كيا ہے۔ اس حديث ميں حكمت وعلم سے علوم اولياء كى طرف اشار ہ ب فتهاء کے علوم کی طرف اشارہ نہیں ہے علوم فقہتہ کامدار تو صرف نملی پر نہیں ہے۔ علم فقہ کے متعلق تور سول اللہ عظیف کاار شاد ے میرے صحابی ستاروں کی طرح میں جس کی بھی میروی کرد کے مدایت باب ہو جاؤ گے۔

بعض ئے نزدیک شاہد سے مرادا نجیل ہے اور مین قبلہ کیتائ شوسی سے مراد توریت ہے بعض نے کماہنة عقل بربان ہورشاہد قر آن ہے۔ حسین بن نظل نے کما قر آن کا اسلوب بیان اور اعجاز شاہدے مطلب بیے کہ جس کے پاس ایے نہ ہب کی کو بی دلیل عقلی اور بربان تعلی نمواس کی طرح کیاوہ شخص ہو سکتا ہے جس کا قول وعمل دلائل کی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی تائیداللہ کی طرف سے تازل شدہ کتاب لیعنی قرآن ہے بھی ہور ہی ہے اور قرآن ہے پہلے حضرت موٹنی کی کتاب بھی بربان علی پر (اور قر آن کی تائید میں)شمادت دے رہی ہے۔اس صورت میں مَنْ کَانُ ہے مر اُد ہو گاسچا مؤمن مخلص\_

اُولِياكِ يُوْمِنُونَ بِهِ يَ يَي جِاعت ال يربية المان المقى بـ اولئین سے اشارہ من کان کی طرف ہے کیونکہ بینہ پر قائم رہے والی مسلمانوں کی جماعت ہے ہیں مسلمانوں ک

جماعت بی او گئک سے مراد ہے۔ یہ جمی ممکن ہے کہ شاہد کی جانب اشارہ ہو بشر طیکہ شاہد سے مراد حضرت علی اور آپ ک

اور جو تحض دوسرے فر قول میں ہے اس کا انکار کرے گا تو

وَمَنْ يَكُفُّ بِهِ مِنَ الْرَحْزَابِ فَالتَّارُمُوعِلُهُ هَ

دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔

الد سواب (گردہ) سے مراد (مسلمانوں کے علاوہ) تمام غراب والے ہیں، حضرت ابوہر بریو کی روایت ہے کہ رسول اللہ <u> المجان میں ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے</u> اس امت (دعوت) میں ہے جو کو ئی کا فرد مشرک اور یہودی اور عیسائیالیی حالت میں مرے گاکہ جس (ہدایت) کو مجھے دیکر بھیجا گیاہے وہ اس پر ایمان نہ لایا ہو گا تووہ ضرور دوز خیوں میں ہے

فَكَلْ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ وَاتَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ ٱلْثَرَّ التَّأْسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

سو (اے مخاطب!) تو قر آن کی طرف سے شک میں نہ پڑنابلا شک وشبہ وہ تچی کتاب ہے تیرے رب کے پاس ہے آئی ہے لیکن (باوجو دان دلائل کے )اکثر لوگ ایمان شیں لاتے۔ یعنی فکر کی خرابی اور قوت غور کی کمز وری کی وجہ ہے اکثر لوگ ایمان شیں

وَمَنْ أَظُلُهُ مُعِمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَالْمِ اللَّهِ كَالْمِ اللَّهِ كَالْمِ اللَّهِ ا اور ان لوگوں سے زیادہ عالم (حق ناشناس) کون ہے جو امتہ ہر اپن طرف سے دورغ بندی کرتے ہیں۔ یعنی کسی کواس کی اولادیا شریک قرار دیتے ہیں یاس کی طرف ان احکام و تعلیم کی نسبت تے ہیں جواس نے نازل نہیں کیے یاان احکام کا انکار کرتے ہیں جواس نے نازل کیے ہیں اور کتے ہیں یہ بدل ہے اللہ کی طرف ہے ہیں ہیں یائسی چیز کی تحریم کواس کی طرف منسوب کرتے ہیں حالا نکہ اس چیز کی تحریم اس کی طرف ہے نہیں کی تی یائسی چیز ک علیل کواس کی جانب منسوب کرتے ہیں حالا نکہ اس چیز کواس نے حرام کر دیا ہے۔

إُولِيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ (قیامت کے دن )ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا ان ہے اعمال کی بازمیرس کرے گا۔

> ادر گواہ کہیں گے بعنی اعمال لکھنے والے فرشتے کہیں گے وَ يَغُولُ الْأَشْهَا دُ

۔ ابواکشیخ نے مجاہد کا نمیں تغییری قول نقل کیاہے۔ لیکن حضر ت ابن عباس سے قول ہے معلوم ہو تاہے کہ اشہاد ہے مراوانبياء لور پيغيرين فيحاك كاليمي يى قول باس تفسيرى تائيد آيت فكيف إذا جننا مِنْ كُلَّ أَيِّة بِنُسهيد وحننا بكَ عَلَى هُؤُلاء شَهِيدًا عِهورى بن شهيد عمر ادبالاتفاق يغير)

این مبارک نے سعید بن مینب کا قول نقل کیاہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ ہر پیغمبر کی امت صح اور شام پیغمبر کے سامنے نہ لائی جاتی ہو پس ان کی خصوصی علامات اور اعمال کو دیکھ کر پیغیبر ان کو پہچان لیں گے اور (قیامت کے دن )شہادت دیں

قبادہ کے نزدیک ساری مخلوق مراد ہے۔ محجین میں حضرت ابن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا کہ (قیامت کے دن)اللہ مؤمن کو (اینے) قریب کر کے اپناہاتھ اس کے شانہ پر رکھدے گااور پوشیدہ طور پر فرمائے گا کیا تواپنا (فلال) گناہ جانتاہے مؤمن عرض کرے گاجی ہال اے میرے رب، یمال تک کہ مؤمن کے (سب) گناہوں کااس ہے اقرار لرالے گااور مؤمن اینے دل میں خیال کرے گا کہ میں تباہ ہو گیا (اس کے بعد )اللہ فِرمائے گامیں نے دنیامیں گناہوں پریردہ ڈالے رکھا آج میں تیرے وہ گناہ معاف کر تا ہوں پھر نیکیوں کی تح براس کودیدی جائے گی۔رہے کا فراور منافق ان کو سب مخلوق کے سامنے پکارا جائے گااور کماجائے گا۔

میں وہ لوگ بیں جنہوں نے

هُوُلاءِ النِّينَ كِنَا بُوْا عَلَى مَرْبِهِمْ الْإِلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ فَ

این بر دورغ بندی کی آگاہ ہو جاؤا بند کی لعنت ہے ظالموں بر۔

. الله ير دروغ بندى ظلم ہے اس ظلم كى ياداش نيس جوخوفناك عذاب كا فروں اور منافقوں كو گھيرے ہو گا آيت ميں اس كى

ہیب ناک تصو<u>ر کتی ہے۔</u>

میں کتا ہوں اشاد (شادت دینے والے )صرف وہی نہیں ہوں گے جن کاذ کر (مختلف علماء کے اقوال میں ) کیا گیا ہے۔ عَلَيْهُمُ ٱلسِنتَهُمُ وَآيُدِ يُهِمُ وَآرُجُنْهُمُ الْ

ملم نے حسرت انس کا بیان نقل کیاہے کہ اللہ نے فرمایا کفی بِنفسِیک الیوم عَلَیک حسیبُ اَ وبالکَرامِ

الكاتِسِين شَهِيْداً يعَىٰ منه پرمر لگادى جائے گی اور اعضاء سے كماجائے گاتم بولو۔

بھلہ دوسرے شاہدول کے زمانہ اور مقام بھی شمادت دے گا۔ ہم نے سور وَإِذَا ذَلْزِلْتِ کِي آیت یَو مَینَذِ تُحَدِّفُ ا کُسکار کھا کی تفصیل کے ذیل میں لکھ دیاہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ زمین شمادت دے گی کہ سمس بندے اور س بندی نے اس کی پشت پر کیا کیا، کیا۔

بخاری نے ‹ دسزت ابوسعید خدری کاروایت ہے بیان کیاہے کہ مؤذن کی آواز جتنی مسافت پر مینیے گی اور جمال تک جن ولسس کوسنیل گے ، قیامت کے دن اس کی شہادت دیں گے۔

ا بن خزیمہ کی روایت کے بیہ الفاظ میں کہ مؤذن کی آواز جو پھر ،ڈھیلا، جن وانس سنے گامؤذن کیلیے شادت دے گا۔ ابوداؤد اور ابن خزیمہ نے حسرت ابوہر رہ گاکی مرفوع روایت تقل کی ہے کہ مؤذن کی آواز جمال تک پہنچے گی (ای کے مطابق )اس کی مغفرت کی جائے گی اور ہر تر وخٹک اس کی شمادت دیے گا۔

ابن المبارک مے نے حسرت عرضکا قول تقل کیاہے کہ جو شخص جس مقام کے قریب سجدہ کرے گا دہاں در خت ہویا

پھر ، قیامت کے دن وہ شمادت دے گا ، عطاء خراسانی کی روایت ہے بھی یہ اثر منقول ہے۔

ابو نعیم نے حضرت معقل بن بیار کی روایت سے بیان کیاہے کہ رسول الله عظی نے فرمایا جودن ابن آدم پر آتاہاں میں آواز دی جاتی ہے ( یعنی دن خود آواز دیتاہے )اے آوم زاد میں نیاموں توجو یکھ کرے کاکل میں تیرے لئے شاوت دول کا اس لیے میرے اندر تو نیکی کرنا تاکہ کل کومیں تیرے لیے (اچھی) شمادت دوں۔ میں اگر گذر گیا تو پھر تو مجھے بھی نہیں دیکھے

گا۔رات بھی ای طرح کمتی ہے۔مسلم نے حضرت ابوسعید ضدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظیفة نے فرمایا یہ مال برواسبر اور شیریں ہے اور مسلمان کا جھاسا تھی ہے اور جو مال قیدی اور یتیم اور (ضرور تمند) مسافر کو دیا جائے گاخود (وہ مال)اس کی گواہی وے گا۔ کورجو متحف بغیر حق کے مال لیتا ہے وہ اس متحف کی طرح ہے جو کھا تا تو ہو اور سیر نہ ہو تا ہو قیامت کے دن یہ ہال اس شخص کے خلاف شہادت دے گا۔ ابو تعیم نے طاؤس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مال اور صاحب مال دونوں کو لایا جائے گااور دونوں باہم جھگڑ اکریں گے (الحدیث)۔ الكَن يُنَ يَصُنُ أَوْنَ عَنْ سَيِنْ لِي اللهِ جَو (لوگول كو) راه خدات روكة تصدراه خدات مراد بالله كادين ـ وَرَدُ عِنْ اللهِ عَامِدًا \* ادراس مِن مجى نكالنے كى تلاش مِن رہاكرتے تھے۔

بعنی دین الٰہی کو حق ہے بھر اہوا قرار دیتے تھے بیایہ مطلب ہے کہ مؤمنوں کومر تدبنا کر ٹیٹر ھے رائے پر لے جانے ک

اور وہی آخرت کے بھی منکر تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے ہو کا مرر ذکر وَهُمْ بِالْلِخِرَةِ هُمُكُافِرُونَ @

لر نا کا فر ہونے کی تاکید کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ روز آخرت ہے انکار ان کی خصوصیت ہے۔

یہ لوگ (تمام)زمین پر اللہ کو (تمیں بھی)عاجز نہیں کر کئے

أوللِكَ لَمُرِيكُونُوْامُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

حضر ت ابن عباس طنے معبزین کا ترجمہ کمیاہتے آ گے نکل جانے والے'،اور قبادہ نے کیاہتے بھاگ جانے والے'اور مقاتل نے کیائے چھوٹ جانے والے مطلب سب کاایک ہی ہے بعنی یہ لوگ اللہ کو دنیامیں سز ادیبے سے روک نہیں سکتے۔

وَ مَنْ كَانَ لَهُمْ قِينَ دُوْنِ اللهُ عِنْ أَوْلِيبًا عِمْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ كَ عَذابِ سے ان كو بچانے والا مكوئي ان كا

حمایتی نہیں، مگر اللہ نے ہی خودان کے عذاب کو آخرت پر ٹال رکھاہے تاکہ ان کو عذاب سخت اور لا فانی میں مبتلا کر دے۔ (و نیاکا عذاب کتتاہی بڑاہو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کم ہےاور ختم ہو جانیوالا بھی ہے۔ آخرت کاعذاب اس ہے بدر جہاشد ید

اور غیر منقطع ہے)

یضنعُف کھھ اُلْعَکَ ابْ ایسے لوگول کو (اور دل ہے) دوگنی سز اہوگی ، بعض علماء نے کہاہے کہ عذاب کی یہ وجہ ہے

۔ بدو سرول کو برکاتے ہیں اور ان کے جیلے ان کی پیروی کرتے ہیں۔

مَّاكًا نُوْ السَّتَطِيْعُونَ السَّهُ عَوْمَا كَانُوْ الْبُصِرُونَ ٠ ں بہلوگ (گوش حق نیوش ہے)نہ من کئے

نہ ( چیتم بصیرت ہے تصویر حق کو ) دیکھ سکتے تھے بعنی اللہ نے حق کو سننے کی ان میں استعداد ہی نہیں پیدا کی۔اس لیے حق کو نہیں <u>سنتے۔ان کے پاس گوش حق نیوش ہی تنیس اور سیدھار استدان کو نہیں دکھائی دیتا،اللّٰدیے ان کے دلوں میں بصیرت پیدا ہی نہیں</u>

کی،اس لیے آیات خداد ندی کود مکھنے سے بہر ہیں۔ اولبك البائن خيروا انفسهم

**یمی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خود اپنا نقسان کیا کہ اللہ کی عبادت کو تبصورُ** 

لر پھر دال کی بو جا کوا ختیار کیااور جنت دے کر دوزخ مول لی۔

وَصَٰكَ عَنْهُمُ مِمَّا كَانْوَا يَفْتَرُوْنَ ۞ اور ان کے خود تراشیدہ معبود ان سے غائب اور کم :و گئے 💎 لیعنی

بتول کی سفار ش کرنے کا جوان کا خیال تھالور یقین رکھتے تھے کہ بت شفاعت کر کے ان کو بیالیں گے ،ایبانہ ، و سکے گا۔

لاجرَمَانَهُمْ فِي الْاخِرَةِهُمُ الْأَخْسُرُونَ لا محالہ وہ ہی آ خرت میں سے بردھ کرنام او ہول کے

لاَ حَرَّمَ (کی لفظی ساخت اور معنوی (ولالت) میں علاء کااختلاف ہے ، بعض نے زویک لاز کدہے ، یعنی مشر کول کے ا گمان کے موافق ہوگا۔اس کے بعد حَرَمَ فعل ماضی متعدی ہے اس کے اندر تشمیر فاعل ہے اور اِلنَیٹم ُ بنی الاَحْرَةِ مفعول ہے اس دفت جَرَمَ کامعنی ہوگا کیسک یعنی ان کا گمان آخرت میں یہ بتیجہ پیدا کرے گا کہ وہی سب یہ نسارے میں رہیں گے یا

جَرَمَ فَعَلَ ماضَى ہے لازم بمعنی و کے اور بعد والا جملہ اس کا فاعل ہے **یعنی آخرت میں سب سے بڑھ کرنامر او ہوناواجب ہو گیا** 

بعض کے نزدیک لاکھر م دولفظول سے مرکب ہے اور مرکب کا معنی ہے خفااور بعد والاجملہ فاعل ہے، یعنی ان کاسب ے زیادہ نام اور ہناحق اور ثابت شدہ ہے یا لا جُرَم کا معنی ہے لا محالہ۔ قاموس میں ہے لا جُرم اور لا ذَا جُرمُ اور لا آن جُرم اور لَا أَنْ ذَا يَجْرَمُ اور لَا جَرْمُ يب كا منعنى ب كوئى ماره ننيس كه ما يقينايا لا محاله . يه تولفظ جَرَم كى لغوى وضعى تنقيح ب ليكن استعال میں بھی اس کو بجائے قتم کے لے آتے ہیں اور اس وقت جو اب میں لٌ تاکیدی استعال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں

الاَ خسسوونَ امِم تصل كاصبغه ہے لينى سب سے زيادہ نامر او اور خسارہ بات بيہے كه دوسروں كى نامِر اوى توكفر اور معاصی کی وجیہ سے ہوگیٰ،اور بیہ خود کا فر ہونے کے علاوہ دوسرول کو بھی ایمان سے روکنے والے ہیں اس لیے ان کی نامر ادی سبے زیادہ ہو گی۔

ِ إِنَّ النِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاَخِبَنُوْ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَلِيِكَ اصْحَبُ الْجَنَّةِ، هُمْ فِيْهَا خَلِمُ وْنَ ۞ جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور (دل سے )اپنے رب کی طرف جھکے وہی جنتی

حضرت ابن عبال عنف الخبيوا كارجمه كيام خافوا (ورب الله عنوف كيا) قاده في كمارجوع كيا، الله كي طرف لوٹے، مجاہد نے کمااطمینان حاصل کرلیا ( یعنی ایمان کے بعد مرتبۂ اطمینان پر فائز ہوگئے ) قاموں میں ہے آخبت فروتن کی، خثوع کیا خَبِیْتُ حقیر چیز۔

دونوں فریقوں کی مثال (ایس ہے)دونوں فریقوں سے مراد ہے مؤمنوں کا فریق اور کا فروں کا

مَتُلُ الْفَرِيْقِيْنِ

كالأعملى والكصم والبصير والتيبيع

جیے (ایک)اندھا بسرا ہو اور (دوسر ۱) بینا شنوا\_ کا فرول کے ياس گوشِ حق نيوش نئيس، ده حق كى بات نئيس سنتے اور راوحق نئيس ديکھتے، حق كار استه ان كو سجھائى نئيس ديتا،اس ليے وہ اند ھے بسرے کی طرح ہیں ادر مؤمن بیام حق سنتے اور اس کو قبول کرتے ہیں اور راو حق اپنی قلبی خداد ادرو شن سے دیکھتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں اس لیے اُن کے حالت بینا آور شنواکی طرح ہے۔ هکِلُ کیننگو بینِ مَنْ بِگُرُه من کیا مید دونوںِ فریق جمثیل میں یاصفیت میں یا حالت میں برابر ہیں۔ اِ

کیا اب بھی تم نصیحت اندوز نہیں ہو گے لیعنی ان تمثیلات کے بیان اور ان پر غور

ٱفَلَاتَاكُرُونِ ﴿

کرنے کے بعد بھی نفیحت قبول نہیں کرو گے۔

وَلَقَكُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَبِّي بِيرُ عَبْدِينٌ ﴿ اور یقیناہم نے نوع کو پیٹیبر بناکران کی قوم کی طرف بھیجاتھا(اور)نوخ نے کہاتھاکہ میں تم کو (اللہ) کے عذاب ہے)واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

میرین کا بیر مطلب ہے کہ میں تم کو عذاب اور ثواب کے اسباب سے کھول کر اطلاع دے رہا ہوں۔

. کھول کر بیان کر رہاہوں کہ اَنَ لَإِنَّعَبُنُ وَالِلَّالِيَّةِ اللهُ وَإِنِّنَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَكَابَ يَوْمِ الِيْمِ

الله كى سواكسى كى بوجانه كرو\_ (اگراييانه كروك تو) مجھے وكھ والے دن كے عذاب كا تمهارے متعلق ڈرے الكيم بمعنى الم رسال

ل مُشَلُ مِثَلُ اور مِثَلَ كِي معنى مم طبيه مم شكل اور نظير ك بهي بي اور صفت كي بهي اور عظيم الثان حالت كي بهي اور نفس كيفيت و عالت کے بھی اس جکہ یا تمثیل مراد ہے یاصفت یا حالت۔ حضرت مغیرا کی تشریح میں ای طرف اشارہ ہے۔

(د کہ دینے والا) نہ حقیقت میں عذاب کی صفت ہے نہ وقت عذاب کی ملکہ عذاب دینے والا حقیقت میں الم رسال ہو تاہے عذاب اور زمان عذاب كى صفت اس كو مجازاً قرار ديدياجا تاب فقال المكلا الني يْن كُفُرُوْا مِنْ فَوْمِهِ مَا نَوْدِكَ إلا بَشَرًا تو م کی قوم کے کا فرسر دار بولے ہم تو تم کواچی طرح کا آدی دیکھ رہے ہیں۔ لینی تم کو ہم پر کوئی الی فضیلت نہیں کہ تم واجب الاطاعت ہی ہو جاؤ، گویاان کی مرادیہ تھی کہ نبی کو باد شاہ یا فرشتہ ہونا چاہے اور تم نہ فرشتہ ہو اور نہ بادشاہ جاری طرح معمولی آدمی ہو۔ ۔ کُریخ اس کا لغوی ترجمہ بے بھرنے والے حمر اد سر داران قوم کیونکہ )سر داروں ہی کی ہیبت لوگوں کے دلول میں بھر جاتی ہے اور جلسوں میں انٹی کی وجہ سے رونق اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لو کول وَمَا نَرْبِكَ اتَّبُعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ آسَ اذِلْنَا بَادِي الرَّاسِ اللهِ عَلَى الرَّاسِ ا نے تمہار ااتباع کیا ہے وہ ہم میں نیلے طبقے کے لوگ ہیں اور اتباع بھی کیا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کیا ہے۔ رُدُل کی جمع اُردُل ہے اور اَرْ ذَلَ کی جمع از اُذِل جیسے کاکب کی جمع اکلب اور اکلب کی جمع اکا لب۔ ہر نچلے درجے کی چیز کور ذل کما جاتا ہے۔ عکر مہنے کما نچلے طبقے سے مراد تھے جولا ہے، موجی رُائق آتھوں سے دیکھنایا دل سے دیکھنا۔ نیز اعتقاد (پختہ خیال)کورای کہا جاتا ہے۔ بادی یابکہ و (بمعنی ظہور) سے مشتق ہے۔ بعنی بغیر سویے سطحی ظاہری نظر کے ساتھ ۔ یابذ، (بمعنی ابتداء) سے ہاخوذ ہے لینی ابتدائی رای ،رذیل سیجھنے کیوجہ یا تو ہمی تھی کہ انہوں نے بغیر تأثل کے حضرت نوٹ کا تیاع کر لیا تھا ایہ وجہ تھی کہ وہ غریب تھے ، دنیوی مال و جاہ ان کے پاس نہ تھااور ان کے نزدیک وہی رذیل تھاجو مالد ارنہ ہو اور دنیوی عزت وجاہ ہے خالی ہو۔ اور ہم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی اینے اویر کوئی نضیلت نہیں ویکھتے وَمَا نَرِى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَالِ أَ \_ندمال میں نداور کمی بات میں جس کی وجہ سے تم مستحق نبوت قرار پاسکو۔ بلکہ ہم تم سب کو جھوٹا خیال کرتے ہیں تم کو نبوت کے دعوی میں جھوٹا سمجھتے ہیں بَلْ نَظُنُّكُمُ كُذِيبِينَ @ اور تمہارے ساتھیوں کواس دعوے میں کاذب جانتے ہیں کہ ان کو تمہاری سیائی معلوم ہو گئی۔ تَالَ لِقَوْمِ اَرَءَيُتُمُوانَ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِّنْ تَرِبِّي وَاللَّذِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُيِّيَتُ عَلَيْكُمْ النَّانِ مُكْمُوْهَا مُعَانِي مِنْ اللَّهِ وَمُوارِدُهُ وَمُوارِدُهُ مِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِّنْ تَرِنْ وَاللَّهِ مُكْمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كُرِهُونَ نوخ نے کمااے میری قوم یہ تو بتلاد کہ اگر میں اینے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں (جس سے میری نبوّت ثابت ہورہی ہے)اور اس نے مجھ کو اپنے پاس ہے رحمت (نبوّت)عطا فرمائی، ہو بھروہ (دلیل) تم کو۔ سو جھتی ہو تو (میں کیا کروں) کیا ہم اس کو تم پر چمٹادیں اور تم اس نے نفرت کیے جاؤ۔ بَینَنَهَ سے مراد ہے روشن دِلیل جو میرے وعوے کی صحت کو ٹابت کررہی ہو۔ رَحْمَةِ سے مراد ہے بیسة یا ہدایت یا نبوت۔ عمینیکٹ تم سے پوشیدہ رکھی جائے تم کواس کی طرف راہ نہ ملے۔ بھیٹیر ؓ اور مُبصَر ہَوَ کیمھی جائے والی سانے کی چیز۔ عمياء اندهي پوشيده جمال تك ينتيخ كاراسته نه ملم \_ اُدْكِرْ مُسَكِّمُومُهَا بعِني تم توبداً يت چاہتے ہي نهين فرانسجتے ہو تو ہم خداداد بتينَه ادر رحت کو تم پر چینادیں گے اور بجزتم ہے قبول کرائمیں گے آئیا نہیں ہو سکتا قادہ نے کہااگر انبیاء میں یہ قدرت ہوتی کہ بجز لو گول کو مؤمن بناکتے تودہ ایسا بھی کر لیتے مگر ان میں بیہ قدرت ہی نہیں تھی۔ ولِقَوْمِ لِلَّ اسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَالًا اور اے قوم والو! میں تم ہے تبلیغ کے عوض کسی مال کا تو طالب ہوں نہیں جس کادیناتم بربار گزرے اور نہ دو تو بھے پر بار گزر ہے۔ (چو تک اللہ نے اپنی مسر بانی ہے تبلیخ و ہدایت کا معاد ضہ دینے کا دعد ہ فرمالیا ہے اس لئے ) إِنْ أَجْدِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میر ااجر توبس اللہ کے ذیتے ہے۔ اونچ طبقہ کو نچلے طبقے کے ساتھ بیٹھنا گوارانہ تھا'اس لئے انہوں نے کہاہم ایمان اس ونت لائیں گے جب تم ان رذیلوں

(r) کوایے یاں ہے نکال دو گے 'اس در خواست کے جواب میں حضرت نوخ نے فرمایا۔ نہیں (کیونکہ) یہ لوگ یقینا اپنے رب سے ملیں گے اور دہال نکالنے والے سے جھڑا کریں گے ،یا یہ مطلب کہ یہ لوگ رب کے قرب کو پہنچیں گے اور ضرور کامیاب ہو جائیں گے ایسے مقربان خداوندی کو میں اینے یاس سے کیسے نکال سکتا ہوں۔ وَلَكِنِّيْ اَرْكُمْ نَوْمًا تَجَنِّهُ وُنَ ۞ لَكِن واقعي مِن تم لوگوں كود كي ربابوں كه جمالت كررہے ہو\_ يعني اپ رب كى بيتى سے ناواتف ہويا اپنانجام سے ناواقف ہويا إن مؤمنوں كے مرتبۂ قرب كو منيں جانتے ياس بات سے ناواقف ہو کہ تمہار اان کور ذیل قرار ویناحمافت ہے ان کو نکال دینے کی در خواست نادانی سے کر رہے ہو۔ وَلِقَوْمِ مَنْ تَيْنُصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَوَدَ تَفْعِيمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله تواللہ سے جھے کون بچائے گااور میرے اوپر ہے این کے عذاب کو کون وقع کریے گا۔ اَفَلَاتَنَكُرُونَ ۞ توكيااب بهي تم نصيحت بذيرينه مو كـاوراتن بات بهي نهيس مجھو كے كه ان كو نكال ويتاضيح وَلَا أَفُولُ لَكُوْعِنْكِ يَ خَذَا بِنُ اللّٰهِ الرِّيسِ مَ سے یہ نہیں کتا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کے ذخیرے میرے یاں جمع ہیں یعنی مجھے اس کادعویٰ شمیں کہ میں تم پر مالی فضیلت رکھتا ہوں اور میرے یاس خداداد مال کے خزانے ہیں۔ وَلِآ أَعْلَمُ الْعَيْبُ الله مِن مِن مِهِ كُتا ہوں كہ مِن غيب سے داقف ہوں كہ تم كوميرى اس بات پر تجب ہوادر تم بجھے جھوٹا سمجھویا یہ مطلب ہے کہ میں غیب دان نہیں کہ ان لوگوں کا بغیر غور و تأمل کے محصٰ سطحی طور پر ایمان لانا نجھے معلوم ہوجائے۔ وَكَا أَفْوْلُ إِنِّيْ مَلَكُ ﴾ اورنه میں كه امول كه میں فرشته ہول كه تم انكار كر سكواور تم كويد كہنے كا موقع مل جائے كه تو ا ا توہماری طرح آدمی ہے فرشتہ سیں ہے۔ وَلاَ اَقُولُ لِلَّذِيْنَ تَنْ دَرِئَ اَعْيُنُكُمُ لَنْ يُعْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ خَيْرًا اور جن لوگول کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں میں نہیں کہتا کہ اللہ ان کو بھلائی عطامہیں فرمائے گا۔ لیمنی جن لوگوں کو ان کی مفلسی کی وجہ سے تم حقیر سمجھتے ہو اور ان کور ذیل کہتے ہو چو نکہ ظاہری ناداری اور مفلسی کو آئکھول ہے دیکھ کروہ حقیر جانتے تھے ان کے کمالات اور خصا کل فاضلہ پر غور نہیں کرتے تھے۔اس لئے حقیر جاننے کی نسبت ہ تکھوں کی طرف کلام کو مُرزور بنانے کے لئے کر دی (ورنہ آٹکھوں کا کام حقیر جاننا نہیں تحقیر ہویا عزازا*س کو ج*انناانسان کے د ماغ کا کام ہے) بلکہ د نیامیں اللہ نے ان کو ایمان و بدایت کی جو تو فق عطا فرمادی اور آخرت میں جو بلندی مرتبہ اور جنت عطا فرمائے گاوہ تمہارے اس دنیوی مال و جاوے بہتر ہے (پھر میں کیسے کمہ دول کہ اللہ ان کو بھلائی شیں عطافرمائے گا) اَللّٰهُ اَعْلَمْ بِهِمَا فِنْ اَنْفُنِي فِيهِمْ اللّٰهِ الله كَلْ عَلَى الله كَلْ مُعِت إلى الله كَ مُعَامَد و خصا كل كتف منتم الله كالله على محبت إور ان ك عقا كدو خصا كل كتف منتم اور اعلیٰ ہیں)جو کچھ بھی ہے اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اِنْیَ اِذَاکیمِنَ الطّٰلِمِیمِیْنَ ﴿ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ان کو کوئی بھلائی عطاشیں فرمائے گا تو) میں ظالموں میں سے ہو جاؤل گا۔ قَالُوا لِبُورُ مَن جَادَلْتَنَا فَأَكُثَرُتَ جِمَالَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُ فَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّب قِبُن @ توم والول نے کمانوح جھڑ اتو تم ہم ہے بہت کر چکے (یہ باتیں سب بیکار ہیں ان کاہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا)اب تودہ عذاب ہم پر لے آؤجس کی دھمکیاں تم ہم کوریتے ہواگر (نبوت کے دعوے میں آدر عذاب کی (وغید میں) تم سے ہو۔ نوح" نے کما (میرے افتیار میں نہ

قَالَ إِنْهَا يَأْتِيكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءً وَمَّا ٱنَكُمْ مِكُعُ وَزِينَ

عذاب لانا ہے نہ تمہاری درخواست فور اپوری کرنا)اگر اللہ ہی جاہے گا تو تم پر عذاب لے آئے گا اور تم اس کو بے بس بنادینے والے نمیں (کہ آئے عذاب کونال سکویات سے بھاگ سکو) وَلَا يَنْفَعُكُمُ وَنُصُرِى إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُّ إِنْ كَانَ اللهُ يُولِيكُمُ النِّ يُغْوِيكُمُ اور اگر الله تم کو گمر اه کرنا چاہے اور میں تم کو تھیجت کرنا چاہویں تومیری تھیجت تمہارے لئے پچھ سود مندنہ ہوگی۔ اس آیت سے نابت ہورہا ہے کہ مراو کرنے کا تعلق میں اللہ کی مثبتت سے ہے اور مثبتت البید کے خلاف واقع ہونا نا ممکن ہے (اگرچہ تھم خدا کے خلاف واقع ہونا ممکن ہے بلکہ بکٹرت نافرمانیاں کی جاتی ہیں) یاٹیغٹو یکٹم کے معنی ہیں ٹیھُ لیکٹکٹم لین الله اگرتم کو ہلاک کرنا ہی چاہتاہے تومیری تفیحت تمہارے لئے مغیدنہ ہوگی (اورتم ہلاکت کے نہ ج سکو کے )اس وقت یہ لفظ غَوى النُفَصِيلُ مصاخوذ موكا (عُوى الفَصِيلُ اونث كا بيه بلاك موكميا) دی تمهار ارب ہے بعنی خالق ہے اور جس طرح جائے تقتر ف کرنے والا ہے۔ وَالْكَيْهِ نُوْجِعُونَ أَنْ اللَّهُ الرَّاسِ كَي طَرف تم كولوناكر لے جایا جائے گا،وی تمهارے اعمال كابدلددے كار کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قر ان خود بناکر اللہ یر دروغ بندی کی ہے (مقاتل) أَمْ يَقْوُلُونَ افْتَرَادُ ﴿ حضرت ابن عباس صلنے فرمایا (اس جملہ کااور اس کے بعد والے خطابی جملہ کا تعلق بھی حضرت نوح کے قصے ہے ) کیا نوح کی قوم والے کہتے تھے کہ نوخ نے اللہ پر دروغ بندی کی ہے۔ فُنْ (اے مُمُلیاے نوخ) آپ کمہ دیجئے۔ ۔ میں نے اللہ پر دروغ بندی کی ہے تو میرے جرم کاوبال مجھ پر پڑے گا۔ إين افْتُرْيَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْوَامِي الحيرامُ جرم كرنا، گناه كرنا\_ وَأَنَا بَرِيْنَى مِنْ اللَّهِ مِنْ مُونَ أَنَّ اللَّهُ عِرِمُونَ أَنَّ اور میں تمہارے جرم سے پاک ہوں۔ تعنی تم جو کمہ رہے ہو کہ تونے اللہ ردردغ بندی کے بیرتم لوگوں کاجرم ہے میں اس سے بیز ار ہوں۔ بغوی نے بروایت ضحاک حضرت ابن عبار کے ایان نقل کیاہے کہ نوخ کی قوم والے آپ کو اِتنا ماریتے تھے کہ آپ گر پڑتے تھے اور مر دہ سمجھ کر لوگ لبادہ میں لبیٹ کر گھر ڈال جاتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ نوح مر گئے الیکن دوسرے روز آب بھر باہر آکر لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی وعوت دیتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیاہے کہ ایک بوڑھا آدمی لا تھی کے سارے سے جارہا تھااس کا میٹاسا تھ تھا بیٹے ہے اس نے کہامیرے بیٹے اس دیوانے بوڑھے کے دھو کے میں نہ آجانا، بیٹے نے کہا باب مجھے لا تھی دید بچتے ،باپ نے لا تھی دے دی، بیٹے نے لا تھی لے کر حسر ت نوخ کے سرپر ماری اور آپ کو سخت زخمی کر دیا اس پر حضرت نوخ کے پاس مندر جہ ذیل وحی آئی۔ وَأُوْجِي إِلَى نُوْجِ إِنَّهُ لَنْ تُغْوِمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ أُمِّنَ اور نوح\* کے پاس و تی سبیہی گنی کہ تمہاری قوم کے جولوگ ایمان لا چکے (لاچکے )اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب جو کچھ (تکذیب اور ایز اکا سلوک) یہ تیم سے ساتھ کرتے رہے ہیں فَلاَ تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ اس سے رنجیدہ نہ ہو (عنقریب ان کو ہلاک کر دیا جائے گا) الله نے نوٹ کو آئندہ کسی کے مؤمن ہونے سے نامید کردیا تاکہ آپ لاحاصل تبلیغ کی تکلیف سے محفوظ رہیں اور آئندہ کسی کوسر کشی سے نہ رو کیں اور کوئی فکر نہ کریں جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے تو د عالی رَتِ لاَ تَذَرُ عَلَى الْأَرُضِ مِنَ الْكَافِرِيُنَ دَيَّاراً

محمد بن اسمال نے عبید بن عمیرلیٹ کی راویت سے لکھاہے کہ قوم نوخ والے حضرت نومج کو پکڑ کر پچھاڑ کر ا تا گلا کھو نے

تھے کہ آپ ہیںوش ہو جاتے تھے۔ جب آپ کو ہوش آتا تو د عاکرتے الی میری قوم کو معاف کردے وہ ناد ا<sup>ن</sup> ہیں ،جب قوم کی

تغيير مظهر ىاردوجلد ششم باره وسامن دابة (هوً تا فرمانی بڑھتی چلی گئیاور نوم کے ہاتھوں ہے وکھ اور اذتیت میں اضافہ مسلسل ہو تار ہاتو آپ ناامید ہوگئے اور آئندہ قسل کا انظام کرنے گئے کہ شاپدان کی اگلی نسل ہدایت یاب ہو جائے یو نہی نسل در نسلِ چلتی گئیاور ہر پچھلاا گلے سے ذیادہ خبیث ہو تار ہااور پیچلے لوگ کنے لگے یہ دیوانہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آتا ہے یا گل ہے وہ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے آخر حضر ہے نور خ نے اللہ سے اپناد کھ عربی کیااور دعا کی زَتِ النّی دَعَوُت قونِی لَیُلاَّ وَنَهَاد اُن کلام کے آخر میں عرض کیا رُتِ لانَدُر عَلَى الْأَرُضِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَامَا السوقة وَى آئي۔ اور بنا کشتی ہماری نگر انی میں اور ہماری دحی کے مطابق یعنی ہم نے واصنع الفُلُكَ بِأَعْيَنِنَا وَوَجِينَا جسابنانا تحجے بتلاہے وی بنایا ہمارے علم کے موافق بنا(اس صورت میں وحی کا معنی ہو گا تھم) حضرت ابن عبِاللَّانِ فَ أَعُيُّن كا ترجمه كيائے نظرٌ اور مقاحل نے اعين سے مراد لي نے علم بعض نے ترجمه كيا ہے تگرانی، حفاظت- آنکھ کو نگر انی اور حفاظت میں دوسرے تمام حواس سے زیاد ہ دخل ہے اس لئے نگر انی کواعین ( چیتم ) کے لفظ ہے وَلَا يَحْنَاطِبُنِيْ فِي الَّذِينِ ظَلِمُوْا النَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ ۗ اور ان ظالمول کو بچانے)کے سلسلہ میں مجھ سے کوئی خطاب (دعاً)نہ کرنا کیونکہ بلاشہ یہ غَرِقَ کئے جانے والے ہیں (ان کو ضرور غرق کیا جائے گا)مطلب یہ کہ ان کو ڈبونے کا ازل میں فیصلہ ہو چکاہے۔ بغوی نے اس قصّہ کے ذیل میں لکھاہے کہ چھڑت جبرِ نیل شنے حضرت نوح سے آکر کما آپ کارب آپ کو تشتی بنانے کا حکم دے رہاہے۔ نوح نے کہامیں تو نتجار (بر ضی) نہیں ہوں کیسے بناوں۔ جَرِئِل آپ کہا آپ ایس کارب آپ کو تشتی بنانے کا حکم دے رہاہے۔ نوح نے کہامیں تو نتجار (بر ضی) نہیں ہوں کیسے بناوی۔ جَرِئِل آپ کے کہا آپ کارب فرما تاہے تومیری آنکھوں کے سامنے ہے تشتی بنا (غلطی نہ ہو گی) نوخ بنانے لگے اور ٹھیک ٹھیک بنائے لگے یہ بھی کما گیاہے کہ آپ نے کشتی پر ندہ کے سینہ کی شکل کی ( یعنی سینہ ابھری ہوئی) بنائی۔ وَكَضِنَعُ الْفُلْكَ فَ اور نوحٌ تُسْتَى بنار عِصْد بغوی نے تکھاہے کہ حضرت نوح قوم کی ظرف سے غافل ہو کر کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے ادھر قوم نوع کی ساری عور تیں بانچھ ہو گئیں سے بعدان کے بال کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ نوخ تختے چیر نے اور لوہالگانے اور کشتی کے لئے ضروری سامان کی تیاری کرنے لگے مثلاً تار کول یار و غن قیر (ملنے لگے) لوگ او حرسے گزرتے اور آپ کو مشغول دیکھ کر کہتے تھے۔ وُكُلَّهَا مَرَّعَكَيْهِ مِلَا مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ اور جب سر داران قوم اد هر سے گزرتے تھے تو نوخ حسرت نوح خشکی میں تشی بنارے تھے قریب کمیں یانی بھی شیں تھااس لئے لوگ مھٹول کرتے اور کہتے تھے نویے پہلے تم نی تھے اب در و گئے ہے بھی روایت میں آیا ہے کہ لوگ پوچھے نوع کیا بنار ہے ہو حضرت نوح جو اب دیے میں ایسانگر بنار ہا مول جویانی بر چلے گالوگ آٹ کی ہنمی بنانے لگتے۔ قَالَ إِنْ نَسْنَخُرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُمِنَكُمْ كُمَّا نَسْخَرُونَ ١٠٥٥ نوخ نے کما اگر (آج) تم ہم ہے تصنعا کررے ہوتو (آئندہ) ہم بھی تم سے ایباہی تصنعاکریں گے جیساتم کررہے ہو۔ یعنی جس طرح کشتی بنتے دیکھ کرتم ہم سے تصنھا کررہے ہو آئندہ ہم بھی تم کو طوفان میں ڈو ہے اور دوزخ میں جلتے دیکھ کر تصنھا کریں گے اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ جس طرح تم اب ہم کو نادان ادر جاہل قرار دیتے ہو ، آئندہ ہم بھی تم کو جاہل قرار دیں گے پایہ مطلب ہے کہ اس وفت تم ہماری ہنی بنارہے ہو آئندہ تم کوانی اس تھٹول بازی کاانجام دیکھنا ہوگا۔ فُسَوْنَ تَعْلَيْمُونَ لامَن يَالْتِنْهِ عَنَا الْبُيُّخُونِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَنَا الْبُ مُعْقِدُهُ ٥ ادر آئنده تم کو معلوم ہوجائے گائٹ پرٹرسواکن عذاب آئے گااور اٹل عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ طوفان میں غرق ہونے کاعذاب ان پر آگیااور سب ذوب کرعالم برزخ میں پہنچ گئے جہاں قیامت تک ان پر عذاب ہو تارہے گا پھر قیامت میں ان پر عذاب ہو **گااور دوزخ میں** 

وُال دياجائے گا۔

وال دیا جائے۔

بخوی نے کھا ہے اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ نے نوع کو تھم دیا تھا کہ ساگوان یاسار کی لکڑی کی کشی بنائیں جس کا

ہینہ آگے کو نکلا ہوا ہولور کشی کے اندر باہر ہر طرف روغن قار کاپائش کردیں، کشی کی لمبائی انٹی ہاتھ ، چوڑائی پچاش ہاتھ اور

اونجائی ممٹن ہاتھ ہو۔ ہاتھ ہے مراد ہے انگیول کے پورول ہے مونڈھے تک پوراہاتھ (لیغی آدھاکر مراد منیں ہے) اور تمین

مزیس بنائیں، بچل، در میانی اور بالائی اور بالائی مزل میں در پچر کھیں۔ حضرت نوٹ نے تھم کے مطابق کشی بنائی۔ اسحاق بن

بر اور این عماکر نے حضرت ابن عباک کی روایت ہے بیان کیا کہ اللہ نے جب نوٹ کو کشی بنانے کا تھم دیا تو نوٹ نے عرض کیا

مرے الک تختے کہاں میں اللہ نے فرمایا ساگوان یاسار کی اور فحت لگاؤ، نوٹ نے سار کا در فحت بولا بیس برس تک وہ در فحت

پر ورش پاتار ہاس بہت میں نہ حضرت نوٹ نے تملیج تی نہ قوم والوں نے کوئی استہزاء کیا، جب در فحت بھر پور ہوگیا تو اللہ کے تھم

پر ورش پاتار ہاس بہت میں نہ حضرت نوٹ نے تملیج تی نہ قوم والوں نے کوئی استہزاء کیا، جب در فحت بھر پور ہوگیا تو اللہ کے تھم

شرکتا ہو ) اور دونوں پہلوؤں پر در ہے ہوں اور لو ہے کی کیوں سے اس کو مضبوط کر دیاگیا ہو۔ اللہ نے جرئیل کے ذریعہ نوٹ کو تھی بناتا سے در تھرئیل کے ذریعہ نوٹ کو تھی بناتا سے در تیل منتی کی شکل ) کے دریعہ نوٹ کو تکا ہو ) اور دونوں پہلوؤں پر در ہے ہوں اور لو ہے کی کیوں سے اس کو مضبوط کر دیاگیا ہو۔ اللہ نے جرئیل کے ذریعہ نوٹ کو تکی بنانا سکھادی۔

ابن عساکر نے سعید بن میتب کی وساطت سے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اور حضرت کعب کابیان بھی کئی نقل کیا ہے۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ نوخ نے دوسال میں کشتی تیار کی، کشتی کا طول تین آٹو ہاتھ اور عرض پچپائی ہاتھ لور اوپر کو بلندی تمین ہاتھ مقی-کشتی کی ساخت سار کے تختوں کی تقی اور تین درجے تھے، نیچلے درجہ میں جنگل جانور اور در ندے اور چوپائے تھے ،در میانی منزل میں حضرت نوخ بناور اور در ندے اور چوپائے تھے ،در میانی منزل میں گھوڑے اونٹ (اور پالتو چوپائے) تھے اور بالائی منزل میں حضرت نوخ اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کاضرور کی سامان تھا۔ '

ابن مردویہ نے حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے بیان کیا کہ تشتی کا طول تین تنو ہاتھ ، عرض بجاش ہاتھ اور اونجائی تمین ہاتھ تھی۔

ابن اَلمنڈر ،ابن ابی حاتم اور ابن مر دویہ نے حضرت ابن عبائ کے حوالے سے جو روایت کی ہے اس میں عرض کا ذکر نہیں ہے عبد بن حمید اور ابن المنذر اور ابوالشیخ نے قیادہ کی روایت سے بیان کیاہے کہ تشتی کی لمبائی تین تسوہاتھ اور چوڑائی پیچیاس ہاتھ اور اونچائی میں لمبائی تمین ہاتھ تھی۔اس روایت میں اتناز اندہے کہ عرض میں اس کادروازہ تھا۔

ابن جریر نے حضرت ابن عبائ کے حوالے سے بیان کیا کہ تمشی کے تین طبقے تھے ، ایک طبقے میں جنگلی جانورہ چوپایہ اور ور ندے تھے دوسر سے طبقے میں پر ندے تھے۔ شرح خلاصۃ البسرین میں آیاہے کہ نچلے طبقے میں پر ندے ، چوپائے اور جنگلی جانور وغیر ، تھے اور ور میانی طبقے میں کیمانے پینے کی چیزیں اور کیڑے تھے اور بالائی طبقہ آومیوں کے لئے تھا۔

شائ نے لکھا ہے کہ مشق کا طول انی ہاتھ تھااور عرض بنچاں ہاتھ اور بلندی اوپر کو تمین ہاتھ اور ہاتھ سے مراد ہے ( پنجه سے مونڈ ھے تک)

ایک روایت میں حضرت ابن عبائی کا قول آیا ہے کہ تخشی کی لمبائی چھ آتوہا تھ تھی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں حسن کا قول آیا ہے کہ تخشی کا طول بین سوہا تھ تھا۔
میں حسن کا قول آیا ہے کہ تخشی کا طول بار ڈاسوہا تھ اور عرض چھ آسوہا تھ تھا۔ مشہور اول روایت ہے کہ طول تین سوہا تھ تھا۔

زید بن اسلم کا قول ہے کہ حضرت نوع سوابر س تک در خت ہوتے اور (لکڑی) کا شخر ہے اور سوہر س تک کشی بناتے رہے۔ یہ احماد کا رہے۔ یہ جس کما گیا ہے کہ جالیس برس تک ران کی لکڑی کو) خشک کرتے رہے۔ کعب احماد کا قول آیا ہے کہ نوع نے تمیں برس میں گئی بنائی۔ یہ بھی منقول ہے کہ کشتی کی تمین منزلیس تھیں، نچلا در جہ چوپایوں اور جنگی اور دنگی جانوروں کا کو بر ذیادہ ہو گیا تو نوح کے پاس اواروں کا کو بر ذیادہ ہو گیا تو نوح کے پاس

(r·)

وحی آئی ہاتھی گی ڈم ، باؤ ڈِم دباتے ہی ہاتھی کے اندر سے ایک مور اور موریا نکل پڑی اور دونوں نے گوبر ( کھاکر)صاف کر دیا۔ چو ہواں نے جب کشتی کو نقصال پہنچایا اور رسیال کا نئے گئے تواللہ کی طرف سے نوخ کو تھم ہوا شیر کی دونوں آتھوں کے در میان ضرب لگاؤ، ضرب لگاتے ہی شیر کی تاک کے سور اخول ہے ایک بلی اور ایک بلانکل پڑے دونوں چو ہوں پر دوڑ پڑے۔ سریہ سر رہازی وہ مراس ہارہ ایر چوووں

حَتَّى إِذَا جَاءَا مَرْنَا وَ فَارَالتَنْوَرُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اله

جریر، ابن المنذر، ابن ابی هاتم اور ابوالشیخ نے اس قول کی نسبت مفیرت ابن عباس کی طرف بھی کی ہے صورت اس طرح ہوئی ای دون سیانہ فی سیان کی ایک میں تاجم سے معرب میں از جمال کی ترکشتی میں سیاری اور میں سیان ایک میں الشخوری

کہ حضرت نوخ سے کما گیاجب تم دوئے زمین پر پانی اہلماد کیھو تو تشتی میں سوار ہو جانا۔ عبد بن حمید ،ابن ابی حاتم اور ابواٹنے نے قیاد مٹکا قول نقل کیاہے کہ آیت میں تنوّر سے مز ادہے زمین کااو نیجا بلند حصہ ابن ابی حاتم نے حضر ت ابن عباس کی طرف اس

تفاوہ ول کی تیاہے کہ آیت میں عین الوردہ مرادیہ جو جزیرہ میں ایک چشمہ تھا۔ قول کی نسبت کی ہے کہ آیت میں عین الوردہ مرادیہ جو جزیرہ میں ایک چشمہ تھا۔

ا کیک روایت میں حسزت علی کا قول آیا ہے کہ فارالتنور کا مطلب یہ ہے کہ فجر نکل گئی اور صبح کی روشنی ہو گئی۔ حسن مجاہد اور شنعیمی نے تنوّر سے مرادیمی تنوّر بتائی ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔اکثر مفسرین کا کیمی قول ہے۔بروایت عطیہ حسزت ابن عباس کا بھی کیمی قول آماہے۔

ابن جریرادر ابن البی حانم نے بیان کیا کہ حضرت ابن عبائ نے آیت کا مطلب اس طرح فرمایاجب تم اپنے گھر کے متور سے پانی نکلتادیکھو تو سمجھ لویہ تمہاری قوم کا پیام ہلاکت ہے جسن نے کما پھر دل سے بناہو اایک تنور تھا جس میں حضرت حواروثی پکایا کرتی تھیں (درانتہ )دہ حضرت نوح کے پاس بہنچ گیاادر آپ کو حکم ہوا کہ جب تنور سے پانی اُبلتادیکھو تو تم اپنے ساتھیوں کو اگر سداریں سا

یہ تنوّر کمال تھا مجاہدادر شعبی نے کما کو فیہ کے ایک کنارہ پر تھا۔ شعبی نے اللہ کی قشم کھاکر کما تنوّر کو فیہ کے کنارہ ہے ہی جو ش ذَن ہوا تھا۔ نوخ نے کو فیہ کی مسجد کے اندر ہی کشتی تیار کی تھی اور باب کندہ کی جانب سے مسجد میں داخل ہونے والے کے دائیں جانب وہ تنوّر تھااور تنوّر سے پانی کا اُبلنا حضر ت نوخ کے لئے (طوفانِ آب کی) بیلامت تھی۔

ابن المنذر،ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے ٔ حضرت علی بن ابی طالب کا قول نقل کیاہے کہ مبجد کو فہ کے اندر باب کندہ کی جانب سے سنوراً بلا تھا۔ ابوالشیخ نے باسالہ شعبی، نقل کیاہے کہ حضرت علی صنے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے دانہ کو چیرا اور جاندار کو پیدا کیا کہ یہ مسلمانوں کی چار مسجد دل میں چو تھی مسجد ہے اور سوائے مسجد حرام (کعبہ )اور مسجد رسول اللہ ساتھ اور جاندار کو پیدا کیا کہ یہ مسجد مسلمانوں کی چار مسجد میں دور کعت پڑھنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے دوسر کی کسی مسجد میں دور کعت پڑھنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے دائمیں جانب قبلہ کی طرف تنور آبلا تھا۔

مقاتل نے کہایہ حسرت آدم والا تنور تھااور شام میں اس جگہ واقع تھا جس کو عین وردہ کما جاتا ہے۔ ایک رایت میں حسرت ابن عبائل کا قول آیاہے کہ یہ تنوّر ہند میں تھا(معلوم نہیں ہندے مر اد ہندوستان ہے یادہ مقام جو عراق میں ہے) یہ قول ابن جریراور ابن المنذر ادر ابن انی حاتم اور ابوالشیخ اور حاکم نے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔

(فَارَ ماضي كاصيغه بياس كامسدر فوران كيم عنى بجوش زن مويا (أجهلما أبلنا)

رور با من المستر من المستر رو من من المستر من المستر المستر بالمستر ب

ایک ماده یعنی دوعد د نشتی میں چڑھالو۔

زوجین زدخ نرماد د کاجوز ہو تا ہے اور مادہ نر کاجوڑ، نریامادہ کوئی بھی دوسر ے سے بے نیاز شمیں ہو تااس لئے ہر ایک کوجوڑ کما جاتا ہے ہر ایک موزہ کو دوسر ہے موزہ کااور ہر جوبة کو دوسر ہے جوبة کازوج (جوڑ) کما جاتا ہے۔ یعنی ہر حیوان کا ایک جوڑا، نرومادہ، کشتی میں سوار کرلو، لفظا شنین ، زوجین کی تاکید ہے اور زوجین مفعول ہے۔ بغوی نے ای قصے کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ حضرت نوح عنے عرض کیا پروردگار میں ہر ایک کاجوڑا کس طرح اوں،اللہ نے آپ کے سامنے در ندوں اور پر ندوں کو جمع کرویااور آپ نے ایپے دونوں باتھ ان برمارے ،دایاں باتھ نر بریزااور بایاں باتھ ماد ہ رہے اس طرح ایک نراور ایک مادہ آپ کے ہاتھ میں آگیااور آپ نے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ · <u>ادرائے گھر دالوں کو</u> بھی بارشٹنااس کے جس ( کے وَالْمُلَكِ إِلَّا مَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امَنَ ۗ ڈوینے ) کا علم پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے اور (گھروالول کے علاوہ دوسرے) مؤمنوں کو بھی لیعنی آزل میں اللہ نے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ کر دیاہے ان کو چھوڑ کر دوسرے گھر دالوں کو سوار کر لو۔ حضرت نوخ کی بیوی داہلہ اور داہلہ کے پیٹ سے حضرت نوخ کا بیٹا كنعان يه دونول كا فرتھے۔ مَنْ سَكَقَ عَلَيْهُ الْقُولُ سے يہ ى دونول مراديں۔ وَمَا اَمَنَ مَعَةَ اِللَّا قَلِيْلُ ۞ اور نوح كم ساته ايمان لا نوال بس تهور على تهـ

﴿ ....نوح پر ایمان لانے والول کی بعداد کیا تھی ؟ .....

اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔قنادہ ابن جُر تیجاور محمد بن کعب قرظی کے قول پر مشتی میں سوار ہونے والے صرف آٹھ آدی تھے، حضرت نوح،آپ کی بیوی،آپ کے تین لڑے سام،حام، یافث اور تینول کی بیویال۔

ا بن جریر، ابوائشِخ نے ابن جریج کا قول تعل کیاہے کہ حضرت نوخ نے ایپے ساتھ اپنے تینوں بیٹوں اور ان کی بیویوں کو سوار کر لیا تھا۔ مام نے تشتی میں اپن بیوی ہے قربت کرلی، حضرت نوخ نے بددعا کی کہ اس کے نطفہ کارنگ بدل جائے، چنانچہ اس عورت سے صبتی پیداہوئے۔

اعمش كا قول بي كه تشق ميں كل سات آدمى تھے، نوخ ان كے تين بيٹے اور بيٹوں كي تين بيوياں۔

یہ دونوں قول صراحت قر آنی کے خلاف ہیں۔ آیت میں می<sup>ں</sup> آئین کا عطف آھیکنگ پر ہےاور مذکورہ بالانمام لوگ نوخ کے گھر دالوں میں داخل تھے۔ (لنذا گھر دالوں کے علاوہ کچھ دوسر ہے مؤمنوں کا بھی تشتی میں ہو نالاز م ہے)۔

ابن اسحاق نے کمادیں سخص تھے چھنرت نوح ہے آپ کے متیوں بیٹے سام، حام ، یاقث اور چھ دوسرے مؤمن اور سب کی بیویاں بعنی دس مر داور دس عور تیں میقاتل نے کماکل آٹھتر آدمی تھے آدھے مر داور آدھی عور تیں، تین بیٹے اور ان کی بیویاں

اور بمتر دوسرے مؤمن۔

ا یک روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیاہے کہ تمشیق میں کل انٹی مر دیتھے جن میں ہے ایک مجر ہم بھی تھاا بن جریزہ ا بن المنذ وابن الى حاتم اور ابوالتينج نے حضرت ابن عباس كا قول تقل كياہے كه نوح كنے اپنے ساتھ واتى أو ميوں كوسوار كر ليا تھااور آپ کی زبان عربی تھی یہ مجھی حسز ت ابن عباس کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح کے کشتی میں چھوٹی چیو نٹی کو لہااور سیب سے آخر میں گدھے کو، گدھاداخل ہونے لگااوراس کا سینہ اندر آگیا توابلیس اس کی دم سے لٹک گیا جس کی وجہ ہے اس کی ٹا نتیں اٹھ نہ سکیں۔حضرت نوِح نے فرمایا ارے اندر آجا گدھاا تھا مگر اٹھ نہ سکا چضرت نے فرمایا ارے اندر آجاخواہ شیطان ہی تیرے ساتھ ہو یہ لفظ میسا ختلی میں آپ کی زبان ہے نکل گیاان الفاظ کو بنتے ہی شیطان نے گدھے کارات چھوڑ دیا، گدھااندر آگیااور شیطان بھی اس کے ساتھ واخل ہو گیاحضرت نوخ نے فرمایاد شمن خدا تھے کس نے داخلِ کیا۔ شیطان نے کہا آپ نے (گدھے سے) میں فرمایا تھا کہ اندر آجاخواہ شیطان ہی تیرے ساتھ ہو۔آپ نے فرمایاد سمن خد انگل جا۔ شیطان نے کہااب توجھے اپنے ساتھ سوار کرنے کے بغیر آپ کے لئے کوئی چارہ شیں۔ لوگوں کا خیال ہے شیطان ستی کی پشت پر تھا۔

بعض اہل روایت کا خیال ہے کہ سائب اور بچھو حضرت نوخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جمیں بھی چڑھا لیجے حسرت نے فرمایاتم ضرر رسال اور سبب مصیبت ہو میں تم کو شیں چڑھاؤں گا، کنے لگے آپ ہمیں چڑھاتو لیجئے، ہم ذمہ دار ہیں کہ جو بھی آپ کاذکر کرے گاہم اس کو ضرر شیں پہنچائیں گے، چنانچہ جس نے سانب بچھو کے ضرر کے خوف سے سلکم م

انی وہاں بھی چنچ گیالور عورت کے گلے تک آگیاس نے بچے کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھالیا، آخریانی عورت کو بہالے گیا۔ اگر (اس روز) الله محى يررحم كرني والاجوتا تواس يح كى ماك ير ضرور كرتاب

میں کتا ہوں یہ قصہ اس روایت کے خلاف ہے جس میں آیاہے کہ طوفان آنے سے برسوں پہلے ہے قوم نوح کی عور تیں بانچھ ہو گئی تھیں، طوفان آنے کے وقت کوئی بیہ ہی نہ تھا۔

ور عم دیا گیا ( بعنی امر طوفان بورا ہونے کے بعد زمین کو علم دیا گیا) اے زمین ابنا وَقِيْلُ يَأْرِضُ الْبُكُعِي مَأْءَكِ

یانی پی کے (زنگل لے ، ُجذب کر لے) یعنی وہ پانی جو تیر کے اندر سے پیٹوٹ کر نُکلاہے وہ جذب کر لے۔ زمین نے اپنے اندر سے نکلا ہو لیانی جذب کر لیا۔ آسان سے برساہو ایائی ہاتی رہااور دریاوک اور نسر دل کی شکل میں (سٹ کر) بنے لگا۔

اوراہے آسان تھم جا،یانی بر سانا حتم کر دے۔ آسان سے بارش ہونی بند ،و گئ۔

ويسكأ أأأفليي اوریانی کم کردیا گیا۔ نیعنی اللہ نے یانی کو کم کردیا۔ یغیصی فغل لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ اس وغيض المأث جگہ متعدی ہے۔

اور کام تمام کردیا گیا (کام پوراہو گیا) یعنی اللہ نے کا فروں کو ہلاک کرنے اور مؤمنوں کو بیانے کا جو

اور ممتی جودی پر تھسر گئے۔ جودی جزیرہ میں موصل کے قریب ایک بہاڑ کا نام

اور کما گیا (لیعنی الله نے فرمایا) دوری ہو ظالم قوم کویا ظالم قوم الله علی

وعده کیا تھاوہ پور اہو گیا۔ وَاسْتُوتُ عَلَى الْجُودِيّ

وَقَضِى الْإَمْرُ

ہےیاملک شام میں ایک بیاز ہے۔

وَقِيْلُ بُعُكَّالِلْقَوْمِ الظَّلِيمِينَ ۞

کی رحمت ہے دور ہو گئی،اور سب ہلاک ہو گئی۔

بغوی نے تکھاہے روایت میں آیاہے کہ حضرت نوخ نے زمین کی خبر لانے کے لئے کوے کو بھیجاہ ہ کسی مر دار پر جایز ااور لوٹ كر نميں آيا تو آئ نے كبور كو بھيجا، كبور دالي آيا تواس كو چونچ ميں زينون كاايك پنة تحااور پاؤل كبير ميں آلون و تنے ، يہ حالت د کھ کر حضرت نوع سمجھ مھے کہ پانی ختک ہو گیا۔ کما گیاہے کہ آپ نے کوے کوبد و عادی کہ ہمیشہ ڈر تارہ۔ ای بد دعا کا اثرے کہ کواگھروں میں نہیں رہتا۔اور تموتر کی گرون میں ایک سبز کنشاؤال دیااور اس کوامن کی دعادی ،اس لئے وہ گھر وں میں رہنے کا عادی ہے۔

عبد بن حمید، ابن المنذراور ابوالشیخ نے بیان کیا قبادہ نے کہاہم سے ذکر کیا گیاتھا کہ دس رجب کو تشتی سب کو لے َر اتھی اور ایک تھی بچاس روزیائی میں رہی پھر دس محریم کو جودی پر تھیری اور لوگ زمین پر اترے۔ابن عساکرنے خالد زیات کی روایت سے انتاز اکد نقل کیاہے کہ عاشورہ کے دلنِ کتبتی تھیری۔حضرت نوع نے اسپے سِاتھ والے جن واِنس سے فرمایا آج روز ور کھو۔ بغوی نے بھی لکھا ہے کہ نوح وارجب کو مشتی میں سوار ہوئے اور جھ مہینہ تک مشتی جلتی رہی اور بیت اللہ (کعب) کی طرف سے گزری تواس کے گرواگر دسا**ت چکر نگائے کعبے کواللہ نے اوپر اٹھادیا تھااس کی جگہ** ڈوہنے سے باتی رہ گئی تھی۔ ۱۰ بحرّ م کو شتی ہے اترے حضرت نوع نے شکر اند کاروزہ خود بھی رکھااور ساتھ والوں کو بھی حکم دیا۔

بعض اقوال میں آیا ہے کہ صرف ایک کافریعن عوج بن عنق ڈوینے سے ج گیا تھا طوفان کا یابی اس کی کمر تک آیا تھا، محفوظ رہنے کی دجہ بیہ تھی کہ کتیتی کے لئے سار کی لکڑیوں کی ضرورت تھی اور ان کو ذھویا ممکن نہ تھا تواس نے ملک شام ہے خود لا کر حضرت نوع **کو لکزیال دی تھیں۔** 

میں کہتا ہوں عوج کی بیدواستان قر آن مجید کی ظاہری عبارت کے خلاف ہے اللہ نے تو فرمایا ہے قَالَ نُوحُ رَّبِ لاَ نَدَرُ عَلَى الْأَرُصِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً وومرى آيت من ب قِيلَ بُعُدالِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ اس بيل آيا بالآعَاصِه النوم مين أكثر الله الآك أل من رجم (ان تمام آيات سے معلوم بور باہے كه كوئى كافرزندہ نميں بچاتھا) عموم آيات سے كى ك

تخصیص بغیر قطعی نص کے ممکن نہیں اور قصہ مذکورہ کی تائید نہ عقل ہے ہوتی ہے نہ نقل ہے۔ (عوج کا قصہ محض افسانہ اور

وَنَا دَى نُوْحُ رَبَّه فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبَيْ مِنْ آهُلِي وَإِنَّ وَعُمَاكَ الْحَقُّ اور نوع نے بیارا این رب کواور کمااے میرے رَب بیرواقعہ ہے کہ میر ابیٹا (کنعان)میرے <del>اہل میں سے ہے اور تیراوعد وہل</del>ا شبہ سیاہے۔ جس کی خلان درزی ممکن نہیں اور تونے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کرلیا ہے (اس لئے میرے بیٹے کو ڈو بنے ہے بچانے) یہ بھی ہوسکتاہے کہ ڈوسے کے بعد حضرت نو م نے یہ عرض کیا ہو کہ میر ابیٹامیرے اہل میں سے تھااور تونے میرے اہل کو بیانے کا وعدہ کر لیا تھا پھر میرے لڑے کو کیوں نہیں بحلیا۔

وَانْتَ اَحْكُمُ الْحُكِمِينَ ۞

کیونکہ توسب سے زیادہ علم والااور سب سے بڑھ کر منصف ہے ، تیرے تھم کے خلاف نہیں ہو سکتااور تو قوم کی ہلاکت ادر میرے اہل کی نجات کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یا احکم الحاکمین کا بیر مطلب ہے کہ تو ہر حکم و حکمت والے سے زیادہ حکمت والا ہے (اس مطلب براحكم كاترجمه مو گاسب سے بڑى حكمت والااور الحاكمين سے مراد مول مے حكم والے يا حكمت والے) فَالَ لِنُوْحُ إِنَّاهُ لَيْسَ مِنْ آهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحِ اللَّهِ فَي اللَّهَ فِي فَرَمَايا نُوحٌ حقيقت بيه به وه

تیرے اہل میں ہے ہی نہیں (مؤمن کا کافرے کوئی رشتہ و لایت نہیں) کیونکہ اس کے عمل درست نہیں۔ عَمَلَ نے پہلے

مضاف محذوف ہے بعنی عمل والا بیایہ مطلب ہے کہ اس کو بچانے کا سوال کرنا درست عمل نہیں ہے۔ فَکِلا نَسْتَالِنِ مَالَیْسُ لَکُ بِهُ عِلْمُوْء مال نَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ کَا لَکُ بِهُ عِلْمُوْء

چونکہ نوخ کی نداء کے اندر نجات اہل کاوعدہ تھااور وعدہ کو پورا کرنے کی درخواست اس نداء کے اندر مضمر تھی اس لئے انداء کوسوال قرار دیااور سوال کی ممانعت فرمادی پایوں کماجائے کہ وحدہ پورانہ کرنے کی وجہ نوخ نے دریافت کی تھی،اس **کو**اللہ ے سوال قرار دیاادر ایسے سوال کی ممانعت فرمادی ،اور اس سوال کونادانی قرار دیے کر اس سے روک دیااور بطور زجر فرملیا۔ رِ إِنْ اَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ لِينَ ﴿ مِنْ عَلَمَ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَم عَلَى عَلَم اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

کوں کہ جب مین سکی عکید القول کا نجات ہے استناء کر دیا تو خود ڈوبے والول کی کیفیت معلوم ہو گئ،مزید سوال کی ضرورت ہی شمیس ہی (بیان کر دہ چیز پر غورنہ کر نااور نہ سمجھنااور سوال کر نانادانوں کا کام ہے)۔

بغوی نے لکھاہے کہ مجاہد دحسن نے کہایہ لڑ کاحضرت نوخ کانہ تھا حرامی تھا۔ امام ابو جعفر باقر '' نے فرمایادہ حضرت نوخ کی بیوی کابیٹا تھا حسرت نوم کابیٹانہ تھا،ای لئے آپ نے بین اَھٰلِی (میری بیوی کا) کما تھا۔ مینی میز انہیں کما۔

حسِر بِت ابن عباس ہمعید بن جبیرِ ،ضحاک ادر اکثر علاء کا قول ہے دوجھزے نوم کاہی حقیقی بیٹا تھا۔حضر ت ابن عباس نے فرمایا کی پیغیبر کی بیوی نے زنا کاار تکاب تبھی نہیں کیا۔ کیٹس مِنْ اُھُلیک کامطلب یہ ہے کہ دہ آپ کا ہم نہ ہب سیں، آپ ے دین دالوں میں سے نہیں یعنی کا فرے۔ اور اِنتی ایم فیک آن تکون مِن النَّج فِیلیٹ کایہ مطلب ہے کہ خود ہی کا فرول کے ملاک ہوجانے کی دعاکرتے رہے اور خود ہی ایک کافر کو بیاد ہے گ در خواست کر رہے ہویہ نادالی ہے۔

شیخ ابو منصور نے کہا<منرِ ت نوٹ کا یہ بیٹا منافق تھا طاہر میں ∙ نوٹ میں کا فراور حسر **ت نوخ کواس کا باطنی کفر** معلوم نہ تھاور نہ آپ کہمی بھی انگا انہیٰ ہوں اُھلِن نہ کہتے نہ در خواست نجات کرتے جبکہ کافروں کے سلسلے میں بولنے کی آپ ﴾ مما نفت كروى كئ تتى اور فرماياً كيا تقاكه كالشّحُا طِلْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُوْا (كافرول كَ بَيانِ كَ سِلْطِي مِي جَمِيت مِجْمِنَهُ ا بن ) پھر اللہ نے حضر ت نوخ کو بتادیا کہ تیر ایہ بیٹا( باطنی طوریر ) کا فرے۔

قَالَ رَبِّ إِنْ آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْفَاكَ مَالَيْسَ فِي بِهِ عِلْمُ وَالْالتَّغُولِي وَتَرْحَمُنَى آكَنْ مِنَ الْحَلِيم بن فَ تُوحُ فَ كَمَالَ مِيرَ عَمَدِ بَمِ بِي (قَ سَمَتَ) وَ يَحْ فَ كَمَالَ مِيرَ عَمَدِ بَمِ بِي (قَ سَمَتَ) وَ يَحْ

علم نہ ہواس کے متعلق (آئندہ) سوال کرنے سے میں تیری پناہ مانگنا ہوں اور ممانعت کے بعد اپنی اجتمادی علطی کی وجہ ہے جو میں نے کافر کی نجات کی در خواست کی تھی اگر تو میری اس خطا کو معاف نہ کر دے گااور (بصورت تو بہ وعصمت مجھ پر رتم نہ نہ میں تاہد نہ میں عمل میں ساتھ عمل تھیا ہے میں میں میں میں اسلامی میں اسلامی میں میں تاہد میں میں میں میں میں

فرمائے گا تو میں خاسر الا محال ہو جاؤل گا عملی خسارے میں رہوں گا۔

کما گیا اے نوخ

قِيْلَ لِنُوْمُ الْمُبِطُّ بِسَالِمِ مِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَرِمِ مِنَى مُعَكَمِ

تحشی ہے آثر وہماری طَرفَ نے سلامتی اور بر تکتیں لے کرجو تم پر ناذل ہوں گی اور ان جماعتوں پرجو تمہمارے ساتھ ہیں (حضرت مولانا تھانوی میں نے جُو دی ہے زمین پر اثر نامر او لیاہے) بر کمت کا معنی ہے تمویذ پر خیر۔ برکات سے مراد ہیں اللہ کے قرب کے در جائے اس کی رحمت و فضل ، نسل کی کثرت اور قیامت تک ان کی بقاء اور انبیاء واولیاء کا انہی میں سے پیدا ہونا۔

آلاً مُنَّمُ جماعتیں، تعنی وہ لوگ جُوحضرت نوحؓ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔وہ خود بھی جماعتوں کی شکل میں تھے اور تمام اقوام انہیں کی نسل سے پیدا ہونے والی تھیں اس لئے ان کو اُمم فرمایا۔ یا بیستنٹ میں بسٹ ابتدائیہ ہے، یعنی وہ اقوام جو تمہارے ساتھیوں کی نسل سے پیدا ہوں گیان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکات کا زُول ہے۔مجمد بن کعب قرظی نے کہا قیامت تک جتنے مؤمن ہوں تے سب اس لفظ میں داخل ہیں۔

﴿ اللَّهُ شبه اللَّهُ شبه اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

، یت و جَعَلْنَا دُرِیتَهٔ هُمُ الْبَاقِینَ مُهُم الْبَاقِینَ مُهُمُ الْبَاقِینَ مُهُمُ الْبَاقِینَ کُمُنُسُل کوئی باقی رکھائٹار ہی ہے کہ صرف حضر ت نوٹ کی نسل ہاتی ربی ۵۰ سرے ساتھیوں کی نسل باقی ندر ہی۔

﴿....إزالـُ....﴾

بے شک نوخ کی نسل ہی ہاتی رہی لیکن آپ کے ساتھ مشتی میں آپ کے تینوں بیٹے بھی تھے انہی کی نسل جلی اور ہاتی رہی۔ دوسر سے ساتھیوں کی نسل نہیں رہی (مِستَنْ شُکعَکَ سے تینوں بیٹے ہی مراو ہیں)۔ سوہر دہیں ورد چیتے سرور و در رہی میں میں ہیں۔

وَأَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

۔ رن بیدے ، در در مان مرب میں ربیبے ہوتا۔ بعض علاء کے نزدیک قمم سے مراد حضرت ہوڑ ،حضرت صالح ،حضر ت لوط اور حضرت شعیب کی قومیں ہیں۔ اور

لیعنی جو خبریں تم کومعلوم نہیں تھیں (ان میں ۔ایک نوم اقلہ بھی ہے)۔

باس وی کے ذریعے بہنچارہ میں منہ تم اس سے پہلے اس کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔اس کایام میں جنویہ باس ہا ۔ قصہ نوج کاعلم ایک معجزہ ہے منجانب اللہ کیونکہ آپ کی پوری قوم اس سے واقف شیں تھی ،ہم نے آپ بواطلاح دی اور اس سے باره ومامزرات (هواد) مطابق اطلاع دی جیسی گزشتہ آسانی کتابوں میں تھتی۔ گزشتہ آسانی کتابوں کے بیان سے اس اطلاع کی مطابقت یقیناً معجزہ ہے۔ بس الانوح کی طرح تبلیخ رسالت پر اور تبلیغ کے راستہ میں کا فروں کی طرف ہے بہنیخے والے وہ کھوں اير)مبرشيخ\_\_ کيونکه بلاشبہ (دنیاد آخرت میں)اچھا نتیجہ اور انجام انسیں لوگوں کے لئے ہے جو النَّ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنِ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنِ الْمُتَقِيِّنِ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيِّنِ لوگ شرک دمعاصی ہے بیجنے دالے ہیں۔اس جملہ میں صبر کرنے اور نہ تھبر انے کی علّت کااظہار ہے<u>۔</u> اور عاد کے پاس (ہدایت کے لئے)ان کے نسبی بھائی ہوڈ کو ہم نے بھیجا۔ وَإِلَىٰعَادِ آخَاهُمُوهُوْدًا ﴿ قَالَ يَقُومُ اعْبُا واللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهِ عَنْدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَنْدُوا فَ النَّهُ مَا لَكُمْ مُنْ اللَّهِ عَنْدُوا فَا اللَّهُ مَا لَكُمْ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَنْدُوا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ ہود کے کمااے میری قوم (برادران نسب) تنمااللہ کی پوجاکرو (عبادت میں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو)اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں (تم جواس کی عبادت میں مبتوں کو بھی حصہ دار بنالیتے ہو اور ان کو دربار الهی میں آیتاسفار شی قرار دیتے ہو یہ محض اختراع ہے تم محض در دغ بندی کرنے والے ہو (کہ خود ایک عقیدہ تم نے تراش رکھاہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت کردی ہے (مترجم) يقوم لآأسئككم عكيه أجراء اے قوم والو! میں اس تھیجت کا تم ہے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر تاکہ تم پر مالی بُوجھ پڑے ،اور بار پڑنے کی وجہ ہے تم میری نصیحت کونہ مانو۔ یامال کالا کچ مجھے دروغ تر اشی پر آماد ہ کر ہے۔ إِنْ آجُدِيَ إِلَّا عَسَىَ الَّذِي ثَى فَطَرَفِي \* میرا اثواب توبس ای کے ذہے ہے جس نے مجھے پیدا کیا (یعنی ثواب کا ران الجبوری الاحت الذی فطری ہے۔ ذمیر توای نے لے رکھا ہے اس لئے مجھے تم ہے کوئی لالچ نہیں۔ متر جم اَفَاکَا نَعُونُونَ ۞ ہے کیاتم نہیں سمجھتے۔ یعنی کیاا بی اپنی عقل ہے کام لے کرتم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ ایسے بے لالچ ا مخلص کا قول جھوٹ کے اختال ہے بھی پاک ہو تا ہے اور اس کی تقیدیق کرنی تم پر لازم ہے۔ ویلفکو مراسکتغیف واکٹیکٹھ اور اے قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ یعنی سابق شرک اور گناہ کرنے کی معانی مانگو۔ مطلب ہے ہے کہ ایمان لے آؤم سلم ہو جاؤ۔ حضرت عمر و بن عاص کی مر فوع روایت سیخ مسلم میں آئی ہے کہ اسلام گزشتہ (گناہوں) کوڈھادیتاہے۔ 'نُھَیَانُونُہُوۤ اِلَکِیہِ کی کھر (شرک کوچھوڑ کراور خالص توحید کے ساتھ مطبع بن کر)اس کی طرف لوٹو۔ يُرْسِيلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَاسًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّيْكُمْ وہ خوب بارشیں تم پر برسائے گااور تمهاری موجود ه قوت میں مزید تر قی دے گا۔ سور ہَ اعراف میں ہم نے بیان کر دیاہے کہ قوم عادیتہ سالہ کال میں مبتلا ہو گئی تھی، تین سال ہے بارش نہیں ہوئی تھی اور عور تیں بھی بانجھ ہو گئی تھیں ہی کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔حضرت ہود نے فرمایااللہ سے استغفار اور توبہ کرو،وہی یائی بر سائے گاجس سے تمہاری مالی ترقی ہو گی اور وہی عور توں کا یا نجھ تین دور کرے گااور بچے بیدا ہونے لگیس گے۔اس طرح تم کو ا مال واولاد کی مزید طاقت حاصل ہو جائے گی۔ بعض نے قوت سے مراد لی ہے بدنی طاقت تیعنی اللہ تمہاری جسمانی طاقت بڑھا وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِيْنَ ۞ اور مجر م رہ کررُخ گر دانی مت کرو۔ لعنی اینے جرائم پر قائم رہتے ہوئے میری وعوت سے منہ نہ بھیر داور جس چیز کی طرف آنے کی میں تم کود عوت دے رہا، ول۔ اس سے اعراض نہ کرو۔ قوم نے کہاہود تم نے کوئی قطعی دلیل پیش نہیں کی۔ یعنی ایسی دلیل پیش قَالُوا يَهُوْدُمَا جِئْنَنَا بِبَيْنَةٍ

نہیں کی جس ہے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہوسکے۔ دہنر ہے ہود نے معجزات تو پیش کئے تھے (جو ثبوت رسالت کے لئے

کافی ہتے ) مگر قوم دالوں کے دلول میں عناد تھااس لئے انہوں نے نہ کور ہ جملہ کہا۔

وَمَا اَخَنُ بِتَارِكِي اَلِهُ بِنَاعَتُ فَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِينَينَ ﴿
این معبودول کی عبادت چھوڑنے والے سیں۔ اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی تمهاری تصدیق نہیں کریں گ۔
مطلب یہ کہ نہ تمہارے قول کا عملی تباع کریں گے کہ اپنے معبودول کی عبادت ترک کردیں۔ نہ اعتقادی تصدیق کریں گے۔
اِنْ نَقُولُ إِلَا اَعْتَرْبِكَ بَعْضُ الْهِ تِنَا يُسْتَقَوْءً ﴿
اِنْ نَقُولُ إِلَا اَعْتَرْبِكَ بَعْضُ الْهِ تِنَا يُسْتَقَوْءً ﴾
کا ہے۔
لگ گیاہے۔

اعتری (باب انتعال) عربی بھر وُسے ماخوذ ہے ، عرای کا معنی ہے پہنچ گیا۔ سوء سے مراد ہے جنون بدحواس یعنی تم جو ہمارے معبود وں کو براکتے ہو اور ان کی عبادت ہے ہم کورد کتے ہو تو ہمارے کسی معبود نے اس کا انتقام تم سے لیا ہے اور تمهار ا دماغ خراب کردیاہے کہ الیی خرافات بک دہے ہو۔

ا دہاں تراب تردیاہے کہ بین تراب بعد ہے ہوئے۔ بیاضی جمعنی مضارع ہے کہ تم جو معبود دن کو براکتے ہو ہمارا بقینی خیال ہے کہ کوئی معبود تم کو پیٹ کردے گاہلاک کردے گا، چو نکہ ایسا ہو جانا قوم کے نزدیک ضر دری اور بقینی تھا۔ اس لئے قطعی دھمکی دینے کے لئے مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ بولا۔

ہود کاجواب آگے ذکر کیا گیاہے۔ یہ توجیہ اس کے مناسب ہے۔

قَالَ إِنِّى أَشْهِ مِنَ اللهَ وَاشْهَا فَوْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْوِكُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ مِنْ اللهَ وَاشْهَا اللهُ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال اللهُ عَلَى ا

تَعْکِیْکُ وُنِیْ جَینِیْعًا کُونِ کُن الب تم سب (باہم الداد و تعاون کے ساتھ) جھے دکھ پنچاتے اور ہلاک کرنے کی

تدبيرين كرد يلھو\_

ہے۔ گئے کے اس کام میں اشارہ ہے اس امرکی طرف کہ گئے کے اس کلام میں اشارہ ہے اس امرکی طرف کہ تھے کے آئے کا کام میں اشارہ ہے اس امرکی طرف کہ تمہاری تدبیریں میری نظر میں حقیر ہیں۔ بجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ تمہارے معبود عاجز ہیں پھر ہیں نہ نفع بہنچا کتے ہیں نہ نقصان۔ آپ کا یہ قول ایک معجزہ تھاجو پورا ہوا، قوم والے شہ زور تھے بڑے طاقتور اور جابر ظالم تھے۔ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے مگر بجھے نہ لگاڑ سکے۔

إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّنْ وَ مَتِيكُمْ مِمَّا مِنْ دَآتِيةٍ الْأَهُو الْخِنْ الِمَا مِينِهَا ﴿

مجھے بَلَا شک و شبہ اللّٰہ پر اَعْمَاد ہے جو مَیر انجی رہ ہے اور تہمارا بھی۔ ہر جا ندار کو اللّٰہ پیشانی کے بالول سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی ہر جاندار اس کے پورے قابو میں ہے اس کی قدرت و قابو کے آگے عاجز وذکیل ہے وہی جیسا جاہتا ہے تصر ّف کر تا

بغوی نے لکھاہے کہ ناصبہ کالفظ خصوصیت کے ساتھ اس لئے ذکر کیا گیا کہ اگر کسی چیز کی ذکت دیے ہی کا ظہار کر تا ہو تاہے تو عرب کتے ہیں فلاں شخص کے پیشانی کے بال فلاں شخص کے ہاتھ میں ہیں (جس طرف کو چاہے موڑ دی ار دومیں پیشانی کے بالوں کی جگہ گردن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فلاں شخص کی گردن فلاں شخص کے ہاتھ میں ہے مطلب دونوں محاروں کا ایک ہی ہے۔ مترجم)

۔ ضخاک نے کماناصیہ ہاتھ میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی مار تا ہے۔ فراء نے کماوہی مالک اور قادر ہے۔ قتبی نے کماوہی ہر جاندار کو مقمور (بے بس) کر دیتا ہے جس کی پیشانی کے بال تم پکڑلو دہ بے بس (و مقصور) ہو جاتا

اِنَّ رَقِیْ عَلیٰ صِحَاطِ مُّسَنَقِیمُ اس یقینامیر ارب سیدھے راستے پر ہے بینی من اور عدل پر قائم ہے نیک کو کی نیکی کی جزالور بد کو بدی کی سز ادے گاجواس کا دامن کچڑ لے بھی نامر او نمیس رہے گا۔

فَانَ تُوكُوا فَقَدُ اللَّهُ تُكُمُّ مَا أَرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ اباگر (میری، عوت سے)تم اعراض کررہے ہو تو (میر اکوئی نقصان نہیں) میں تم کووہ بیام پہنچا چکاجس کو پہنچانے کے لئے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیاہے۔ وکیستکخلف کرتی فکومگا غیرکٹھ اسٹ (اگرتم اعراض کرو کے تواللہ تم کو ہلاک کردے گا)اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے دوسرے لوگوں کولے آئے گا۔جو موقید ہولی گے اللہ ہی نے عبادت گزار اور اس کے فرماں بر دار ہوں گے۔ وَلَا نَصَٰتُ وَنَكَ سَنَيْتًا الله الدر (روگر دال ہو کر )تم اس کو بچھ ضرر نہ پہنچا سکو گے (بلکہ اینا ہی نقصان کرو گے ) بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیاہے کہ تمہار اوجود وعدم اس کے لئے برابر ہے۔اس لئے اگروہ تم کو ہلاک کردے گا تواس کا بچھ بگاڑنہ اِتَ رَبِّيُ عَلَى كُلِّ شَكَى عِ حَفِيظُ میرارب یقیناہر چیز کا تگرال ہے تم جو کچھ کر رہے ہواس ہے پوشیدہ سیں ہے نہ وہ تم کوسز ادینے سے غافل ہے۔ یابیہ مطلب کہ اللہ ہر چیزیرِ غالب ہے ہر چیز اس کی مگمدا**ئت میں ہے کوئی چیز اس کو ضر**ر وَلَمَّا حَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِينَ الْمَنْوَا مَعَهُ بِرَجْمَةٍ مِّتَّا ٥ وَنَجَّيْنَهُ مُرِّنَ عَنَابِ عَلِيْظِ اور جب ہمارا حکم (بعنی عذاب کا حکم یاعذاب)ان کو پہنچا تو ہم نے ہوڈ کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے مؤمنوں کواپنی مهر بانی کے ساتھ بچالیااور سخت عذاب ہے بچالیا۔ یعنی ان کے اعمال کی وجہ ہے تہیں بلکہ محض اپنی ر حمت سے ان کو محفوظ رکھایار حمت ہے مراد ہے ایمان ، یعنی ہم نے جو ایمان ان کو عطا کیا تھااس کی وجہ ہے ان کو محفوظ رکھا۔ مؤمنوں کی کل تعداد چار ہرار تھی۔عذابِ غلیظ سے مراد ہے طو فان جس سے قوم عاد کوہلاک کیا گیا تھا۔ وَنِلُكَ عَاٰدٌ تَعْجَكُ وَا بِالبِ رَبِّهِ مُو وَعَصُوا رُسُبِكَ اللهِ اللهِ عَلَى عاد ك قبائل ياعاد كى بستيول كے نشانات جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا نکار کیااور اس کے پیٹیبرول کی نافر مانی کی یعنی ہوؤ اور دوسر ہے پیٹیبروں کو نہیں مانا۔ ہر پیٹیبر توحید کی دعوت دیتاہے اور ہر پیمبر کی تصدیق کر تاہے اس لئے ایک کا انکار سب کا انکار ہے اور ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی۔ قوم عاد نے ہودم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو گویا پیٹمبرول کا انکار کیا۔ وَاتَّهَ عُوْاً أَمْرِ كُلِّ جَبّارِ عَنِينِهِ ۞ اور تمام راي اوكول كر من يرجلت رب جو ظالم اور ضدى تھ\_ عَنِيْدٌ 'ی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے کو کہتے ہیں یہاں مراد ہے خق کو قبول کرنے سے انکار کرنے والا یہ لفظ عَنَدَ يَعُنِدُ عُنُوْداً عَ مُسْتَق بِ عُنُوداً الكارراء ابوعبیدہ نے کماعکنید عنود اور معاتد مخالفت کرنے والے مقابل کو کتے ہیں۔ جبار عنیدے مراد ہیں قوم عاد کے کش سر دار یعنی دعوت ایمان دینے دالے ہادیانِ برحق کی توانہوں نے نا فرمانی کی اور جو تعلیم ان کے لئے ذریعیہ نجات تھی اس کو ترکب کر دیااور ایسے لو گول کے پیروہنے جو کفر کی طرف لے کر جار ہے تھے اور ان کی تعلیم تیاہ کن تھی۔ وَأُنْتِ عِنْوَا فِي هَانِهِ وَاللَّهُ مُنِيَا لَعَنْنَةً وَيُومُ الْفِيلِمَةِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنَا مِن اللَّهُ مُنَا لَعَنْنَةً وَيُومُ الْفِيلِمَةِ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لَعَلَى اللَّهُ مَنَا لِللَّهُ مُنَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا لَا اللَّهُ مُنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مُنَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لَا عَلَى اللَّهُ مُنَا لَا عَلَى اللَّهُ مُنَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَهُ مُنَا لَا عَلَى اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا عَلَى اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَهُ مُنَالِقًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ اللَّهُ مُنَالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُ مُن الَّا مُعَلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِلْ اللَّهُ مُنْ فرشتول کی) کعنت ڈالی گئی اور قیامت کے دن بھی (لعنت پڑے گی)۔ لعنت کامعنیاس جگہ ہےالٹد کی رحمت ہے دور کر دینامر دود بنادینا۔ یعنی انسانوںاور فرشتوں کی طرف ہےان پر لعنت مونے کی دعایزے کی۔ ٱلآَاِنَّ عَادًا كُفُرُوْا رَبَّهُمْ وُ کوش ہوش ہے من لو کہ عاد والوں نے اپنے رب کا افکار کیا تھایار ب کی تعمتوں کی ناشكرى كى تقى\_ ٱلاَبْعُنَّا الِعَادِ قَوْمِهُوْدِ أَ خوب سن او دوری ہے (اللہ کی رحمت سے یا ہلا کت ہے) عاد کے لئے جو ہو ڈکی

امید کرتے تھے کہ تم ہمارے ند ہب پر ہو سے اور ہمارے دین کی طرف رجوع کرو گے۔ قَبْلَ هاناً آ اس سے پہلے لینی نبوت کے وعوے اور ترک بت پرسی کی وعوت سے پہلے لیکن اب چونکہ ہم نے

تمهاری بیا بین من لیس تو بهری امید تم سے ٹوٹ می

أَنَكُهُ مَا أَنْ نَعُبُلُ مَا يَعُبُلُ الْأَوْنَ لَمَ عَلِيم مِمْ الن معبودول كى يوجائ منع كياكرتے سے ( حكايت حال ماضي يا منع

تے ہو) جن کی او جاہمارے باپ داد اکرتے تھے۔

وَاتَّكَ لَفِي شَاقِي وَمَهَا تَلْ عُوْنَا آلِيُهِ مُولِيهِ 🕤

اور جس (توحید کو ماننے اور بت پر سی کو بڑک

نے) کی تم ہم کود عوت دے رہے ہو ہم قطعی طور پراس کی طرف سے ترود آفریں شک میں ہیں موینت (اسم فاعل) آراب

فِی اَلْاُسُورِ ہے ماخوذ ہے۔ تر ہِ وپیدا کر دینے والا پاکر ابنہ سے ماخوذ ہے بے چینی ،اضطراب طبع اور بے اطمینانی پیدا کر دینے والا۔

عَالَ يِقُومِ ارْءُنِيْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ سَرِقِي وَأَنْكِنِي مِنْ فُرِحْمُ إِنَّ فَكُن يَنْحُمُ إِنْ عَصْلِيتُهُ وَاللَّهِ عِنْ مَنْ فُرَحْمُ إِنَّ فَكُن يَنْحُمُ إِنْ عَصْلِيتُهُ وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ إِنْ عَصْلِيتُهُ وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ إِنْ عَصْلِيتُهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ إِنْ عَصْلِيتُهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا

آپ نے فرمایا کے قوم اگر میں اپندب کی جانب سے دلائل پر قائم ہوں اور خدانے مجھ کو

نبوت سے نوازا ہے تب اگر میں خدا کی نافر مانی کرنے لگوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ چونکہ کا فروں کو حضرت صالح كاصاحب بصيرت ، وما تتليم نه تها، اس لئے آپ نے بھی لفظ إن شخته بولاورند آپ كواپن جگه يقين تهاكه ميں صداقت و بصیرت یر ہوں ) یہ بھی ہو سکتاہے کہ اِن (شرطیہ فکیب نہ ہو بلکہ) مخفضہ ہو۔ یعنی بلاشبہ میں اینے رب کی طرف سے بتینہ پر ہول۔رحمت سے مراد ہے نبوّت اور حکمت۔ مِن اللهِ سے مراد ہے مِن عذابِ الله افرمانی سے مراد ہے تبلیغ احکام اور ممانعت

شرک میں کو تاہی **کرنا**۔

فَهَا تَزِيْهُ وُنَزِيْ عُيُرَتَّخُسِيْرِ ۞ ( یعنی اللہ نے جو نبوّت وہدایت مجھے عطا فرمائی ہے تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔اوراللہ کے عذاب کے مستحق پنتے ہواور اس میں میراسر اسر نقصان ہے) لیں تم لوگ میرے خسارے کو ہی برمعارہے ہو۔ قسین بن فضل نے کماحضرت صِالِ تو بھی بھی خسارے میں نمیں رہے۔ نمیت کا مطلب یہ نمیں ہے کہ تم میرے لئے خیارہ بڑھارے ہوبلکہ تخسیر کامعنی ہے کسی کی طرف خسارے کی نسبت کردینا۔ خسارہ یاب قرار دینا۔ جیسے تکفیر و تفسین کامعنی ہے کسی کو کا فراور فاسق قرار دینا۔ کفر و قتق کی طرف منسوب کر ناہا آیت کا مطلب سے ہے کہ تمہاری تکذیب سے میرے لئے اس بات کا اضافہ ، و جاتا ہے کہ میں تم کو خاسر قرار دوں اور خسارہ پاب کھوں۔حضر ت ابن عباس نے تحسیر کاتر جمہ کیا ہے خسارے کو دیکھنا یعنی تمہاری تکذیب سے مجھے یوں نظر آتا ہے کہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے ، بڑے خسارے میں رہو گے ویا بڑے خسارے اور

توم تمود نے کمااین نبوت کو ثابت کرنے کے لئے پھر کی جٹان سے ایک او نٹنی جو دس ماہد گا بھن موبر آمد کر دو۔ حضرت نے دعاکردی، فور أجمان سے ایک او نٹنی بر آمد ہو گئی، جس کا بچہ بھی فورا ہو گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا۔

اوراے قوم والو ایہ (براہ راست بغیر مال باب کے پیداکی کئ) الله کی

وَلِقَوْمِ هِلْنِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُوْلِيَّةً او نئنی ہے جو تمہارے لئے ایک معجزہ ہے۔

یں اس کو اللہ کی زمین میں گھو متی پھرتی رہنے دو تا کہ زمین کا سبز ہ چرتی

فَكَ رُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرَضِ اللهِ

بھرنے اور زمین کایاتی بیتی رہے۔ تم پر اس کی خور اک اور یانی کا کوئی بار مہیں۔ وَلَاتُكُنُّوْهِا بِسُوْءٍ فَيَا خُن كُمْ عَنَا ابْ قريب فريب

اور اس کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا

درنه تم کوعذاب النی ہے دو چار ہو ناپڑ جائے گا۔

لعنی تین دن میں تم پر عذاب آ جائے گا۔

لیس تمود نے اس کی کو نچیں کاٹ دیں۔ یعنی قوم تمود کے مشورے اور تھم سے قدار بن سالف نے

او نٹنی کو قتل کر دیا۔

صالح نے کما تم

فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ آيًامِ ﴿ ذَٰ لِكَ وَعُمَّ غَيْرُمُكُنُ وَبِ ۞

مِ وَخِرَ الذِّكْرِرِجمه يربطورِ مجاز فربه بِحَيْرُ امرادِ مِو كااور دوسرى آيت مِن جو بَعِجُلِ سَمينِ آياہے اسے معنی مطابقت موجائے گی۔ قادہ نے کماحضرت ابراہیم کا کثر مال کا ئیں تھیں (یعنی آب بطور ذخیر ہ کائے یالتے تھے) فَلَتَاراً آيْدِي يَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَ جَبِ الرَّامِيمُ فَ دَيُعاكَد يه كَعانَ كَي طرف راغب سي

ہیں توان سے اجنبیت محسوس کی۔

بینادی نے نکھا ہے کہ نکر (ٹلاثی، مجرد باب سمع)ادر اُنکر (ٹلاثی مزید باب افعال)ادر اِستنگر (باب استفعال) ہم معنی ہے۔ قاموں میں ہے تَنکر (باب نفعل) خوش گوار حالت سے بدل کر کمی کانا گوار حالت پر بہنچ جانا۔ وَا وَجَسَ مِنْهُ مُوخِیْفَاتًا ہِ اور محسوس کیا ہے دل میں ان کی طرف سے خوف۔ قاموس میں ہے۔ اَو جَسَ محسوس کیا اور محسوس کیا ہے دل میں پیدا ہو گیا۔ بغوی نے لکھا ہے وہوں سا

کااصل (لغوی) معنی ہے داخل ہونا۔ لینی خوف ابر اہیم ؓ کے دل میں داخل ہو گیا۔ کااصل (لغوی) معنی ہے داخل ہونا۔ لینی خوف ابر اہیم ؓ کے دل میں داخل ہو گیا۔

یستھٹم مہمانوں کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا۔ قادہ نے کہااس زمانہ میں ان لوگوں کا دستور تھا کہ اگر مہمان اسین کھاتے ہتے تو میز بان خیال کر تا تھا کہ یہ لوگ بڑے ارادے ہے آئے ہیں ان کی نیت بخیر نہیں ہے رات کو آنے دالے مہمان کو کھانا پیش کیا جاتا ،اگر وہ کھالیتا تو گھر دالے اس کی طرف ہے بے خوف ہوجاتے اور نہ کھاتا تو ڈر نے لگتے اسمیں یہ چور تو نہیں کہ لوٹے آیا ہو۔ حضر ت ابراہیم کو بھی مہمانوں کی طرف ہے برے ارادے کا اندیشہ ہوا۔ صحیح ظاہر مطلب ایہ ہوں کے حضر ت ابراہیم کو بھی مہمانوں کی طرف سے برے ارادے کا اندیشہ ہوا۔ حکم آپ کو اس کے حضر ت ابراہیم کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ دہ ملا نکہ ہیں کیونکہ انہوں نے کھانے کی طرف ہو تھے گئے ہوں یا ان کی قوم پر یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کو میر ی کوئی حرکت پہند نہ آئی ہو اور فرشتے کوئی مصیبت ڈالنے کے لئے جھیجے گئے ہوں یا ان کی قوم پر عذاب ناذل کرنے کے لئے جھیجے گئے ہوں۔

قَالُوُ اللَّهِ يَعَفُ إِنَّا ٱلْسِلْنَا أَلِي قَوْمِرُلُوطِ ۞ معلق الله عند كما آب (النه يا ابن قوم ك معلق

مترجم) کوئی خوف نہ کریں ہم کو تو قوم لوط کی طرف ان پر عذاب نازل کرنے کے لئے ) بھیجا گیا ہے۔

وَاصْرَاتُهُ فَآیِمَةٌ مِنْ اللهِ اللهِ الرابيم کی بیوی (سارہ بنت باران بن ناخور جو حضرت ابراہیم کے جیا کی بنی تھی) کی پیرنگ تھی میں میں کی بیچھ سے الدو کی اتبس میں تھی ہی کہا ہی جن سے اسم تا بیٹے ہی جیا کی بنی تھی)

کھڑی ہوئی تھی۔ ّ پردہ کے پیچھے ہے ان کی ہاتیں سن رہی تھی۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ حضرت ابراہیم '' بیٹھے ہوئے تھے اور بیوی کھڑی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی۔

' فضَحِکَتُ پی حضرت سارہ بشارت من کر ہنس پڑیں۔ مجاہدادر عکرمہ نے ترجمہ کیا ہے اس کوای وقت حیض ہو گیا۔ عرب بولتے ہیں ضحِحکَتِ الْاَرْنَبُ خرگوش کو حیض ہو گیا۔ قاموس میں بھی بھی بی ہے ضحِحکَتِ التَّسَمُرَّةُ کیکر کے در خت سے گوند بننے لگا۔ اکثر اہل تفییر کے نزدیک اس جگہ ضحیحکَتُ سے مراد ہنس دینا ہی ہے۔ ہننے کا سبب کیا تھا علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں۔

(۱)خوشی کی وجہ سے ہنس پڑی تھیں۔ فرشتوں نے جب لاَ تَحَفَّدُ کما تو حضرت ابراہیم کاخوف بھی جاتار ہااور بیوی کا بھی۔ اس سے نوشی ہوئی اور خوشی ہے ہنی۔

(۲) سدی نے کراہنس ہ سبب آب تھا، حسن ت اسر اہیم نے کھانا پیش کیا، مہمانوں نے نہیں کھایا۔ ابراہیم کوان کی طرف ت خوف ، وا، خیال ایا نہیں یہ چور نہ ہوں ، یو تھا کیوں نہیں کھاتے۔ مہمانوں نے کہا ہم بغیر قیمت (اداکے) نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کھانے سے پہلے ہم الله کمنااور کھانے کے ابراہیم نے کہا کھانے سے پہلے ہم الله کمنااور کھانے کے بعد الحمد للله کمنا۔ یہ جواب من کر جبر کیل نے مرکا کیل کی طرف دیکھااور کہااس شخص کو حق ہے کہ اللہ اس کو اپنا خلیل بنالے اس کے بعد بھی حضر ت ابراہیم اور سارہ نے مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف بوسے نہ دیکھے تو سارہ تعجب سے ہنس دیں۔ اور العور توجب کہا ہمان مہمانوں کی خور نے بین ان کے اعزاز میں کھانا پیش کر رہے ہیں، تعجب کہ یہ نہیں کھاتے۔ بطور توجب کہا ہمان مہمانوں کی خور مرب کر رہے ہیں ان کے اعزاز میں کھانا پیش کر رہے ہیں، تعجب کہ یہ نہیں کھاتے۔ بطور توجب کہا ہمان مات بر نہیں کہ قوم لوط بر عذات قریب آگیااور وہ غفلت میں مزی ہے۔

(۳) تیادہ نے کہاں بات پر ہنسیں کہ قوم لوط پر عذاب قریب آگیاادردہ غفلت میں پڑی ہے۔ (۳) بیوی کواس بات پر ہنمی آئی کہ میں نے ابراہیم ہے جو بات پہلے کمی تھی وہ ہی آخر صحیح نکلی، بیوی نے حضرت ابراہیم ہے کما تھالوط کوائے بیاں بلالیجے، مجھے نظر آرہاہے کہ اس کی قوم پر عذاب آئےگا۔

تغيير مظهر كاردوجلد تعقم (۵)مقاتل اور کلبی نے کما بیوی کواس بات پر ایسی آئی کہ بیہ تو تین سخص ہیں جن سے ابراہیم ڈررہے ہیں اور ابراہیم کے ساتھ تمام نوکر چاکر خدمت گار موجود ہیں پھر ڈرنے کے کیا معنی-(١) بين اور يوتى كابشارت اور قوم لوطاك بلاك مونى خبرس كرخوشى سے بنس يرس-(۷) حضر ت ابن عبائ لوروہب کا قول ہے کہ اس بات پران کو تعجب ہوا کہ میر اشوہر بوڑ معالور میں بوڑ حمی الی حالت میں اولاد ہونا عجیب بات ہے۔ اور عبارت میں کچھ تقریم تاخیر ہے۔ وامر آنہ قائیمہ کے بعد ہے۔ یں ہم نے عورت کو آئی کے پیدا ہونے کی اور فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاعِ اسْحَقَ يَعْقُوب @ اسخق کے پیھے (اسخق کے بیٹے) میعقوب کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ اس کے بعدے فضح کیت تعنی یہ بشارت من کروہ عورت کو خصوصیت کے ساتھ بشارت دینے کی تین وجود تھیں۔ (۱) یہ بنانا مقصود تھاکہ اسخی و بیقوب تیری نسل ہے ہون سکے نسی دو سری صورت سے ابراہیم کی یہ نسل نہ ہوگ۔ (٢) اولاد ہونے کی خوشی مردول سے زیادہ عور تول کو ہوتی ہے۔ (m) ہوی بانچھ تھی اور اولادے ناامید۔اس لئے اس کوبشارتِ دی گئی کہ تیرے لڑکا ہو گااور ہوتا بھی تیرے سامنے ہی ہو جائے گا۔ تو یوتے کو بھی دیکھ لے گی۔جب بیوی کواولاد کی بشارت دی گئی تواس نے مٹھے پیٹ لیااور کہا۔ وَالْتُ يَاوَيُلَتَى ءَ الِنُ وَانَا عَجُورٌ وَهُلَا ابَعْلِي شَيْخًا ﴿ إِنَّ هِلَا الشَّمْيُ عَجِيبٌ ۞ كنے لكيس كياخوب بھلااس بردھا ہے ميں بمارے بچے ہوں گے يہ برے الجبھے كى بات ہے۔ يُوَيْلُنَي كُلَمَ تَعِبَ بِ،اصل لغت مِن يه كلمَهُ نوحه ب (جولسي كم مرنے بركما جاتا ہے) بھر ہر مصبت اور قابلِ تعجّب چیز میں اس کااستعال کیا جانے لگا۔حضر ت ابراہم کی بیوی کی عمر اس دفت بقولیا بن اسحاق • 9 سال اور بقولی مجامد ۹ 9 سال بَعُلُّ شوہراصلِ میں سمی کام کے نتشکم کو تعُلُ کہاجاتا تھا۔حضر ت ابراہم کی عمر اس وقت بقول ابن اسحاق ۱۲۰بر س اور بقول مجام ۱۰۰ سال تھی، اور بشارت ہے ایک سال بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا۔

فرشتوں نے کماکیااللہ کے تھم پر تیجیے بقب ہورہاہے۔ تھم سے مراد ہے اللہ قَالُواً الْعُجْبِينَ مِنَ أَمُرِ اللَّهِ کی قدرت اور قضاء بعنی اللہ کی قدرت پر تھے تعجب نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اللہ جب سمی چیز کاار اوہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پس وہ

چز ہو جالی ہے۔

اک شبه.....

تعجب نام ہے اس حالت کا جو کسی انو کھے اور غیر معمولی امر کو و تکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ادر ادلاد کی بشارت تھی بھی انو تھی ،غیر معمولی چنے ،کیکن کسی امر کے غیر معمولی اور انو کھے ہونے ہے یہ بات تو نسیس کسی جاسکتی کہ وہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ ہر نادر امر اللہ کی قدرت میں داخل ہے اور اس پر تعجب کرنا نامناسب (اور خلاف فطرت۔ مترجم) بھی سی ہے۔ پھر فرشتوں نے حضر ت ابراہم کی بیوی کے تعجب کا انکار کیوں کیا (اور اس کومازیما کیوں قرار دیا۔ مترجم)۔

کاشانہ نبوت اور مبطور تی و معجزات میں رہنے والوں کے خصوصی مرتب کا تقاضا تھاکہ (روز مرّ ہ) ہونے والے غیر معمولی وا تعات اور خارتی عادت حوادث ان کے لئے غیر معمولی اور کوئی اچنبھے کی چیز نہ ہوں۔ نہ ان کو ان پر کوئی تعجب کرنا چاہتے کوئی

ہوش مند (مؤمن )ایسے بادر دا قعات پر (روز مرّ ہ دیکھنے کے دجہ ہے) تعجب نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم کی بیوی کی توساری عمرایے نشانمائے قدرت دیکھنے ہی میں بنتی تھی ان کا تعجب کرما تو بہت ہی زیادہ تعجب آفریں تھا۔ رَحْبَتُ اللهِ وَبَرَكْتُهُ عَنَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ

اے اہل خانہ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی نازل کر دہ

بعض علاء نے کہایہ جملہ دعائیہ ہے بعض نے کماخبریہ ہے (ہم نے دونوں ترجے کردیئے ہیں۔ مترجم )رحمت سے مراد ہے نعمت یا محبت اور برکت سے مر ادہے ہر خیر کی ترتی اور بڑھوتری ، بعض علاء کے نز دیک رحمت سے مر اوہے نبوّت اور بر کات

ہے مراد ہیں نبی اسر ائیل کے (بارہ) خاندان۔ کیونکہ تمام انبیاء نبی اسر ائیل حضرت سارہ کی نسل ہے ہوئے ہیں۔

رجمت الله مستقل جملہ ہے اور رفع تعجب کی علت ہے۔ مطلب یہ کہ اے اہل خانہ تم کو بشار تبواولاد پر تعجب نہ کرنا چاہئے۔اللہ کی الی رحمتیں اور بر تمثیں تو تمہارے لئے بکٹرت موجود ہیں۔اَجْهل البَیْتِ میں لام کازیر فعلی مدخ کے محذوف ہونے کی وجہ سے ہے یا نداء کی وجہ ہے یا فعلِ تخصیص مقدّر ہونے کی وجہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم کی ازواج مطہر الشاہل بیت میں شامل نہ تھیں آیت میں شیعہ کے اس قول کی تر دید ہے (حضر ت سارہ کوابلیت کے لفظ سے سے مخاطب کیا گیاہے) لغت کے لحاظ سے اہل خانہ تو بیویاں ہی حقیقت میں ہوتی ہیں ، دوسرے لوگوں کو توجعاً اہلِ بیت کماجا تا ہے۔

اِنَّهُ حَمِينًا مِنْ مِنْ اللهِ وَمِنها مِن وَمِنها مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَالأَ

تھے دیا تعنی مستحق ستائش کام کرنے والا۔ مخد کے معنی جوہری نے صحاح میں لکھے ہیں (ذاتی) بزرگی اور (افادی) کرم کی وسعت۔ کریم اللہ کی صفت بھی ہے اور انسان کی بھی۔ اللہ کے کرم کا معنی ہے احسان اور پیہم عطائے نعمت ،اور انسان کے کریم ہونے کا معنی ہے۔ اس کے اخلاق وافعال کا قابلِ ستائش ہونا جب ٰ تک اخلاقِ حمیدہ کا ظہوراُنسان ہے نہ ہو گااس کو کریم انهیں کہاجاسکتا۔

بغوی نے نکھا ہے (لغت میں) مخد کا اصل معنی ہے بلندی شان۔ بینیادی نے مجید کا ترجمہ کیا ہے کنیڑا الحَفْيرة الاحسَان قاموسَ ميں ہے مجيد بلند شان والا کريم، شرف والا، فعّال ـ

بھر جب ابراہیم (کے ول)سے خوف جاتا رہا اور گھبر اہث دور

فَكَتَاذَهُبَ عَنِ إِبْرِهِيْهُ الرَّوْعُ

وَحَاءَتُهُ الْإِشْرِي

اور اس کے پاس (اسحٰق و لیعقوب کی) بشارت آگئے۔ لیعنی خوف کی جگہ بشارت نے لیے

توہم سے جھڑنے لگا۔ لیعنی ہم ہے کلام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم کااپنے رب سے جھڑا کر ناتو ممکن ہینہ تھااس لئے جھگڑنے ہے مراد ہے سوال اور دعا کرنا۔

عام اہل تفسیر نے (مضاف کو محذوف مانا ہے اور ) مطلب بیان کیاہے ہمارے قاصدوں سے جھڑنے لگا۔

قوم لوط کے بارے نیں۔حضرت ابراہم نے ملائکہ سے فرمایا اگر لوط کی بستیوں میں بچاس مؤمن فُ قَوْمِ لُوْطِ ۞ مول کے تو کیائم ان کو ہلاک کر دو گے۔ فرشتوں نے جواب دیا۔ نہیں فرمایا اگر چالیس ہوں۔ فرشتوں نے کما نہیں۔ (ہلاک کریں گے) فرمایا آگر تمیں ہوں۔ فرشتوں نے کہا نہیں ۔ای طرح آپ پانچ تک پہنچے۔اور فرشتے نہیں کہتے رہے۔ آخر آپ نے فرمایا اگر وہاں ایک مسلمان ہو گاتو کیاتم اس کو ہلاک کر دو گے۔ فر شتوں نے کما نہیں، حضرت نے فرمایا تو دہاں لوظ موجود ہے (اس لئے تم ان بستیوں کو ہلاک نہ کرو) فر شتول نے کہاہم خوب جانتے ہیں کہ دہاں کون (کون مؤمن) ہے۔ ہم لوظ کو اورلان کی یوی کے علادہ دورے گھر والول کو بچالیں گے۔ان کی بیوی سیجھے رہ جانے اور ہلاک ہو جانے والے لوگول میں شامل ہو گی۔ واقعی ابراہم برے حلیم الطبع وجیم المزاج وقت القلب سے۔ اِتَ اِبْرِهِ مِ لَحَلِيْمُ أَوَّاهُ مُّنِيْتُ

ے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ وَ جَمَاعَهٔ فَوْمُهُ نِیْفَ رَغُوْنَ اِلَیْہِمِ \* اور لوطَ کے پائسان کی قوم والے لیکتے ہوئے آئے۔ حضرت ابن عبان اور

ابن التحق نے رَبِشَیْد کار جمد کیاہے تھلائی کا تھم، ہے واللہ برائی ہے روکنے واللہ فالے کی اللہ کار جمد کیاہے تھلائی کا تھم، ہے واللہ برائی ہے روکنے واللہ کی اللہ کی کہا (لوط) تم جانے ہو کہ تمماری لوکیوں کی الفاکہ تعلق میں۔ پر ہمارا کوئی حق تمیں۔ یعنی وہ ہماری بیویاں شیس ،ان سے ہمارا نکاح شیس ہواکہ ہم ان کے حقد اربن جاکمیں۔

بعض علاء نے اس جملہ کابیہ مطلب بیان کمیا کہ تمہاری لڑکیوں کی ہم کو کو کی ضرورت نہیں۔ اور ہمار اجو پچھے اراد ہے اس کو تم یقینا جانے ہو ، یعنی ہم لڑ کو ل کو چاہتے ہیں۔ لوط نے (ان سے) کما آگر میر ہے بدن کے اندر تم کود قع کرنے کی طاقت ہوتی۔

وَاتَّاكِ لَتَعْلَمُ مَا نُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْ بِكُمْ فَتُوَّةً

تومين بحاؤكر ليتام كود فع كرويتا-

ما میں سمی مضبوط ماید کی پناہ بکڑ سکتا۔ لعنی یا میر اخاندان طاقتور ہوتا اور مجھے آوُ اوِيْ إلى رُكِيْنِ شَيِيهِ @ برادری کی طاقت حاصل ہوئی تو میں برادری کی قوت پر تم ہے اپنی حفاظت کرلیتا۔ ڈکٹِ شَدیکَدُ (مضبوط تھم) سے قوت و سخکام میں اپنے خاندان کو تشبیہ دی۔ اس سے مراد ہے قوی پہلو۔ صاحب قاموی نے مکن کھے ہیں قوی ترین پہلو۔ سخکام میں اپنے خاندان کو تشبیہ دی۔ اس سے مراد ہے قوی پہلو۔ صاحب قاموی نے مکن کھے ہیں قوی ترین پہلو۔ قوت کے تمام أسباب جیسے حکومت فوج ، عزّت ، غلبہ ،افتدار- بخاری و مسلم نے محجین میں حضرت ابوہر ریزہ کی روایت سے بیان کیاہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اللہ میرے بھائی لوط پررحم فرمائے وہ رکن شدید کی پناہ لینے کے خواستگار ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں رحم فرمائے کی جگہ معاف فرمائے کالفظ آیاہے۔

ابن عساکر اور استحق نے سنو جریر و مقاتل بروایت ِ ضحاک حضرت ابن عبائش کا بیان نقل کیا ہے اور بغوی نے بھی میں بیان کیاہے کہ حضریت لوط نے دروازہ بند کر لیا ملا نکہ اندر گھر میں تھے اور دروازہ کے اندر سے ہی آپ توم والول ہے جھگڑا کر رے تھے اور ان کو متیں دے رہے تھے وہ لوگ سب دروازہ کے باہر تھے آخروہ لوگ دیوار بھاند کر اندر جانے کی تدبیر کرنے

لگے،جب ملائکہ نے نوط کی بے حالت ویکھی تو۔

انہوں نے کمالوظ ہم آپ کے رب کے فرشتادہ

قَالُوا بَيْنُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْآ اِلَيْكَ ہیں ان لوگوں کی دستریش آپ تک ہِر گز نہیں ہو سکے گی دروازہ کھول دیجئے اور ہم کوان سے نبٹنے دیجئے حضر تِ لوط نے دروازہ کھول دیا ،وہ لوگ اندر کھن آئے جیرِ ئیل نے اپنے رب سے عذاب نازل کرنے کی اجازت طلب کی ،اجازتِ مِلِ گئی توانہوں نے ا بی وہی صورت اختیار کرلی۔جوان کی عمو مااور معمولاً ہوتی ہے پر بھیلادِ ہے موتیوں کاہار پینے بچیکدار دانت بچھلگتی بییٹانی ، سر کے بال گھنگریائے برف کی طرح سفید اور دونوں یاوئ ماکل بہ سنزی (بیہ شکل تھی حضرت جبر نیل کی) پھر جبر نیل نے اپناایک پر اُن لوگوں کے منچہ پر ماراجس کی وجہ سے ان کی آنکھیں تیٹ نابینا ہو گئیں ،گھر وِل کاراستہ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا فور آپہ کہتے ہوئے لیٹ بڑے بھا گو بھا کو لوظ کے گھر میں روئے زمین کے سب سے بڑے جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہم پر جادو کر دیا پھر حضر ت الوط ہے کہنے لگے ذراتھمروصبح ہونے دو کل صبح ہم تم ہے سمجھیں گے صبح کوتم کو پیتہ چل جائے گا۔لوط نے فرشتوں ہے قوم والوں کے ہلاک ہونے کی میعاد دریافت کی ، فرشتوں نے کہامبح کو\_\_\_\_لوظ نے کہامیں اس سے بھی جلد چاہتا ہوں۔ انجھی ان کو بلاک کر دو تو بہتر ہے۔ فرشتوں نے کماکیا صبح قریب نہیں ہے۔

فَأَنْهُمِ بِإِكَ لِيقِطْعِ مِنَ الْكِيلِ اللهِ عباسٌ ﷺ فیلم کار جمہ کیا ہے ایک محلوانیحاک نے کمابقیہ شب ، قادہ نے کمااول رات گزرنے کے بعد۔ بعض نے تجر اول ( سنتج

اورتم میں ہے کوئی پیچھے بھر کر بھی نہ دیکھے۔ لینی کوئی تمہارے ساتھ سے مڑ کر

وَلَا يَأْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدًا

ہیجھے ندرہ جائے۔

قاموس میں ہے لَفَتَهُ اس كومورُ ويا، رائے سے كھير ديا۔ التفات (اقتعال) اور تلفّت (تفعّل) اى سے بناہے۔ میں کیتا ہوں کہ خلاقی مجرو (نفت، متعدی ہے اور خلاقی مزید (انتعال اور تفقل)لازم بعض نے دیلتفت کائر جمہ کیاہے کوئی جیجے کونہ و تیھے۔ رات سے سب کولے کر نکلنے کا بھم تولوط کو دیا گیااور منہ بھیم کر چیھے کونہ دیکھنے یا مڑ کر چیھے نہ رہ جانے کا حکم لوط ک ساتھ والوں کو دیا گیا۔

مگرایی عورت کوساتھ لے کرنہ نکلویاسوائے تہماری عورت کے اور کوئی مُڑ کر پیچھے کونہ دیکھے۔ الكامراتك بغوى وغيره نے لکھا ہے کہ الآاسرائٹک كااسٹناء فائسر باھليك سے ہے۔ يعنى بوى كوساتھ نہ لو۔ قوم كے ساتھ چھوڑ دو۔اس کا میلان قوم کی طرف ہے اس مطلب کی تائید حضرت مسعودٌ کی قرأت سے بھی ہوتی ہے۔حضرت ابن مسعودی کی روایت میں آیت اس طرح ب فَاسُرِ بِآهُلِکَ اِلاَ اسْرَاءَ تَک وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ ماصل كُلام يه ب كه زوج الولاكو ساتھ لے کر نکلنے کے متعلق دور واپیش ہیں ایک روایت میں ساتھ لے کر نکلنا نہ کورہے اس وقت ساتھ والوں کو تھم دیا گیا تھا کہ کوئی ممڑ کر پیچھے نہ دیکھے یا پیچھے رہ نہ جائے ، مگر عورت نے منہ پھیر کراپی قوم کی طرف دیکھااوران کو ہلاک ہوتے دیکھ کر کہا ہائے میری قوم والے تباہ ہوگئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت کو کا فروں کے ساتھ چھوڑ کر جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ غورتِ کا قلبی جھکاؤ قوم کی طرف تھا۔ اس اختلاف روایت کی وجہ سے اِللّاامْرَ آنٹک کے اعراب میں اختلاف منقول ہے ایک من اللهُ المراتك آياب اور دوسرى روايت مين الكَّامُو أَنْ مَن كذا قال صاحبَ المدارك.

ادر چونکه دونول روایتوں کی بناپر مفهوم حکم میں تضاد ہو جاتاہے اور اس تضاد کو دور نہیں کیا جاسکتا اس لئے ایک روایت یقیناغلطہ یمی وجہ ہے کہ بیناوی نے صراحت کی ہے کہ کوئی قرأت بھی مانی جایئے بسر حال اِلْاَمْرِ آنک اِستناء لاَ یَلْتَفِیْتُ بشکھ اُھن کے تار دینااول ہے لیمی اِلتفات کی ممانعت ہے عورت متنی تھی لیمی اس کو ممانعت نہ تھی، لیکن کیااس کو

التفات كي اجازت تھي پيربات آيت آميں مذكور نہيں ہے۔

اِنَّهُ مُصِيبُهُا مَا ٱصَابَهُمُ جو عذاب قوم والول پر آئے گاوہ اس عورت پر بھی یقینا آئے گا۔ بیضادی کے قول سے معلوم ہو تاہے کہ ابن مسعود علی قرائت کی بنا خود ان کی تفسیر پر ہے۔ جب کہ اکثر اہل تفسیر کا خیال ہے کہ اشتناء اہل ہے ہے لیعنی قرأت ابن مسعور روایت پر مبنی نہیں بلکہ ابن مسعود ؓ نے چو نکہ استثناء اہل ہے قرار دیاہے اور آیت کی تغییر اِی طرح کی ہے اس لئے آپ نے اس جگیہ اعراب بھی وہی پڑھاجو تفییر کے مناسب تھا۔ میں کیتا ہوں اِنسواکٹ کی تاء پر اگر زبر بڑھا جائے تواشنیاء منقطع بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت لوطاکی بیوی موم منہ صالحہ نہ تھیں اس لئے حضرت لوطائے اہل میں داخل ہی نہیں تھیں۔حضرت نوخ کے بیٹے کو عدم صلاح کی بناء پر اہل نوخ میں شار نہیں کیا گیااور جب وہ اہل لوظ میں واخل نہ تھیں تو لایکتیفٹ میٹنگم آحدہ ہے جن لوگوں کو خطاب کیا گیاوہ ان سے خارج تھی۔ ہاں اگر اِمُر آٹیک کی تایر | پیش پڑھاجائے تو ضرور اہل لوط میں داخل رہے گی مگر اس داخلے کی وجہ صلاحیت اعمال وایمان نہیں بلکہ محض رشت**وز**وجیت تھا زوجیت کی وجہ سے عورت لوط کی اہل تھی اور صلاح اعمال نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اہل نہیں بھی تھی دونوں اعتبار ات

میں کہتا ہوں دونوں قرا ُ توں کا اختلاف ایں وجہ ہے نہیں ہے کہ ایک روایت میں عورت کا نکلنا نہ کور ہے اور دو سری ردایت میں نه نکانا۔ بلکه زبر کی قرأت اس بنایر ہو سکتی ہے کہ اِنسراً اُنگ کا اجل سے استثناء ہے اور پیش کی قرأت پر آجات ہے استناء ہے اول صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ اینے اہل کے ساتھ نکل جاؤ۔ بیوی کو ساتھ نہ لو۔ ان الفاظ کا یہ مطلب سمیں کہ جن کو سانتھ لے کر جانے کا تھم دیا گیاوہ ساتھ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے ایسی صورت میں نافریان بیوی کاساتھ جانا ضروری نہیں۔ جبکہ ساتھ لے جانے کالوط کو حکم بھی نہیں دیا گیانہ بیہ معلوم ہو تاہے کہ وہ ساتھ نہیں گئی۔ادر اگر اَحَد ﷺ جائے توجھنرت لوط کے ساتھ والول کو منھ پھیر کر دیکھنے کی ممانعت ہو جائے گی۔ بیوی کو ممانعیت نہیں ہوگی اس صورت میں بھی بیوی کاسِاتھ جانانہ جانا معلوم نہیں ہو تا۔ دونوں باتوں کی طرف سے آیت میں مشکوت ہے ممکن ہے دہ گئی ہواور منھ بھیر کر دیکھا ہواور ممکن ہے ساتھ ہی نہ گئی ہو خواہ لوط نے اس کو بھی تھم دیا ہو۔ کیونکہ بسر حال دہ سر کش اور نا فرمان تھی ماننے دالی نہ

شاید بینادی نے جو لفظ اولی استعال کیاہے اور واجب کالفظ استعال نہیں کیا۔ اس کی مصلحت میں ہو۔

کیا ملبح قریب سیں ہے۔

ٱلَيْسَ الصُّبُحُ بِقَيِيبٍ ۞

نکتا کی آگری استان کے انگریکی آئی کے جارا تھم (یعنی عذاب کا تھم یاعذاب) آگیا۔اول مفہوم کی تائیدا تکی آئی۔ ہے۔ جنگ تا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے ان بستیوں کو الٹ کرزیروز بر کر دیا۔ یعنی الٹ دیا اوپر کا تختہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا اگرچہ یہ فعل ملا نکہ کا تھا ملا نکہ نے اُلٹا تھا کیکن چو نکہ بھم البی تھااس کے النئے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ اس سے اپنے امر کی عظمت کا ظهار مقصود ہے۔ بغوی نے لکھا ہے قوم لوط کی پانٹے بستیاں تھیں حضرت جرئیل نے بستیوں کے پنچ اپناایک بازوڈال کر انتا اٹھا لیا کہ اوپر والوں نے مرغ کی بانگ کی اور گول کے بھو تکنے کی آواز سی اور کسی کا کوئی برتن بھی نہ اُلٹانہ کوئی سویا ہوا شخص بیدار ہوا پھر بالکل آکٹ دیا۔ سب زیروز بر ہوگئے۔ ان پانچوں شہروں کی آبادی چار لاکھ یا چار کروڑ تھی۔ ان بستیوں کو میؤ تفید کان الٹی ہوئی بستیاں کہا جا تاہے۔

ابن جریوابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جیرہ کی روایت سے بھی کہی نقل کیا ہے۔

ر المنظرُ نَا عَلَيْهَا جِعَا رُقَّ مِنْ سِعِينَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي وَامْطُونَا عَلَيْهَا جِعَا رُقَّ مِنْ سِعِينَا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

وامطون علیھا بھی بھی بیعجیات بعد اوپر سے سنگ باری کی۔ یابیہ مطلب کہ جواد ھر آد ھر بچے کچھے مقامات میں راہ گیر رہ گئے تھے۔ ان پر کنگروں کی بارش کی اور اس

طرح ان کوہلاک کر دیا۔

حضرت ابن عباس اور سعید بن جیر کا قول ہے کہ سبیل سنگ گل کا معرب ہے بقادہ اور عکر مہ کا قول ہے کہ سبیل سے مراد ہے کچڑ ، کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے۔ اِنٹر میسل عکمی ہے جا کہ آئیں طین مجاہد نے کہا شروع میں پھر اور آخر میں خشک کچڑ کی بارش کی جسن نے کہاوہ پھر اصل میں کچڑ ہی کے تھے کچڑ خشک ہو کر پھر ہوگئ تھی۔ ضحاک نے کہا سبیل سے مراد ہیں پختہ اینٹیں۔

بعص علماء نے کہا کہ سبین کالفظ ہبجل سے بناہے سبال کا معنی ہے روال کر دینا، دے دینا گویا ہر پھر بھیجا ہوااور دیا ہوا تھایا سبجل سے ماخوذ ہے تجل لکھا ہوا۔ یعنی اللہ نے پھرول پر لکھ دیا تھا کہ قوم لوط کوان سے عذاب دیا جائے گا۔ بعض نے کہا سبجیل اصل میں سبین دوزخ کا ایک طبقہ تھانون کول سے بدل دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیوی آسان کانام سبجیل ہے۔ بعض نے کہا کہ ا سبجیل آسان میں پہاڑ ہیں، اللہ نے فرمایا ہے ویکنز آل میں السب ساء مین جبال فیکھا مین کرکھیا

تَّمُنْضُوْدِ ﴾ حضرت ابن عباسُّ نے اس کا ترجمہ کیا ہے جیم نَصْدُ کا معنی ہے ایک چیز پر دو سری چیز چننا۔ مُستَوَمَّةً عِنْدَا دَتِكَ \* جو نشان زدہ تھے تمہارے رہ کے پاس۔ ابن جر بڑنے کماان پھروں پر ایک خاص

علامت مھیوہ زمین کے بھرول کے ہم شکل نہ تھے۔

قمادہ اور عکرمہ نے ان برشرخ دھاریاں بتائی ہیں۔ حسن اور سدی نے کہاوہ ثمیر زدہ تھے ،مہر کی طرح ان پر نشان تھا۔ ہر پھر پراس مخص کانام نکھاہوا تھا جس پروہ کرنے والا تھا۔

سائصف النصف ادیاجا تاہے۔ بعض اہل تفسیرنے لکھاہے کہ رحمی ضمیران بستیوں کی طرف راجع ہے جو شام کوجاتے ہوئے کفار ملہ کے راستہ میں او حر

بعید کوبصیغهٔ ند کرلانا (باوجو دبیه که ضمیر هی مؤنث ہے)اس دجہ سے که هی ہے مراد پھریامقام ہے ( یعنی لفظ مؤنث کااعتبار نتیس کیا گیابلکہ معنی کے لحاظ ہے مذکر کاصیغہ استعال کیا گیا)۔

اور ہم نے توم مدین کے نسبی بھائی شعیب کو اہل مدین کی طرف

وَإِلَّى مَنْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا ا | (ہدایت کے لئے) بھیجا۔

حفرت ابر ہیم کے ایک بیٹے کانام مدین تھااس کے نام پر حفرت شعیب کی بستی کانام بھی مدین رکھ دیا گیا تھا۔ آت میں مراداہل مدین (مدین کے باشندے )یامدین کی سل ہے۔

قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالكُمْ مِنْ إللهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ

تشعیب نے کہااے میری قوم آصرف اللہ کی عبادت کرواس کے سواتمہار اکوئی معبود واقع میں نہیں ہے اور ناپ تول میں (خریداروں کے ساتھ یا آیس میں) کی نہ کرو۔ توحید پر ہی تمام احکام کامدار ہے اس لئے اول توحید کی تبلیغ کی و پھر ماپ تول کی کی سے روکا۔ قوم شعیب والے ناپ تول میں ہے ایمانی کے خوگر تھے اور بے ایمانی عدل کے خلاف ہے اور تباولہ اشیاء کی حکمت کے بھی منافی ہے۔

إِنِّي ٱرْبَكُمْ مِجْكُيْرٍ میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھا ہوں۔ یعنی میں تم کو مالداریا تا ہوں، آرام لور چین ہے ہو۔ لوگوں کے حق مارنے اور ناپ تول میں کمی کرنے کی تم کو ضرورتِ شیں ہے۔ یایہ مطلب ہے کہ نعتیں اور آسا کشیں تم کو حاصل ہیں جن کا تقاضاہے کہ تم آلٹد کا شکر کرواور او گول پر مربانی کرو۔ کسی کاحق مارینے کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ مجاہد نے کما حضرت شعیب نے ان کوڈرلیا کہ اگر توبہ نہ کرو کے توبہ نعت تم سے چھین لی جائے گی ہر چیز کایز رج کرال ہو جائے گالور اللہ کا

وَإِنْ آخَا فُ عَكَيْكُمْ عَنَا ابَيُومِ مُحِيْطٍ ۞ اور مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس دن کے عذِ اب كاجو طرح طرح كى تكليفول كوايخ محير ب ميس لينے والا ہو كاله يعنى مجھے انديشہ ہے كہ تم پر اس روز كاعذاب آجائے كاجو تم کو گھیر لے گاادر سب کو ہلاک کر دے گا۔ کوئی بھی نہیں بچے گابعض لوگوں نے سید کاتر جمہ کیاہے ہلاک کرنے والا واکھیے بِنَمَرِهِ اور اس کے پھل تباہ کر دیئے گئے۔عذابِ یوم محیطے مرادے روزِ قیامت کاعذاب یاسب کی جز بنیاد اکھاڑ پھیکے اور سب

وَ يُقَوْمِ أُوْفُوا الْهِكُيَّالَ وَالْهِينُوَانَ ادر اے میری قوم اناپ تول بوری بوری کیا کرد۔ پہلے ناپ تول میں کی کرنے کی ممانعت تھی (جس سے ضمنابورا ناپے تولئے کا تھم معلوم ہو گیا) پھر ذور دینے کے لئے اس جملہ میں صراحةً بورانا بين تولنه كا حكم دياس صريح حكم ساس امرير بهمي تنبيه مو گئي كه قصد أناب تول ميس كي ساجتناب كرماي كاني نہیں ہے بلکہ یورایورادینے کی کوش کرنا بھی ضر<u>وری ہے۔ اگر چہ بچو زیادہ ہی</u> د<u>نیارٹ ، جس کے بغیر پورایوراادا کر</u>نا مقصود نہ ہو۔ای لئے امام ابو حنیفہ سے فرمایا کہ اگر کوئی بیا سی یاوزئی چیز کمنی نے ناپ تول کر خریدی ہواور بائع نے ناپ تول کردی ہو تو

یاره ومامن دلبهٔ (هورٌ) جب تک خریدار خود دوبار واس کی تاپ تول نه کرلے نه خود اس کو استعال کر سکتا ہے۔ نه فرد خت کر سکتا ہے رسول الله عظی نے (خریدے ہوئے)غلہ کو فروخت کرنے ہے اس وقت تک رد کا ہے جب تک دوبارہ ایک باربائع نے اور ایک بار مشتری نے اپنے ایے بیانوں سے اس کی ناپ تول نہ کر لی ہور سول اللہ کے زمانہ میں غلمہ بیانوں سے ناپ کر فرد خت کیا جا تا تھا صاع یا فرق یاوس ق وغیرہ غلبہ ناہیے کے پیانے تھے تول کر نہیں بیچا جاتا تھا یہ حدیث حضرت جابر کی روایت سے ابن ماجہ اور اسحٰق بن آبی شیبہ نے نقل کی ہے کیکن اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحلٰ بن ابی لیلی ہے جس کی وجہ سے محد ثمین نے اِسِ روایت کو معلل قرار دیا ہے۔ حضر ت ابوہر ریا گی روایت سے بھی الی بی حدیث آئی ہے چھرت الن اور حضرت ابن عبائ کی روایت سے یہ حدیث بدروایت بھی ضعیف ہے ابن جام نے لکھا ہے کہ بیہ حدیث بہت سندوں سے آئی ہے اور ائمہ نے اس کو قبول کیا ہے اس لئے قابل استدلال ہے۔امام مالک،امام شافعی اور امام احریج بھی ای نے قائل ہیں۔ یہ بھی رسول النّدنے فرمایا تعاوزن کرکے ذرا جھکتا ہوا دو۔ کیونکہ ہم گر دوانبیاء ای طرح تو لتے ہیں۔رواہ احمر وابو داؤر د التريذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث سويد بن قيم عاكم نے اس كو صحيح كما ہے۔ بِالْقِسْيُطِ انصاف كے ماتھ۔ اور او گول کو ان کی چیزیں کم نددو پہلے صرف ناپ تولِ میں کی نہ کرنے وَلَا تَبْغُسُواالتَّاسَ اَشْيَاءُ هُمْ

کی ہدایت تھی اس میت میں عمومی تھم ممانعت ہے کہ تاپ سے بینے والی چیز ہویا تول سے مقداری ہویازر عی کیسی ہی چیز ہواور جس کمی کے حق کی ہواس میں کمی نہ کرد۔

اورزمین میں فساد کرتے ہوے اور تو حیدہ عدل ہے مت نکلو۔ **ۘ وَلَاتَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ ا**يْنَ۞

عَثو (مصدر) ہر طرح کے فساد کوشامل ہے خواہ ادائے حقوق کی کمی کی شکل میں ہویا کی ادر شکل میں۔ بعض علماء نے کہا ِ الْجِمِينِ جِس کی پہلے ممانعت کی گئی)ہے مرادہ جیل اور معاملات میں دوسر ی حق تلفیاں اور شھ (جس کی ممانعت اس آیت میں کی تی ہے) سے مراد ہے چوری ، ڈاک رہز لی۔

لاَ تَعْتُواْ كَامْعِيْ جِب لَاتَفْسِيدُواْ بِي تِوْجِرمفسدِين كنے كي كياضِرورت تقى۔ يه ايك سوال كيا جاسكا ہے اس كا جواب یہ ہے کہ مصدین ملتے سے وہ صور تیں نکل گئیں جو واقعی سیح ہوتی ہیں لیکن بظاہر فساد نظر آتی ہیں جیسے حضر ت خضر کا فعل (یجے کو قتل کرنا، کشتی کا تختہ اکھاڑو بیا) میہ بھی کہا گیاہے کہ مفسداین(کامفعول محذوف ہے اِس لفظ کو بڑھانے) ہے مر ادبیہ ہے کہ اٹینے دینی امور اور دنیوی مصالح کو بگاڑ کر فساد کرتے نہ پھروپہ ظاہرِ یہ ہے کہ یہ جالِ مؤکّدہ ہے کیو تکہ عثی کا معنی خو د ہی افسکے ایعن عثوجب اضاد کا ہم معن ہے تو مفسدین سے تاکید ہو گئی کوئی نیامغنی مراد نہیں ہے۔

کیقیکٹ اللہ خیر کے سے میں اللہ کا دیا ہوا جو کچھ (حلال مال) کی جائے وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ حضرت ابن عبائ نے اس جملہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ سیح سیح تاپ تول کر دینے کے بعد جو حلال چیز باقی رہ جاتی ہے وہ بهتر ہے اس حرام مقد ار

ہےجوناب تول میں کی کر کے تم حاصل کرتے ہو۔

عَامِ نَ كَمَا بَقِيتَتُ اللَّهِ سَ مراوب الله كَي اطاعت جيب دوسرى آيت مين فرمايا - وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

ان كُنْ تُو مِّوْمِنِينَ ا اگرتم مؤمن ہو۔ یعنی بقیتے الله کاتمهارے لئے بہتر ہونا بمان کے ساتھ مشروط ے مؤمن کو ہی نیکی کا جر ملے گا۔ کا فرکی بھلائیاں تو اکارت جائیں گی۔

بعض علاء نے یہ مطلب بیان کیا کہ اگر تم میرے تول کو بچ مانتے ہو تو میں نے جو سیح ناپنے تو لنے کا تم کو حکم دیاہے اس پر

ُ اعمال کی تگهداشت کر دل۔ اُدر پھر اِن کابدلہ دول۔ میں تو صرف ناصح اور میکغ ہول ہیر افرض تو تھم پہنچانے کے بعد یورا ہو جاتا ہے(مانویانہ مانو)یا یہ مطلب ہے کہ اگر تم اپنی بداعمالی نہ چھوڑو تب بھی میں اللہ کی نعمت تم پر قائم رکھوں ، میں ایبا نہیں کر سکتا۔ قَالُوا لِشَعَيْبُ أَصَلُوتُكُ تَأْمُولِكُ أَنْ تَتُوك مَا يَعْبُلُ الْبَأَوْنَ أَوْ آنَ تَفْعَلَ فِي آمُوالِنَا مَا نَشَوُّا

انہوں نے کماشعیٹ کیا تمہاری نمازتم کو علم دیتے ہے کہ جن مبتوں کی

ا پوجا ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپی منشاء کے مطابق جو ہم تقرّ ف کرتے ہیں اس کو اترک کردیں۔

حضرت ابن عبال سے فرمایا حضرت شعیب نماز بہت بڑھتے تھے ای لئے کا فروں نے آپ کی نماز کا تذکرہ کیا۔ اعمش کے ازدیک نمازے مراد ہے نماز پڑھنا۔حضرت شعیت نے قوم کو توحید کی دعوت دی اس کے جواب میں انہوں نے آپ سے استهزاء میں اس امرکی طرف اشارہ کیا کہ اس قتم کی دعوت تم ہے یہ نماز کی پابندی اور مداومت کر ارہی ہے اس نے تمہارے دماغ میں خلل پیدا کر دیاہے درنہ سیح ہوش دخر د کا تو یہ تقاضا شیں۔

وا قعی آب ہیں بڑے عقلمناورین دار۔حضرت ابن عباس نے فرمایا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِّيمُ الرَّشِيْكُ ۞

ا نہوں نے حضرت شعیب کو حکیم در شید بطور طنز کہا تھا جھیقت میں ان کا مقصد تھاہیہ کہنا کہ تم سادہ لوح گمر اہ ہو۔ عرب لوگ ایک مفہوم کی تعبیراس کی ضدے کر لیتے ہیں نیک شگون یاد عائے طور پر اس شخص کو جس کو بچھوڈس لے سلیم کتے ہیں اور خطر ناک ا بیابان کو مّفازہ کامیابی کی جگہ بعض علاء نے کہاانہوں نے حکیم ورشید بطورِ استہزاء کہا تھا،مقصد تھاحضر'ت شعیبؓ کے اندر سفاہت و صلالتِ ثابت کرنا۔ حضرت ابن عباس کے قول پر استعال مجازی ہو گااور مؤخر الذکر قول پر حقیقی کنائی ( یعنی بطور کناب ند تمت مراد ہو گی) بعض نے کماکلام مبنی بر حقیقت ہے اور کنا بین نر تمت کرنا بھی غرض نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں توتم بڑے سنجیدہ اور صاحب اُرشد ہو۔ ہم تو گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ ایس بات کمو سے حضرت صالح کی قوم نے بهى حضرت صالح أع ابياى كلام كيا تعالور كماتها قَدْ كَنْتُ فِينَا مِرْجُو أَقَبُلَ هَٰذَا

بعض علاء نے کما(بِزَعْمِیک کالفظ منعونہ اور کلام حقیقی ہے لیعنی) تم تواپے خیال میں حکیم ور شید ہو پھرالی بات تم نے کیوں کی۔

عَالَ لِلْقُوْمِ الْرَاءَ يُتَمَّلُ لَنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ ثَرَقِيْ وَسَرِزَقَيِيْ مِنْهُ رِنْ قَاحَسَنَامِ

شعیب نے کمااے میری قوم او ملھو تواگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے

ا بنی طرف ہے اچھار ذق عطا فرمادیا ہے ( تو کیسے اس کا تھکم نہ مانوں )۔

كَبِيِّنَهُ بُصِيرت اور واصح بيان۔ بِنُ رَبِّى اين رب كى طرف سے **يعنى وى اور نبوت كے ذريع سے۔ رَزَ قَ**نِي مِنْهُ يعن محنت مشقّت اٹھائے بغیر اللّٰہ نے حلال رزق عطا فرما دیا۔ یِ ذُقاّ حَسَناً ہے مراد ہے حلال رزق۔ کما گیا ہے کہ حفر ت شعیب بڑے مالدار تھے <sup>ل</sup>

لہ اس نقیر کی نظر میں حضرت شعیب کے مالدار ہونے نہ ہونے کو آیت کے منہوم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ نے قوم کو ا پسے بلنغ طرز سے بدایت کی کہ کسی کو بڑامنانے کامو قع نہ لیے۔ آپ کامقصد تو یہ تھا کہ جب اللہ نے اپنی رحت ہے تم کوو تی کے ذریعے ے بصیرت عطافر مادی اور واضح طور پربیان کر دیااور کثیر حلال رزق عطافر مادیا تو پھر شرک کرنااور حرام رزق حاصل کرنے کی تدبیریں اور طریقے اختیار کرناحماقت ہے۔اس مفٹمون کواد اگرنے کے لئے عبارت کو متعلم کے سانتے میں ڈھال لیالور فرمادیا کہ آگر مجھ پراللہ کا تناکر م ہو گیا تو پھراس کے احکام کی مخالفت کیے جائز ہو سکتی ہے ،اسلوب کلام بدلنے اور خطاب سے متعلم کی طرف کلام کارخ موژ نے سے ہدایت المجسن اسلوب ہوم می اور مخاطب کی ناگواری کااحمال بھی نہیں رہا۔ مترجم۔ ران گئٹت میں اِن حرف شرط ہے جزاء محذوف ہے مطلب سے کہ جب اللہ نے نبوت وو حی کے ذریعے سے مجھے ابصیرت عطاً فرمادی اور مجھے بغیر محنت و مشقّت کے حلال رزق عطا فرمادیا تو کیااب سے جائز ہے کہ میں اس کے احکام کی مخالفت کروں اور و حی میں خیانت کروں اور اس کا پیام نہ پہنچاؤں۔

قوم نے حضرت شعیب پر طنز کیاتھا کہ تم ساری قوم کے بذہب کی مخالفت کررہے ہو،حضرت نے ند کورہ بالا الفاظ میں

ان کوجواب دیااور قوم کے افکارواعمال کی مخالفت کرنے کی وجہ بیان کردی۔

ُ اور میں شیں جاہتا ہوں کہ تمہارے

وَمَا ارْبُدُ أَنْ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَا كُوْعَنْهُ بر خلاف ا<sup>ن</sup> کاموں کو کروں جن ہے تم کورو کتا ہوں۔ لیعن جس بات سے تم کوروک رہا ہوں خود اس کاار تکاب کردل اور اپنے عمل کو قول کے خلاف ظاہر کروں۔ میں امیہا کرنا نہیں چاہتا اگر یہ بات بہتر ہوتی تو میں اس کو کیوں چھوڑ تا۔ میں تہمارے لئے وہی بات پیند کر تا ہوں جوایے لئے پیند کر تا ہوں اور تہمارے لئے وہی بات ناپیند کر تا ہوں جوایے لئے ناپیند کر تا ہوں۔اگر زید کوئی کام نه کرر ماہو اور تم نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیاہو تو کمہ سکتے ہو۔ خاکفت زُیْداً اِنْ ی کَذَا اور اگر زید ایک کام كرر ما بواور تم اس كوكر ما يستد شيس كرت توكم سكته بو خالفت زيداً عن كذار

اِنْ أَيْرِيْنُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعِيمٌ اللَّهِ عَلَى مَا نعت اور توحيد

وابقاء کا تھم دینے ہے) میر امقصد تو محض (تم کو اور سارے عالم کو) بگاڑ ہے رد کنااور فساد کی درستی کرنا ہے۔ جمال تک یاجب تک مجھے ہوسکے (بعنی بقدرِ امکان وطاقت میں اصلاح کی کوشش کاار ادہ رکھتا ہوں۔ کوشش میں کمی نہیں کرول گا)

وَمَا تَوْفِينَةِ إِلاَ بِاللَّهِ الله الرور عمل صالح كى جصيح بحمة تويق عود الله بى كى مدو سے معنى الله كى بدايت دمدد

کے بغیر میر نے گئے صُدافت و حقّانیت کا حصول ناممکن ہے۔ تو نیق کا معنی ہے ، مقصدِ خیر کے حصول کے اسباب و ذرائع فراہم کردینااور اسباب کو مقصد کے موافق بنادینا۔

میں نے ای پر بھروسہ کر لیاہے اور ای کی طرف میں رجوع کر تا ہوں۔ عَكَنْهِ تُوكُّلُتُ وَالْنِهِ أُنِيْبُ ۞ لعنی اللہ بی ہر چیز پر قادر ہے، ای کے قابو میں سب بچھ ہے اس کے سواہر چیز عاجز بلکہ حقیقتاً معدوم ہے نا قابلِ اعتماد ہے اس لئے میر ابھروسہ اس پر ہے اور تمام مصائب و حوادث میں ہیں اس کی طرف مرجوع کر تا ہوں ،اس آبیت میں خالص تو حید کی طرف

ِ الَّهُ وَ أُنِيُبُ كَابِهِ مطلب بھی ہوسکنا کہ مرنے کے بعد لوٹ کر میں ای کی طرف جاؤں گا۔ اِنابت کا معنی ہے تمام امور

مں اللہ بی سے تو قیق صدافت و حقانیت کی در خواست کرنام ہر کام میں اللہ بی سے مد د کا طلب گار ہونااور کامل طور پر سر اسر اس کی

طرف متوتبه موجانايه

بورے کلام میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہاری مخالفتوں کی پرواہ نہیں کر تامیر ارجوع اینے رب کی طرف ہے تم کو مجھ سے کوئی امید ِموافقت نہ رکھنی چاہئے۔اس میں کا فرو**ں کو تہدید ہے کہ** اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہی سز اجز ا

نَوْمِلا يَعْدِمُنَا مُشِقًا فِي آن يُصِيْبَكُمْ مِينَ اصَابِ قَوْمَ لُوْجِ اَوْقَوْمَ هُوْدٍ اَوْقَوْمَ طلِح

ادراے میری قوم مجھ سے عدادت و مخالفت کا تمہارے لئے کمیں یہ متیجہ

ئەنكلے كە جوعذاب قوم نوح يا قوم ہوديا قوم صالح پر آيا تھادييا ہى عذاب تم پر آجائے۔ ليعنى غرق ہو جانے كاياطو فاك كاياز لز له اور لرك كاعذاب تم ير لهيل نه آجائے شقال كالمعنى بعداوت اور مخالفت

وَمَا قُوْمُ لُوْطٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اور قوم لوط كاذمانه تم سے دور تمیں ہے یعنی عذاب سے ہلاك مونے والى تومول میں سب سے قریب ترین زمانہ لوط کی قوم کاہے تم سمجھ لو کہ پیمبر کی مخالفت کی دجہ سے کیسے عذاب نے ان کو ہلاک کر میرے نزدیک حقیقت سے تھی کہ اللہ نے ان کے دلول پر مرکر دی تھی انسانوں کے دل اللہ کی چٹلی میں ہیں وہ جس طرف کو طاہتاہے دلوں کوموڑ دیتاہے۔

وَإِنا لَكُولِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا هِ اور حقیقت بہ ہے کہ ہم تم کو آپے گروہ کے اندر کمز وریاتے ہیں اگر ہم تم کو کچھ د کھ پنچائیں تو تمہارے اندر دفاع کی طاقت نہیں۔ یاضعیفائے مرادے ذکیل یغنی ہم اپنے گروہ میں تم کو ذکیل پاتے ہیں ہم میں تمهاري کوئي عربت نهيں۔

بغوی نے لکھاہے ضعیفِ ہے مراد ہے ضعیف البصر-حضرت شعیب نابینا تھے یہ بھی کما گیاہے کہ حمیری مجاورہ میں ضعیف اندھے کو ہی کہاجا تا ہے۔ گرونیہ کالفظ بتارہاہے کہ ضعیف ہے تابیعامر ادنہیں ہے (اس فقیر کے نزدیک بیہ بات ممکن ہے ۔ بے بھر کہ کر قوم کی مراد بے بھیرت ہو یعنی ہمارے گردہ میں تم بے بھیرت ہوبے د قوف ہوجوالی باتیں کہتے ہؤ۔ مترجم)

## الله الله الله الله

بعض علاء معتزلہ نے نبوّت کو قضالور شہادت پر قیا*س کیا ہے ان حضر* ات کے نزدیک جس طرح نابیعا سٹاہدادر قاصی نہیں ہو سکتااس طرح نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ گریہ قیاس غلط ہے (قضاد شیادت کا تعلق معاینہ سے ہے اور نبؤت کا مدار مشاہدے نہیں۔وا قعات کا ظہار اور فیصلہ الگ چیز ہے اور ہدایت ور سالت مُجد احیثیت ر کھتی ہے۔ متر جم) حضرت يعقوم كانابينااور بهربينا موجانا عبارت قرآني عابت بالله فرملائ والبيضت عيناه من المعزن فَهُو كَظِيْمٌ - مِجرفر ملا فَارْتَدُ بَصِيراً ـ

اور آگر تمہارے قبیلے کی پاسداری نہ ہوتی تو ہم پھر اؤ کر کے تم کو ہلاک کر

وَ كُوْلَا رَهُ طُكُ كُرُجُمُنٰكَ <sup>ز</sup>

بغوی نے لکھاہے کہ حضرت شعیب کی قوم طاقت ور تھی اور آپ ان کی حفاظتِ میں تھے۔ بیضاوی نے بید مطلب بیان کیا ہے کہ تمہاری قوم چو تکہ ہماری ہم ندہب ہے اس لئے ان کی عزت ہماری نظر میں ہے اگر تمہاری قوم کی عزت ہماری نظر میں نہ ہوتی تو ہم تم کوسکار کرویتے۔حضرت شعیب کے قبلے کی طاقت کاخوف مراد نہیں ہے کیونکہ تین سے دس تک باسات بک جس جهاءت کے افراد ہوں اس کورہط کماجاتا ہے (اور ظاہر ہے کہ وس پانچ آدمیوں کی طاقت پوری نستی کے مقابل کیا ہو سکتی

میں کتا ہوں کہ اول قول کی تائید ایت بیستہ رھط سے ہوتی ہے جو ہری نے صحاح میں لکھاہے کہ دس سے کم کی جماعت کوربط کماجاتا ہے بیض نے کماچالیس تک ربط کااطلاق ہو تاہے بجزری نے نمایت میں لکھاہے کہ ربط دیں ہے کم مردول کی جماعت کو کہتے ہیں جن میں کوئی عورت نہ ہو۔ بعض نے چالیس سے کم کوربط کماہے۔ قاموس میں ہے ربط کسی شخص کی قوم اور اس کا قبیلہ یا تین ہے سات تک یاد س سے نیچے۔ (لیعنی نو) تک کی جماعت جبکہ ان میں کوئی عورت نہ ہو۔ لفظ ربط کا کوئی مفرد اس لفظ سے نہیں (بیعنی کوئی ایسامفر د لفظ نہیں ہے جس کی جمع ربط ہو) بغوی کے کلام میں بھی صاحب قاموس کے بیان کئے ہوئے اول معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اورتم ہمارے لئے کوئی عزت والے نہیں ہو کہ تمہاری عزت تم کو سنگباری سے وَمَا آنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْنِ ٩

محفوظ رکھے جواحق، جابل دلائل برا ہیں کاجواب دلیل ہے شیس دے سکتے وہ گالیاں اور دہمکیاں دینے پر اُکر آتے ہیں۔ سکا (حرف تغی) کے بعد انت کالفظ ذکر کر بااس امریر ولالت کر مہاہے کہ کا فرول کا کلام حضرت شعیب کی ذات سے متعلق تھا۔ آپ کی عزت سے متعلق نہ تھا۔ عزت تو خاندان شعیب کی حضرت شعیب کو ایذاد ہے سے روک رہی تھی۔

قَالَ لِقَوْمِ الرَّهُ عِلَى أَعْزِعَكَ مُوقِينَ اللهِ وَاتْخَنَّ الْمُولُا وَرَاءَكُمْ ظِهُرِيًّا ا

شعیب نے کماآے میری قوم کیامیر اخاندان تهماریے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ عزت والاہے اور تم نے اس کو پس پشت ڈال دیاہ۔ یعنی میرے خاندان کی رعایت کے تم نے مجھے قبل نہیں کیااور اللہ کی طرف ہے جو مجھے بینمبر بناکر بھیجا گیاہے اس خداداد رسالت کاتم نے کوئی لحاظ نہیں کیااور اللہ کو بالکل فراموش کر دیانہ اس کے ساتھ دوسر ول کو شریک بناتے ہوئے تم کو کوئی اندیشہ ہوامنہ اس کے رسول کی تو بین کرنے سے کوئی باک۔

آرَ مَهُطِیٰ مِن ہمزہ استفہام انکاری کا بھی ہو سکتاہے اور زجر و تمدید کے لئے بھی۔فِطہوِ تِنَا ،ظَہر (پشت) سے بنایا گیا ہے۔یائے نسبت کی وجہ سے دوسرے تغیرات لفظی کے ساتھ ظاکوزیر بھی دے دیا گیا۔

اِ قَى رَبِّى بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ جَوْجُهُمْ مَ كُرْبِ مُوبِلا شَكَ وشبه الله اس كواي عملى دائر عي مي كهير ب

ہوئے ہے بیتی تمهار اکوئی عمل اس سے چھیا ہوا نہیں ہے وہ یقیناً تمام اعمال کابدلہ دے گا۔

وَلِقَوْمِ اعْمَا وَاعَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلُ سُوْفَ تَعُلَمُوْنَ مَنْ تَكَاتِيْهِ عَنَ ابْ يُخْوِنِهِ وَمَنْ هُوَكَادِ<sup>ب</sup>ُ

اور اے میری قوم تم اپن حالت میں عمل کرتے رہو۔ میں

بھی اپنے طور پر عمل کر رہاہوں اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون مخص ہے جس پراییاعذاب آیا چاہتا ہے جواس کو ر میواکر دے گااور وہ کون محص ہے جو جھوٹا ہے متکانة سے مراد ہے عدادت پر قائم رہنا۔ مَنْ تَكَاتِيدُ مِنِ مَنْ استفہاميہ ہے ( کس پر عذاب آئے گاتم پریا مجھ پر ) یا موصولہ ہے (جس پر عذاب آئے گا) سور وَانعام میں بھی الی آیت گزر چکی ہے۔ وَ مَنْ '' هُوَ کَاٰذِبُ کاعطف مَنْ یَازِیُهِ 'پرے بعنی عنقر بِ تم جانو *گے کہ کس پر عذ*اب آتا ہے تم پر یا مجھ پر اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون جموناہے تمایس۔

لور تم انجام کا انظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ رَقِیتُ

وَارْتَقِبُوْ إِنِي مَعَكُمُ مَ تِيبٌ @

پیردی کی اور فرعون کا فکریه وعملیه محض گر ای و مجروی تھا۔ نام کو مجھی اس میں صلاح وٹر شد شمیں تھا۔ ہر بہند قابلِ ستائش امر کو وشد اور ہر جرے امر کوغی کماجاتا ہے۔ آیت میں فرعون کے گروہ کی جمالت و حیافت کا اظهار ہے کہ فرعون اُلوبیت کامدعی تھاباوجود سے کہ اینے مصاحبین کی طرح معمولی انسان تھا علی الاعلان كفروشر ك اور ظلم كرتا تھا اور موسی " ہادئ برحق تھے۔ آیپ كا قول مبنی برحق تھا، عقل د نقل ی شادت اور مجزات کی تائید آپ کے قول کو تابت کررہی تھی چھر بھی فرعون کے ساتھی ایسے کورن تھے کہ مولی میسے ہادی برحق کے اتباع سے روگر وال اور فرعون جیسے باطل پرست کے پیرو تھے۔ قیامت کے دن دوزخ کی جانب وہ اپنی قوم کا پیشوا يَقُنُ مُرْقُومَهُ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ فَأُورُدَهُمُ التَّنَارَ ا ہو گااور دیوزخ میں سب کو آثار دے گا۔ جس طرح دنیا میں گمرای کی جانب بڑھنے میں سب کالمام تھا۔ قیامت کے دن چونکہ ایسا ہونا آنا یقینی ہے کہ گویا ایما ہو گیا اس لئے بجائے مستقبل کے ماضی کا صیغہ استعمال کیااور اُورَ دَھُمْ فرمایا۔ورُدُ کا معنی ہے چشمہ وغیر ہ میں اُتر ناؤ وزخ کویانی فرض کر کے اس میں داخل ہونے کو وُرُوزُ قرار دیا (گویا دوزخ ایک چشمہ یا تالاب ہو گاجس میں فرعون آگے آگے اس کے آبائع جو جانوروں کی طرح جابل ناسمجھ تھے بیچھے اس میں اتریں گے )۔ وَ بِنَّسُ الْوِدَدُ الْمُورُودُ وَ ﴿ اللهِ وَهُ وَوَزَحْ بِمِتْ بِي فَرِي جَلَه ہے اتر نے کی جس میں یہ لوگ اتارے جا کیں اللہ علی اللہ اور سوزش میں سرید کے لئے ہو تاہے اور دوزخ میں اتر نے سے پیاس اور سوزش میں سرید اضافہ ہوگا،اس کئے فرمایا کہ مراجشمہ ہوگا۔ آميت وَمَا آمُرٌ فِرُ عَوْنَ بِرَشِيدٍ الكه وعولي تقااور يَقُدُمُ قَوْمَهُ الخاس كي دليل بي كيونكه جس كي رسمالي دوزخ ميس لے جائے وہ یقیناغلارو ہو گاادر اس کی رہبری تاہ کن ہو گی یا بول کما جائے کہ رشید وہ ہے جس کا انجام احیما ہوااور فرعون کی پینیوائی کاانجام تباہ کن ہو گا۔ گویادوسری آیت کہلی آیت کی تشر کے ہے۔ وَالْتَبِعُوا فِي هٰذِهِ لا لَعَنْهَ أَوْكُومُ اللَّهِيلِمَةِ اللَّهِ مِن اور اس دنيا مِس بھی لعنت ان کے ساتھ رہی اور قیامت ے دن تبھی وہ ملعون ہوں گے تینی اس د نیامیں بھی ان کے پیچھے اغبیاء اور مؤمنوں کی زبانی ان پر لعنت کی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت کی جائے گ۔ مراانعام ہے جوان کو دیا گیا۔ يِئُنْسَ الرِّفْ الْمُرُفُودُ۞ رِفْدُ كَامْعَىٰ ہے مِردَمَرُ فُود آبى سے اسم مفعول كاصيغه ہے ما رِفْدٌ كامعىٰ ہے عطيه اور مَرْفُودٌ كامعیٰ ہے عطاكيا ہوا۔ قاموس ميس بإرْ فَادُّ مدد كرنالور عطاكرنا\_ بدرجوم نے بیان کیا ہلاک شدہ ) بستیوں کی کچھ اطلاعات ہیں۔ ذلك مِنْ أَنْبَآءِ الْقُراي نَفْصُّهُ عَلَيْكَ ہِم آپ كوان كى خبريں بتارہے ہيں ، لعنی ان كى خبريں آپ كو بتائی گئ ہيں۔ وِ نَهَا قَالِيِمُّ وَحَصِيْدٌ ۞ ان بستيوں مِيں سے بِكِمَهِ تُوكَمْرُ ى ہِن لِيعِيٰ ان كے زَ ان بستیوں میں ہے کچھ تو کھڑی ہیں۔ لینی ان کے نشانات باتی ہیں اور کچھ کی ہوئی تھیتی کی طرح بے نشان ہو گئی ہیں۔ مقاتل نے کماقائیہ سے مراد ہیں جن کے نشان دکھانی دے رہے ہیں اور حَصِید ٓ سے مر اد دہ ہیں جن کی نمو د بھی نہیں د کھائی دیتے۔ بعض علاء نے فَائِيمُ كارْجمه آباداور حصيدة كارْجمه ويران كيابـ اور ہیم نے ان کو ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیابلکہ انہوں نے وما ظلمنهم ولكن ظلموا أنفسهم خوداینے آپ پر ظلم کیا۔ کفر دمعصیت کر کے اپنی جانوں کو تاہی کالمستحق بنادیا جمع ند کر غائب کی ضمیریں بستیوں والوں کی طرف

فَمَا ٱغْنَتُ عَنْهُمُ الْجَهُمُ الَّتِي يَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَهَا جَآءً آمَرُ رَبِكَ وَمَا زَادُوهُمُ غَيْرَتَتَبِيْدٍ ١٠

## اورجب آپ کے رب کی طرف سے ہلاکت کا حکم آگیا توان کے معبود جن کووہ پوجتے تھے اور اللہ کے سوا پکار اکرتے تھے کچھ بھی کام نہ آئے (اور عذاب کو دفع نہ کر سکے)اور ہلاکت آفری و بریادی كے سوااور بي ان كے لئے نہ بردھا سكے امر دب سے مرادب عذاب تتبيب بربادى ، ہلاكت اور نقصان وَكُنَالِكَ أَخْنُ رَبِّكَ إِذَا آخَنَ الْقُرِّي وَهِي ظَالِمَةً م اور بذکورہ اقوم کی گرفت کی طرح آپ کے رب کی طرف سے بکڑ دوسری بستیول والوں کی بھی ہوئی ہے جبکہ وہ ظالم تھے۔ یعنی وہ ظالم ہونے کی وجہ سے مسحق عذاب تھے۔اس لئے اللہ نے ان کی بھی گرفت کی۔ \_ اِنَّ اَخْذَهُ أَلْتُحْ شَلِينَا ثَلَ اللهِ عَلَى عَبِرُ سَخت و كَمْ بِسَجَائِ والى بِ جس سے رہائی ناممکن بے حضرت ابومولی راوی میں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا اللہ ظالم کوڈ هیل دیتار ہتاہے آخریس کی گرفت کر تاہے توالی کر تاہے كه بهُروه چھوٹ نبيں سكتا۔ يه فرمائے كے بعد حضور نے آیت كذارت كذار آخذ القرای وَهي ظالِمَةُ علاوت فرمائي رواه الشخيان في الصحيين والتريذي (في السنن)وابن ماجة ــ اِتَّ فِیْ ذَلِكَ لَایکَ یِّسَنِّ خَافَ عَلَا اِسَالِا خِرَقِیْ ہے۔ اِن لوگوں کے لئے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے عذاب آخرت کی عظمت کا ندازہ اس ہے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ مجر مول پر دنیامیں جو عذاب آیادہ عذاب آخرت کا کیک نمونہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان دا قعات کے بیان کو من کر دہ اللّٰہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ دہ سمجھتے ہیں کہ ا یہ عذاب اس اِللہ مختار کی طرف ہے آیا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہے عذاب دیے اور جس پر رحم کرنا چاہے رحم کریے رہے منکرین آخرت تووہ جانوروں کی طرح ہیں نہ ان میں قیم ہے نہ بصیرت بلکہ وہ اس قتم کے عذاب کو محض انقاق اور السلسلة اسباب دمسبات كي يوشيده كڑي قرار ديتے ہيں۔ خُلِكَ بَوْهُ مَ حُمْهُ وَعُولُو النَّاسُ بِي إِيم قيامت جس مِن عذاب ہوگا)ايدادن ہوگاكہ سب لوگ اس روز جمع كئے جائيں گے۔ يعنى اس روز سب كى حساب فنمى ہوگى۔ جزاوسز اہوگى اس كے لئے سب كو جمع كياجائے گا۔ وَ دَالِكَ بَوْهُ مُّصَنَّبُهُوْوَدٌ ﴿ اور بدبی ایسادن ہوگاکہ جس میں شمادت دینے والے لوگوں پر شمادت دیں گے مایہ مطلب ہے کہ سب کو حاضر کیا جائے گا کوئی غائب نہیں ہوگا۔ وَمَا نُوَّةِ جُوْهُ إِلَا لِ**احَبِلِ مَعْدُ وُدٍ ۞** اور ہم اس دن کو صرف اس لئے بیچھے رکھ رہے ہیں کہ وہ التت (زندگی)جُواللہ کے نزدیک مقررے بوری ہوجائے۔اُجل سے پہلے لفظ انتہا محذوف ہے اُجل سے بوری مت ازند کی مرادے، حتم نِه ندی کا وقت مراد نہیں ہے۔ کیونکہ ساعت اختتام میں تعدّد نہیں اس کو معدود نہیں کہاجا سکتا۔ *ۦؽۅ۫ڡۯ*ؽٲؾۘڶٲػڴۿؙڹؘڡٛۺٵؚڷڒۑٳ۬ۮ۫ڹۿؖ جب وہ دن آجائے گا تو کوئی مخض اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ یعنی شفاعت نہ کر سکے گا۔یا ایس کوئی بات نہ کمہ سکے گاجواس کو فائدہ پہنچا سکے۔ دوسری آیت میں آیا الْأَيْتَكُلُّمُونَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحُمْنُ يَوْمَ يَانَتِ مِن يَانَتِ كَا فَاعْلِ يَا مِنْ إِلَى جَسِروز مز اوجزا آجائ كَي يايوم سے مراد بوقت اور يات كا فاعل ب یوم یعنی جب اور جس وقت وہ دن آجائے گایااللہ فاعل ہے یعنی جس روز اللہ آجائے گااللہ کے ظہور کو دوسری آیات میں بھی بيان كيا كيا عياب فرمايا على كَنْظُرُونَ إِلاَ أَنْ تَكَانِيهُمُ اللَّهُ وَجَاءَ رَبُّكَ. فَومَنُهُ هُ مُسْتَقِينٌ وَسَعِيبًا ۞ يس كِهِ إن اللهِ حشر مِيل بدبخت مول كَ اور كِه خوش نصيب جس ك لئ بد بختی لکھ دی گئی ہے دہ بد بخت ہو گااور جس کے لئی خوش نصیبی لکھ دی گئ دہ سعید ہوگا۔ حفرت علی بن ابی طالب نے فرمایا ہم ایک جنازہ کے ساتھ نکلے بقیع میں پہنچے تور سول اللہ علیہ بھی (چھڑی ہاتھ میں

سو جو لوگ شق میں وہ دوزخ میں

· قَامَتَا اكْنِينَ شَقُوْ ا فَفِي التَّارِلَهُ مِنْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ اللَّهِ التَّارِلَهُ مِنْ فَا

ہوں گے۔دوزخ میں ان کی چیخو پیار ہو گی۔

حضرت ابن عباس نے فرملیاز کوئیز سخت آواز اور شہر پیق پیت آواز۔ ضحاک اور مقاتل نے کما گدھے کی آواز کی ابتدائی حالت کوز فیر کہتے ہیں اور آواز کی آخری حالت جب آواز لوٹ کر گدھے کے پیٹ میں گھو متی ہے شہمین کملاتی ہے۔ قاموس میں بھی ہی ہے۔ ابوالعالیہ نے کماحلق میں ہونے کی حالت میں آواز کوز فیر اور سینے میں اترنے کی حالت میں آواز کوشہین کماجا تا

ہے۔ بیضاوی نے لکھاہے سانش کا باہر مکان ذفیرہے اور سانش کا لوٹا کر اندر لے جاناشہیں ہے۔ لیکن ذفیر کا استعال گدھے کی ابتدائی آواز کے لئے اور شہیں کا استعال گدھے کی آخری آواز کے لئے ہو تاہے۔ قاموس میں آیاہے زَفَرَ یَزُ فِرْ اَفُرا اَو رَفِيرُ اَ کھینچ کر سانس کو باہر نکالا (یعنی ذفیر آہ بھرنے کو کہتے ہیں)۔

ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسان و زمین

خْلِدِينَ فِيْهَا مَا دَامِتِ السَّلْوْتُ وَالْأَرْضُ

منی کے کہا آسان وزمین سے جنت و دوزخ کے آسان وزمین مراد ہیں ،جو چیز سر کے اوپر کی جانب ہو وہ ساء ہے اور جس پر قدم نکے ہوئے ہوں وہ ارض ہے۔ یہ بات تا قابل انکار ہے کہ حشر میں سب لوگوں کا اجتماع ہو گا تو وہ کی جگہ ہو گاقد مول کے نیچے بھی کوئی چیز ہوگی اور سر کے اوپر کی جانب بھی کچھ ہوگا۔ اہل معنی کتے ہیں کہ عرب لوگ جب کسی کام کے کرنے یانہ کرنے کو آسان وزمین کے وجود کے ساتھ مشروط کرتے ہیں تو ان کی مراد اس قبل یا عدم فعل کا دوام ہو تا ہے۔ اس قول کی روشن میں ماد امنے الستندوں کے آلار دف کی مراد ہوگی۔ دوامی ہمیشہ۔

الا مناسنًا ءَرَثِكِ الله من بال اگر آپ كے رَب بى كو نكالنا منظور ہو تو دوسرى بات بے بيہ جمله بظاہر دلالت كرر باب كه

دوزخ کے اندر دوزخی ایک خاص وقت تک رہیں گے بھر مدت سکونت دوزخ حتم ہو جائے گ۔

ایک روایت میں حضرت ابن مسعودہ حضرت ابوہر روہ کے جو اقوال آئے ہیں ان سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے۔
حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جہنم پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس میں کوئی نہ ہوگا اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب وگ اس میں اُحقاب (صدیوں) تک رو چکے ہوں گے۔ حضرت ابوہر برہ کا کا کہ بیان بھی ای طرح آیا ہے صوفیاء میں سے شخ محی اللہ بن ابن عربی کا قول بھی بھی ہے۔ لیکن یہ قول اجماع کے اور صریحی آیات و احادیث کے خلاف ہے اللہ نے فرمایا فی العداب میں ہی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ طبر انی ، ابو نعیم اور ابن مردویہ نے حضر ت ابن مسعود کی روایت العداب ہے ہم خیالد ون عذاب میں ہی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ طبر انی ، ابو نعیم اور ابن مردویہ نے حضر ت ابن مسعود کی روایت کے بیان کیا کہ رسول اللہ تھے نے فرمایا اگر دوز خیوں سے کہ دیا جائے کہ تم کولا وزخ میں اس قدر (قرت) رہنا ہے جتنی سگریزوں کی تقداد ہے تو وہ اس کو میں کرخوش ہو جائمیں گے اور اگر اہل جنت سے کہ دیا جائے کہ تم جنت میں اس قدر (قرت) رہنا ہے جتنی سگریزوں کی گئی ہے تو ان کو یہ سن کرغم پیدا ہو جائے گا۔ گر ایسانہ ہوگا بلکہ ان سب دوز خیوں اور جنتیوں کے لئے وہاں دوام

سکونت مقرر کر دیا گیا ہے۔ طبر آئی نے الکبیر میں اور جا کم نے حضر ت معاذبی جباح کی دوایت سے بیان کیا ہے اور جا کم نے اس کو ایک کہا ہے کہ دسول اللہ عظیمی نے حضر ت معاذکو یمن (کا جا کم بناکر) بھیجا، حضر ت معاذوہاں پنچ تو ایک تقریر میں فرمایا الوگو! میں اللہ کے دسول علیمی کا قاصد ہوں بچھے تمہارے پاس یہ اطلاع دینے کے لئے بھیجا گیا ہے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے جنت کی طرف یادوز ن کی طرف والدہ کی طرف باللہ کے جنت کی طرف یادوز ن کی طرف والی والی قیام ہو گالووائی زندگی ہوگی بھیں مریں گے۔ سیخین نے حضر ت این عمر حکی اور وایت کے اندر ہو گاجو بھی تعمیل مریں گے۔ سیخین نے حضر ت این عمر حکی اور وایت کے لکھا ہے کہ درسول اللہ علیہ نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوز فی دوز ن میں چلے جائیں گے بھر ایک منادی (دونوں فریق کے در میان) ندا کرے گا، اے دوز ن والوں (آئندہ) موت نمیں اور اے جنت والو (آئندہ) موت نمیں ہر شخص جس حالت میں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ بخاری حضر ت ابو ہر بر دھی کی دوایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہا جائے گا اے میں ہے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ بخاری حوت نمیں ہے دور اے اہل نار (دوز ن میں تمہارے لئے) دوام ہے موت نمیں ہے اور اے اہل نار (دوز ن میں تمہارے لئے) دوام ہے موت نمیں ہے اور اے اہل نار (دوز ن میں تمہارے لئے) دوام ہے موت نمیں ہے اور اے اہل نار (دوز ن میں تمہارے لئے) دوام ہے موت نمیں ہے اور اے اہل نار (دوز ن میں تمہارے لئے) دوام ہے موت نمیں ہے۔

ایک اور حدیث جس میں موت کو ذرخ کر دینے کاذکر ہے اس میں یہ بھی آیا ہے کہ نداد یجائے گی،اے اہل جنت موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو آئندہ موت نہیں ہے۔ یہ حدیث مینخین شیخ حضر ت ابن عمر اور حضر ت ابوسعیر کی روایت ہے اور ایکم منذ 20 میں ایس مطاک میاں میں سالدیک سے ایکم منداس کے صحیحی ا

حاکم نے حضر ت ابوہر بریم کی روایت ہے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کماہے۔

بغوی نے لکھاہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ہر بریفاکااول الذکر قول اگر صحیح روایت سے ثابت ہو جائے تواس قول کا بیہ مطلب ہے کہ جہنم پر ایک ایساوفت آئے گاجب اس کے اندر کوئی اہل ایمان میں سے نہیں رہے گا (سب کا فربی رہ جائیں گے )اور کا فر تواس میں ہمیشہ بھرے رہیں گے۔

میں نے آیت پالین فیکا انتخاباً کی تغییر میں لکھ دیاہے کہ یہ آیت بدعتی مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی۔ لیکن اکثر اہل تغییر کے زدیک احقاب سے مراد غیر متناہی صدیاں ہیں۔ جب علماء کایہ اجماع ہو گیا کہ کفار ہمیشہ جسم میں رہیں گے تو اب اس آیت کااور آیۃ کے اندر جو دواشٹنام کے گئے ہیں ان کامطلب کیا ہوگا۔ اس کی تو ضیح علماء نے مختلف طور پر کی ہے۔ میر بے زد یک سب سے اچھامطلب یہ ہے کہ کفار رہمیشہ جسم میں رہیں گے مگر جب ان کو بھڑکتی آگ سے نکال کر کھو لتے ام بلتے پانی میں سے حاکر ڈالناہو گا تو تجم سے تھینچ کر حمیم میں ڈال دما جائے گاؤور اس طرح ہمیشہ ہو تارہے گا۔

میں لے جاکر ڈالناہو گا تو جیم ہے تھینچ کر حمیم میں ڈال دیاجائے گااور اس طرح ہمیشہ ہو تارہے گا۔ بغوی نے تبت یکطوفوں ہیں گئے گئے کہ تمیم ان کی تفسیر میں لکھاہے کہ وہ حمیم و جمیم کے در میان چکر لگاتے رہیں گے۔ آگ کی شدّت کی دجہ سے جب وہ فریاد کریں گئے تو گرم اہلتا پانی جو پچکلے ہوئے تا نے یا تیل کی طرح ہوگاان کو پلایا جائے

اللہ نے فرمایا وَانُ بَیْسَتَغِیْنُوْ ایْعَا ثُوْا بِمَاءِ کَا لُمْهُلِ یا آگ اور زمر یر (سخت ترین سر دی) کے عذاب میں چکر الگاتے رہیں گے۔ یخین نے حضر ت ابوہر براہ کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی اور عرض کیا اے میر ب رب میر ب ایک حصے کو شدت گری کی وجہ ہود سر احصہ کھائے جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو سال میں دوسانیں لینے کی اجازت دے دی ایک سر دی کے موسم میں اور ایک گری کے موسم میں (موسم گرما میں) جو لوگ سخت ترین گری محسوس کی اجازت دے دی ایک سر دی جو محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کی سانس کی وجہ سے ہو تا ہے اور سخت ترین سر دی جو محسوس کرتے ہیں وہ بھی دوزخ کے سانس کے سبب کرتے ہیں وہ دوزخ کی سانس کی وجہ سے اور حضر ت ابو سعید شنے حضر ت انسانی کی دوایت ہے ہی ایسی ہی صدیت ایس کی سبب بیان کی ہے۔ بعض محسین کا خیال ہے کہ آیت فاکٹ الکہ یہ کی شقو المیں اسٹنا کا رجوع (گناہ گار) مؤمنوں کی طرف ہے۔ بد بحت مومنوں کو گناہوں کی سرز امیں اللہ علی ہی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علی ہی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علی ہی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علی ہی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علی ہی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علی ہی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علیت کی کی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اللہ علیہ کی انہوں کی سرز امیں ووزخ کی لیٹ لگے گی بھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں واخل فرما اس میں اس کو بیاں کو بیاں کی ایک کو بیاں کی کو بیاں کو

وے گاور ان کو اہل جن کی طرف ہے جہنمی کماجائے گارواہ البخاری۔

ر میں میں میں میں میں میں میں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا کھے لوگ رسول اللہ علیہ کی شفاعت سے دوزخ سے دوزخ سے نکال لئے جائیں گے پھر ان کو جنت میں داخل کر لیاجائے گالوگ ان کو جنم والے کمیں گے۔رداہ البخاری طبر انی نے حضرت میں والے جائیں گے جائیں ہے کہ مغیرہ بن شعبی کی روایت سے کہ دہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ جبنی کانام اللہ ان سے مٹادے ان کی دعایر اللہ بینام الن سے مثادے گا۔

حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا میری امّت کے پھولوگوں کو ان کے گناہوں کی دجہ سے عذاب دیا جائے گا اور جتنی قدت اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے۔ دوزخ میں مشرک ان کو عار دلا میں گے کہ تم کو تمہ ارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا (ہماری طرح تم بھی دوزخ میں ہو) اس پر اللہ ہر مو تعد کو دوزخ سے نکال لے گا کوئی موقد وہاں باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی دیکھا کی اگذیب کفرواکو گائوا کہ مسلمین اس مفوم کو دو مر سے الفاظ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں طبر انی اور بہنی اور ابن الی حاتم نے حضر ت ابو موئی گی روایت سے بیان کیا ہے اور طبر انی نے حضر ت ابو سعید کی روایت سے بیان کیا ہے۔ گنا ہگار مؤمنوں کا دوزخ میں جانا کی روایت سے بیان کیا ہے اور طبر انی نے حضر ت ابو سعید کی روایت سے بیان کیا ہے۔ گنا ہگار مؤمنوں کا دوزخ میں جانا تی اصادیث میں آیا ہے جو صو تو افر تک بہنچ بچی ہے۔

' بیضادی نے لکھا ہے بد کار مؤ من دوزخ سے نکالے جائیں گے اور صحت استناء کے لئے اتنا ہی کانی ہے۔ مجموعے سے سمی عکم کے منفی ہونے کے لئے اتنا ہی کانی ہے۔ اور استناء دویم سے بی (گناہگار مؤ من)مراد ہیں عذاب سمی عکم کے منفی ہونے کے لئے بعض افراد سے حکم کازوال کافی ہے۔ اور استناء دویم سے بی (گناہگار مؤ من)مراد ہیں عذاب کے بیدلوگ جنت سے دور ہول گے۔ دوامی ،ابدی حکم کی نفی دونوں طور پر ہوتی ہے انتا کی جانب منقطع ہو نا اور ابتداء کی جانب نقطہ آغاز ہونا۔ پس بیہ لوگ نہ دوامی سعید ہول گے نہ ابدی شقی بلکہ گناہوں کی وجہ سے شقی اور ایمان دیقین کی وجہ سے شقی اور ایمان دیقین کی وجہ سے سعید۔

اس صورت میں تو فیمنھ میں شقی وسیعید کمناصیح نہ ہوگا کیونکہ جب تیسری قتم نکل آئی جو سعید بھی ہے اور شقی بھی عقیدہ کے اعتبارے سعید اور اعمال کی وجہ سے شقی تو شقی اور سعید کو دو بعسمیں قرار دینااور دونوں کو باہم مقابل اور حریف سمجھناغلط ہوگا۔

## 

تقابل اور دو چیزوں کے انتصال کی تین صور تیں ہوتی ہیں۔

(۱) دونوں چنزیں ایک دفت میں ایک مجگہ جمع نہ ہو تمکیں اور نہ یہ ممکن ہو کہ دونوں نہ ہوں بلکہ ایک کا ہو تاادر دوسری کا کہ ہونا ضروری ہے جیسے دجو دوعد م 4 اثبات د نفی۔

ر ۲) دونول چیز دل کاایک وقت میں ایک جگه جمع ہو تا ممکن نه ہو لیکن په ممکن ہو که دونول چیزیں نه ہول تیسر ی کوئی چیز ہو۔ جیسے سیاہی اور سفیدی۔ایک چیز سیاہ بھی ہواور سفید بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہ ہو سکتاہے که سیاہ بھی نه ہواور سفید بھی نه ہو مرسر رخیاز رد ہو۔

ے۔ (۳) پیر ممکن نہ ہو کہ دونوں چزیں نہ ہوں لیکن دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو۔ جیسے پیر ممکن نہیں کہ قیامت کے دن حشر کے بعد کوئی شخص سعید بھی نہ ہوادر شقی تجھی نہ ہو۔البتہ بیر ممکن ہے کہ سعید بھی ہواور شقی بھی۔عارضی مذت کے لئے دوزخ میں چلا جائے یہ اس کی شقادت ہو بھر رہائی پاکر جنت میں داخل ہو جائے یہ اس کی سعادت ہو (متر جم) آیت میں کیی تیسری فتم مراد ہے یعنی بچھے لوگ خالص سعید ہو ل گے بچھے خالص شقی اور بچھے سعید دشقی کا مجموعہ ایساکوئی نہ ہو گاکہ سعید بھی نہ ہوادر شقی بھی نہ ہو۔

بعض علاء نے کماکیا شکاء سے مراد ہے مین شکاء اور مین شکاء سے مراد ہیں گنادگار مؤمن۔

بعض اہلِ تفسیرنے کہا کہ حساب کے لئے میدانِ حشر میں کھڑے ہونے کاوقت یاد نیامیں عالم برزخ میں رہنے کاوقت استی استی استی استی کا دوائی جنتی ہونا دوائی جنتی ہونا دوائی جنتی ہونا دوائی جنتی ہونا دوائی جنت ہونا دوائی جنت ہونا دوائی جنت کے حکم سے مستی کر دیا۔ان او قات میں آدمی نہ وقت یاد نیامیں رہنے کا دفت یا برزخ میں رہنے کا دفت ، سکونتِ جنت ددوزخ کے حکم سے مستی کر دیا۔ان او قات میں آدمی نہ جنت میں ہوگانہ دوزخ میں اس تفسیر پر ممکن ہے بلکہ احتمال ہے کہ حسب قول بیضادی حکود سے استیناء ہو یعنی ان او قات کے علادہ جنتی کا جنت میں ادر دوزخ کا دوزخ میں خلودودوام ہوگا۔

لَّعَضَ علاء نے کمااسٹناء کارجوع لَھم فِیھا زَفِیرَة سَمِیقَ کی طرف ہے یعنی جتنی تدت اور جن او قات میں اللہ کو

منظور ہو گاان کاز فیروشہیں نہ ہو گا۔

سیوطی نے البُدورالتافرہ میں لکھا ہے ذیادہ صبیح بات ہے کہ لفظ الآکو کیشس کے معنی میں قرار دیا جائے۔استناء کے لئے نہ قرار دیا جائے لینی الآک کے معنی اس جگہ علادہ اور سوا کے ہیں جیسے عربی میں بولا جاتا ہے لک علی اُلف ورکھم اِلآ الکُ لُف ان القَدِیْمان تیرے بھی پہر ار در ہم ہیں علادہ سابق کے دوہزار کے یعنی کل تمین ہزار ہیں ایت کا مطلب اس صورت میں الاک لُف ان القَدِیْمان تیرے بھی پہر ار در ہم ہیں علادہ سابق کے دوہزار کے یعنی کل تمین ہزار ہیں ایت کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ دہال اس کی تمت رہیں گے جتنی مدت و نیا کے آسمان وزمین باقی تصفادہ اس زیادہ غیر متابی اور نیچ میں سادا است اللہ اللہ اللہ کے الکارٹ کو الکارٹ کی خروں ہے اور نیچ میں سادا ہے۔ اس نکتہ کو سمجھ نے لئے دقت نظر کی ضرورت ہے۔ پہلے طویل مذت کو ذہن الست ملاث کی المدت کے متن ہی ہو اس کے بعد غیر متابی اور آن گِنت مذت کی طور اس کے بعد غیر متابی اور آن گِنت مذت کی طور اس کے بعد غیر متابی اور آن گِنت مذت کی طور اس کے بعد غیر متابی اور آن گِنت مذت کی طور اس کے بعد غیر متابی اور آن گِنت مذت کی طور اس کے بعد غیر متابی اور آن گِنت مذت کی میں آجائے۔

بعض علمانے کہا الآ بمعنی واو (اور) ہے جیے دوسری آیت میں آیا ہے لئکا کیگون لِلنّاسِ عَلَیْکُم مُحْجَةً اِلاَ الّذِینَ طَلَمُوْا تَاکُه تَمهارے فلاف لوگول کوکی دلیل نہ ملے اور نہ ظالموں کوتم پر کوئی جت حاصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں رہیں گے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے اور جب تک اللہ چاہ گا یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ فراء نے کہا یہ استثناء تو ہے مگر الیا استثناء ہے کہ اس کا فیلی ظہور بھی نہیں ہوگا، اگر تمہار اارادہ پختہ طور پر کمی کومار نے کا ہو مگر تم اس طرح کمو خدا کی قتم میں کچھے ضرور ماروں گا مگر اس وقت جب کہ نہ مار تامیری نظر میں بہر ہو (تو شیس ماروں گا) اس صورت میں مطلب اس طرح ہوگا کہ وہ وہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا جب اللہ اس کے خلاف چاہے گا تو وہ نکال لئے جائیں گے لین اگر اللہ اس کے علاق وہ نکال لئے جائیں گے لین اگر اللہ اللہ عاہے گا توان کور ہائی دے دے گا، کیکن وہ ایسا بھی نہیں جاہے گا۔

قادہ نے کما (ہمیں نہیں معلوم) اللہ ہی اس استفاء کے مطلب سے واقف ہے۔ لم

ل اس فقیر کی نظر میں آیت کے مطلب میں کوئی اہمام نہیں بلکہ اس طرزِبیان میں خاص قدرت ہے اور کو تاہ نظر لوگوں کے و ماغوں میں پیدا ہونے والے شبہ کاجواب بھی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ آیت میں بعض احوالی آخرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ مو منوں کے لئے دوامی جنت اور کافروں کے لئے دوامی دوزخ کی صراحت کی ہے اور کی قرینہ ہے اس بات کا کہ سادات دار ض سے مراد جنت ددوزخ کے آسان وزمین ہیں اور چو نکہ یہ اُخروی آسان دزمین لازوال ہیں اور جنت ددوزخ کے اندر سکونت کو بقائے سادار ض کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اس لئے جنت ددوزخ کی سکونت بھی دوای (بقیہ اگلے صفح پر) ان رکھے مقال لیما میونیں ہے۔ ایک آپ کارب جو کھ جائے ہورے طور پر اس کو کر سکتا ہے۔ (یعنی اس کا استیار کی کو سکتا ہے۔ (یعنی اس کا استیار کی اور ہمد کی استیار ہوگئے ہو

وَامْنَا النِّينَ سُعِدُ وَا فَفِي الْمُتَاةِ خُلِيدِينَ فَيْعًا مِنَا دَامَتِ السَّمُونِ وَالْآرْضُ إلا مَاشَاءُ رَبُّكَ \*

اور لیکن جو خوش نعیب موں مے دوجت میں مول مے جمال میشہ رہیں کے جب تک آسان وزمین

قائم ہیں مے محرجب آپ کے دب کی مطبقت ہوگی ( تولیل سکیں مے اگر چہ کمی نمیں لکٹیں مے ) استفاء کے متعلق علاء کے مخطف علاء کے مخطف علاء کے مخطف اور اس آیت میں مجاد ہے۔ منطق ایت کی تغییر میں بیان کرد نے تھے۔

میر نزدیک اس جگہ پندیدہ قول ہے کہ جعم اوات میں اللہ بنت کواس در ہر کا اُز کر دیا جائے۔ جو جنت سے بھی اعلی ہوگا یہی اللہ کو بدار میں استفراق اور بار گاہ قدس سے نا قابل بیان اقسال۔ الل تغییر نے آیت و جُوُہ تَوْ مَنْدِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَقِیْها کو فَاظِرُهُ ہیں اللّٰی دَیْبَها کو فَاظِرُهُ ہے پہلے ذکر کر نامنیہ دھر ہے اللّٰہ رَبِّها کو فَاظِرُهُ ہی میں مول کے کہ کی دوسری چزکی طرف نگاہ مجی اللہ خت اپنی میں ہول کے کہ کی دوسری چزکی طرف نگاہ مجی فیر اُن اُن مِن ہول کے کہ کی دوسری چزکی طرف نگاہ مجی فیر اُن میں ہول کے کہ اُن اُن کو ہی اُن اُن مِن پر مناس میں ہول کے کہ اُن اُن کی اللہ بنا ہو اُن پر نمود ار ہوگاہ و رافعال و کہا گاہ کو بھا گلا دی کھا گاد دو اللہ کا اُن اُن کی اللہ بنت کی موال ہو گاہ دو اللہ کی مطلب ہے غرض اللہ ان کی طرف اللہ کی اللہ بنا کہ کہ اللہ تجاب کر لے گاہ دو این الی اللہ نیاد دار قطنی۔ یہ کی کر دن میں دو جائے گادواوا بن ماجہ وائن اللہ نیاد دار قطنی۔

حفرت مقد در حمة الله عليه في النها محتومة جلد سوئم من يعقوب كى يوست كرساته ولاويزى كى حميقت كى تشريح كه ولي من الكورى المحتوائي المحتوا

نے اس مقام کی مزید تو میں سورہ منیاصقہ کی آبت روست کی تغییر کے ذیل میں کی ہے۔ عَصَّاتُهُ عَنَّهُ رِمَنْجِنَّ فُونِی وہ فیر منعظع عطیہ ہوگا۔ یعنی اللہ کاوصال اور دیدار ایک ایسا عظیہ خداد ندی ہوگا

جس کاسلسلہ کھی منقطع نہ ہوگا۔ یوں تو جنت کی ہر نعمت غیر منقطع اور لازوال ہو گی لیکن اللہ کاوجو داصل اور حقیقی ہے اور دوسر ی چیز وں کا دجو د طلق ہے اللہ کے دجو د سے دابستہ (بلکیہ اس کا پر تو۔ متر جم) پس بذا بنہ اور خود بخو د موجو د صرف اللہ ہے باتی ہر چیز ہالک اور معدومُ الاصل ہے جیسے مائے کیڑے اپنے نہیں ہوتے مالک کے ہوتے ہیں۔ پسِ اللہ جو اہلِ جنت کو اپنا بے کیف وصل عنایت کرے گااور بے تجاب دیدار د کھائے گاوہی اصل، حقیقی اور غیر منقطع عطا ہو گی، باتی دوسری نعمتیں و اصلِ ذات کے مقابلے میں ذیلی ملتی اور اصلاً معدوم ہوں گے۔واللہ اعلم۔

ا بین زید نے کمااہل جنت کے لئے تواللہ نے اپنی غیر منقطع عطا کاذ کر کر دیا لیکن سے نہیں بتایا کہ وہ دوز خیوں کے لئے کیا ے گاہ کیا بھی ان کاعذاب منقطع کرنا جاہے گایاان کاعذاب بھی لازوال ہو گابلکہ دوز خیوں کے حق میں فرمایا إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ

فَلَا تَكُ فِي مِرْبِيةٍ مِتَايَعُبُ مُ فُولًاءٍ مَا يَعْبُدُ وْنَ الْأَكْمَا يَعْبُ أَبَا وْمُمْرِضَ قَبْلُ وَإِنَّا لَهُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمُ

سو (اے مخاطب )جس چیز کی میہ پر ستش کرتے ہیں اس کے مارے میں ذر اشبہ نہ کرنامیہ لوگ بھی ای طرح بلاد کیل کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس طرح ان کے بزرگ ان ہے پہلے عبادت کرتے تھے۔ یعنی تمام لوگوں کی سز او جزا کی جو تفصیل ہم نے بیان کر دی اس کے بعد آپ شک میں نہ رہیں کہ مشرک جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ سر اسر گر ای ہے اور اس عذاب کا مستحق بنانے دینے والی ہے جس عذاب کے مستحق ان کے اَسلاف اپنی مشربکانہ عبادت کی وجہ سے ہوئے یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے بیان کے بعد آپ کوشک نہ کرنا چاہئے کہ ان مشر کوں کے معبود نہ نفع پہنچاسکتے ہیں نہ ضرر ،ان کے معبود بھی ویے ہی ہیں جسے ان کے مشرک اسلاف کے۔ (اول مطلب پر مِتمّا یَعْبُد میں کا مصدریہ ہوگا اور دوسرے مطلب پر

اِللَّكَكُمَا يَعْبُدُ الْحَيِهِ ممانعت شك كى علّت ہے يعنى ان كى عبادت بھى دليى ہى مشركانہ ہے جيسى ان كے اسلاف كى تھی (مامصدریہ)یایہ بھی انتیں کی پوجا کرتے ہیں جن کی ان کے اسلاف کرتے تھے (ماموصولہ)اور یہ آپ کو پہلے معلوم ہی ہو چکا کہ ان کے اسلاف کا نتیجہ کیا ہوا۔ پس جو نتیجہ آن کا ہواد ہی اِن کا ہو گا سباب ایک جیسے ہیں تو نتائج بھی ایک ہی طرح کے

نَصِيبهُم نفيب سے مرادب حصة عذاب يعنى ان كاعذاب كا حصد بھى اپناسلاف كى طرح يور ابور ابو كايا حصة رذق مراد ہے اس مطلب پر تأخیرِ عذاب کی وجدِ کااظہار ہو جائے گا کہ ہم نے جواُن کے عذاب کو مؤخر کر دیاہے اس کی وجہ یہ ہم ان کے رزق کا حصہ پوراکر رہے ہیں۔ کمو قوھم نصیبہ کھم کا مصدر تو فُیکہ (باب تف**یی**ل) ہے جس کا معنی ہے ادا کرتا، خواہ پورا ایوراہویا کمی کے ساتھ۔

وَقَدِينَ حَقَّهُ مِينَ نِهِ اس كاحن دے دیا آگر کھے حصہ حق بھی دے دیا ہوتب بھی یہ جملہ بولاجا تاہے اور یہال مرادہے پورا ا پور احق دیناا*س لئے تاکید کے لئے غیر منقوص فر*مایا کہ ان کے جھے کی ادا نیکی می**ں کوئی کی نمیں کی جائے گ**ے۔)

اور یقیناہم نے موٹی کو کتاب دی (تعین

وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسِكَ الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْكِمْ

توریت) پھراس میں اختلاف کیا گیا کسی نے اس کو مانا تصدیق کی کسی نے نہ مانا تکذیب کی۔ اس میں رسول اللہ علی ہے کئے تسلی کا پیام ہے کہ قر آن کی تصدیق و تکذیب کوئی نئ بات نہیں، موٹی کو جو توریت دی گئی تھی اس کو ماننے نہ ماننے میں ایسے ہی

اختلاف ہو گیا تھا۔

وَلُوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقِتْ مِنْ رَبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف ہے نه ہو چکی ہو تو ان کا قطعی فیصلہ و نیا میں ہی ہو چکا ہو تا لینی اگر قیامت تک مُملت دینے کا اللہ کا (از لی) تھم نہ ہو گیا ہو تا تو حق

(ا) عقائد کی استقامت، یعنی الله کی ذات کو تمام صفات کمالیه کا جامع سمجھنا (صفات خداوندی کا انکارنہ کرنا) گراس کی صفات کو مخلوق کی صفت مخلوق کی صفت مسلم مضات کو مخلوق کی صفت مسلم مضات کو مخلوق کی صفت مسلم مشلم مسلم مخلوق کی صفت مسلم کی طرح مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم کا مل میں اور نه بندوں کو بالکل مجبور سمجھ لینانہ کا مل مختار (بعنی انسان کو درود یوار اور چرند و پرند کی طرح بے اختیار بھی نہ سمجھنااور نہ قادر مطلق میے لگام مختار کہ جیسا چاہے کر سکے اور جب چاہے جاسکے بلکہ در میانی سید تھی راہ یہ جات کی جات کی سید تھی اور جب چاہے جاسکے بلکہ در میانی سید تھی راہ یہ جات کی سالم کی انسان کو درود کی انسان کو درود کی سید تھی اور جب چاہے جاسکے بلکہ در میانی سید تھی راہ یہ جات کی سید تھی اور جب چاہے جاسکے بلکہ در میانی سید تھی درہ یہ جات کی جات کی جات کی سید تھی در میانی سید تھی جات کی در در میانی سید تھی کی جات کی در میانی سید تھی کی جات کی کا کو جات کی کر جات کی کر جات کی جات

(۲) اعمال کی استفقامت تعین و حی اور شریعت کو پور ایپور ایپان کر دینانداس میں زیادتی کرنانه کی۔

(m)عباد ات اور معاملات کوان کے حقوق کے موافق اداکر ناندان میں (جذبہ خیر کے زیر ایر)زیاد نی کرنا کہ یا ﷺ و قت ک

جگہ چے دفت کی نماز فرض قرار دے دی جائے نہ کمی کرنا کہ چار رکعت فرض کی جگہ تین رکعتیں مقرر کر کی جائیں )

حسرت سفیان بن عبداللہ تعلیٰ کا بیان ہے میں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ اسلام کے متعلق بچھے کوئی ایسی بات بتا و بیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھنے کا محتاج نہ رہوں فرمایا اسٹنٹ بیاللّٰہ کہواور استقامت رکھو،رواہ مسلم۔(یعنی سید ھی چال جلواور اس پر قائم رہو)لفظ استقامت تمام انمور کو حادی ہے۔

حضرت عمر بن خطائض نے فرمایا،استقامت ہے مرادیہ ہے کہ ادامر و نواہی پر قائم ہو جائے اور لومڑی کی طرح (رام

متقیم ہےاد ھراد ھر)نہ مڑے۔ ۔ ۔ ۔ ۔

استقامت بہت ہی تخت تھم ہے ( یعنی اس پر عمل کرنا انتائی د شوار ہے ) اس لئے صوفیاء کا قول ہے کہ استقامت کا مرتبہ کرامت ہے اونچاہے۔ بغوی نے حضر ت ابن عبائل کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیاتی کی پوری نبوّت کی مذت میں اس آیت بظاہر فرمان نبوی شَیْبَتُنِی مُودُت هُودُکایہ مطلب معلوم ہو تاہے کہ سور ہ ہو دمیں گزشتہ امتوں کی نافر مانی اور ان کی ہلا کتوں کا بیان کیا گیاہے جس سے اشار ہاس امر کی طرف بھی مستفاد ہو تاہے کہ اس امّت کے ظالموں کو بھی دنیااور آخرت میں ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا جائے گااس اندیشے نے حضور ﷺ کو بوڑھا کر دیا۔

اور حدود شرع سے تجاوزنہ کرو۔ کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو

وَلِاتَطْعُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿

د کھر آباہ۔ بغض علماء نے کما طُغیان نہ کرنے سے مراد ہے غلو کرنا لینی اوامر و نواہی کوان کی مقررہ حدود ہے آ گے بڑھانا۔ خضر ابوہر بریا راوی بیں کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا دین آسان ہے اس میں جو شدّت آختیار کرے گا (آخر تھک جائے گا، قوت جسمانی جواب دے دے گاور) دین شدّت اس کو مغلوب کردے گی۔ لہذاتم سید ھی اور در میانی چال چلواور کا میابی کی لوگوں کو بشارت دو پخی کر کے مایوس نہ بناؤ) اور رفتار صبح وشام اور پچھ سیرِ شب سے مدد حاصل کرد۔ رواہ ابنیاری والتسائی۔

میں کہتا ہوں اس حدیث ہے بھی معلوم ہو اہے کہ رسول اللہ عظیم کو بوڑھا کر دینے والا بار استقامت تھا (کہ لوگ

احکام میں استقامت مہیں رکھ عمیں گے)

اور ظالمول کی طرف نه جھکو که اس میلان کی وجه

<u>ۅۘٙڵٳ</u>ٮؘڗ۠ڮۜڹ۠ٷٛٳٙٳڮٳڷڹؠؽۜڟڲؠ۠ٷٳڣۜؾؠۜؾڲۿٳڶؾۜٵۯٟٳ

ے تم کو بھی آگ لگ جائے گی۔ حضر ت ابن عباس نے فرمایا ہون سے مراد ہے محت اور دل کا جھکاؤ کینی دل ہے ما کل نہ ہو۔
ابوالعالیہ نے کہا ظالموں کے اعمال کو پہند نہ کر و۔ سدی نے کہا ظالموں کے معاملہ میں چیٹم پوشی اور کہ ایکنت نہ کر و۔ عکر مہ نے کہا
ظالموں کا کہانہ مانو۔ بیضادی نے لکھا ہے اوئی جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہ کر و در کون کا معنی ہے اوئی میلان د مثل نالموں کا کلچر
اور طور طریقہ اختیار کرناان کاذکر تعظیم کے ساتھ کرنا۔ یہ اوئی میلان ہے۔ بیضادی نے لکھا ہے جب ظالموں کی طرف اوئی جھکاؤ
کا متیجہ دوز خ ہے تو سمجھو کہ خود ظلم کرنے اور ظلم میں منمک رہنے کا متیجہ کیا ہوگا۔ یہ ظلم سے باز داشت کرنے کا بلین ترین
اسلوب بیان ہے دوایت میں آیا ہے کہ آیک شخص کی امام کے پیچھے نماز بڑھ رہا تھا۔ امام نے یہ آیت پڑھی، یہ شخص من کر بے
اسلوب بیان ہے دور کے بعد ہوش میں آیا اور بے ہوش کی اوجہ دریا دنت کی گئی تو بولا یہ سز اتو ظالم کی طرف ماکل ہونے والے کی
جو ظالم کا کیا ہوگا۔ (اس تصور نے بچھے بے ہوش کر دیا)

' ' ' ' حسن بھر گی کا قول منقول ہے کہ اللہ نے دین کو ڈولا کے در میان کر دیا ہے ایک ٹلفنڈا ااور دوسر اُلاَئٹر کنٹو (خود بھی صد سے تجاوز نہ کرو،اور ظالم کی طرف ماکل بھی نہ ہو )۔

امام اوزاع نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض وہ عالم ہے جو ظالم کی ملا قات کو جاتا ہے۔

حصرت دین کابیان ہے کہ میں نے و درسول اور کا کورے فراتے ہوئے ناکر ہون من کالم کوظالم ملئتے ہوئے ترسیبجائے کے لئے اس کے ماقع ہا تہہ وہ اسلاکے نکل الم اللہ ایکٹی کرنے کا نظام اللہ کا بیان اللہ اللہ کا بیان اللہ کا بیان کی بیان کا بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے ساتھ مؤمنوں کو اس آیت میں خطاب کی غرض میہ ہے کہ استقامت اللہ کی میں خطاب کی غرض میہ ہے کہ استقامت اللہ کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کو اور آپ کے ساتھ مؤمنوں کو اس آیت میں خطاب کی غرض میہ ہے کہ استقامت اللہ کا بیان کے ساتھ مؤمنوں کو اس کی خرص میں دور کا میں میں بیان کا بیان کی کہ بیان کا بیان کا بیان کی کہ بیان کا بیان کا بیان کے بیان کا بیان کا بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کہ بیان کا بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کا بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کے بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کو بیان کا بیان کے بیان کے بیان کو بیان کی کہ بیان کا بیان کی کہ بیان کے بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کو بیان کی کہ بیان کی کو بیان کی کہ بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کہ بیان کی کہ بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کی کہ بیان کی کو بیان کو بیان

اور الله کے مقابلہ میں تمہاراکوئی مدد

وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيكَاءَ ثُمَّ لِأَنْتُصِرُونَ إِسَاءً ثُمَّ لِأَنْتُصِرُونَ إِ

گارنہ ہوگا۔ بھر تمہاری مدو (کسیں سے بھی) نمیں کی جائے گا۔

اولياء يعى مارج عذاب كود فع كر سيس فيم لا تنصرون يعن بعرالله تهاري مدد نسي كريه مركوعذاب ديخ محكم أزلى فيمله ہوچكا ہے۔ ثُمَّ إستبعاد كے لئے ہے ليمن الله كى طرف سے تہمارى مدد مونى بت بعيد ناممكن ہے ياكى طرف سے بھی تمہاری مدد ممکن نہیں جس کو اللہ عذاب دینا طے کر لے اس کی مدد کون کر سکتا ہے تہذی ادر نسائی نے بیان کیا کہ حسرت ابوالیسر (بقولِ بغوی ان کانام عمر و بن عرتیه انصاری تھا)نے فرمایا ایک عورت کچھ چھوارنے خریبے نے میرے یاس آئی۔ میں نے کماگھر کے اندر اسے اچھے چھوارے ہیں (تم میرے ساتھ چُل کِر دیکھے لو)وہ میرے ساتھ اندر چلی گئی اندر چنچ کر میں نے اس کی طرف ہاتھ بردھایا اور اس کا بوسہ لے لیا (کرنے کو تو ایسا کر گزرا) پھر مجھے آپنے کئے پر بچھتاوا ہوااور حضرت ابو بکر مٹلی خدمت میں آگر واقعہ عرض کردیا، آپ نے فرملیا تو بہ کرواور اس کو ظاہر نہ کرویوں حضر تعمر شکے یاس بہنجااور ان سے تذکرہ کیا انہوں نے بھی بی فرمایا کہ توبہ کرواور ظاہر نہ کروہ آخر مجھ سے صبطت ہو سکااور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کر دیا۔ حضور علی کے فرملیا کیا جو تنخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے گیا ہواہے تونے اس کی غیبت میں اس کی بیوی کے ساتھ الیی حرکت کی،اندازہ ہو تا تھاکہ حضور کنے میرے دوزخی ہونے کا خیال کر لیا بھر آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور آیتِ زیل نازل ہوئی۔

آپ نمازکی پابندی رکھے دن کے دونول

وَأَقِهِ الصَّالُوةَ طَهُ النَّهَا رِوَسُ لَفًا مِن الَّيْلِ

سرول بر۔اور رات کے بچھ حصول میں۔جودن کے قریب ہول۔

صحابی نے عرض کیا کہ یہ آیت کیا آپ کے لئے مخصوص ہے یاسب لوگوں کے لئے ہے فرمایاسب لوگول کے لئے ۔۔ صاحب لیاب التقول نے لکھاہے حضرت ابوالیسڑا کی روایت کی طرح حضرت ابوامائنے جضرت ابن عبائل اور حضرت بریدہ م وغیر ہم کی روایت ہے بھی میہ حدیث آئی ہے۔

ون کے دونوں کناروں سے مراد ہے صبح اور شام۔ ڈکفا مِتن الکیل رات کا ایک عمرایا چند ساعات جو دن ہے متصل

ہوں ( بعن مچیلی رات یاشر وع رات) رُلُفَ أَنْ كُلُفَةً كَى جَمْع ہے۔ اَذْ لُفَةُ اِس كُو قریب كر دیا۔

خفرت آبن عباس کے نزدیک دن کے دونول کناروں سے قجر اور مغرب کی نمازیں اورڈ لَفاً سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ حس حتنے کمادن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں اور ڈلفٹ سے مراد مغرب و عشاء ہیں۔ حسن بھری کی اس تفسیر سے معلوم ہو تا ہے کہ ظہر وعصر کی اور مغرب و عشاء کی نمازیں بوقت ضرورت ایک ہی شار کی جاتی جیں ،ای بینا پر امام مالک وامام شافعی وامام احمدٌ کا قول ہے کہ اگر عصر کے آخر وقت میں کوئی کا فر مسلمان ہو جائے <sub>پ</sub>ر حائصہ پاک ہو جائے یالڑ کا بالغ ہو جائے تواس پر ظہر وعصر دونوں نمازیں داجب ہو جائیں گی اور عشاء کے آخر وفت میں صور ہے نہ کور ہاگر پیدا ہو جائے تو مغرب اور عشاء دو نول کا وجوب ہو گاہام ابو حنیفہ کا قول جمہور ائمہ کے قول کے خلاف ہے تیب کے نزدیک صرف عمراور عشاء كى نماز واجب موكى آيت إن الصَّلُوة كَانَبَ عَلَى الْمُؤْسِنِينَ كِتَا رَبَّتُوقُوناً كَى تشر يح مِن سورة نساء میں ہم نے امام ابو منیفرے قول کی تائید میں مختلف احادیث نقل کی ہیں جن ہے تابت ہو تاہے کہ ہر نماز کاوفت دوسری نماز کے وقت سے مجدا ہے اس لئے امام صاحب کے نزدیک سفر ،یا بیاری یا بارش کے عذر کی وجہ سے بھی ظہر وعصر اور مغرب و عشاء کوملا کرایک وقت میں پڑھنادر سنت نہیں اور بغیر عذر کے تو دو نمازوں کو ایک وقت میں اواکر نانسی کے نزویک بھی جائز

امام الك والم احمد ك نزويك سفركى حاليت من دو نمادل كوجمع كريا در ست ب،امام مالك اور امام احمر بارش كى وجد ب صرف مغرب ومناء کوایک دفت میں اداکر ناجائز کتے ہیں اور امام شافعی بارش کی وجہ سے صرف ظهر وعصر کو ملا کر پڑھنا درست

میرانجی کی خیال ہے۔

قرار دیے ہیں اور امام احد کے نزدیک بیاری کی وجہ سے بھی دو نمازوں کو جمع کر ناجائز ہے۔ جمہور حنے اپنے مسلک کے ثبوت میں حضرت حمنہ بنت محش کا واقعہ پیش کیا ہے، حمنہ اسحاضہ کی مریض تھیں (استحاضه لیعنی پیراکامرض جس ہروقت خون جاری رہتاہے)رسول اللہ علیہ نے ان کو دونمازوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا تھااور فرمایا تھاظہر میں تاخیر ادر عصر میں عجلت (بعنی اول وقت اداکیر لیا کر د پھر عسل کر کے دونوں نمازیں (تر تیب کے ساتھ) جمع کر لیا کرد\_رواہ احمد والترینہ ی برینہ ی نے اس روایت کو حسن سیح کہاہے۔رسول اللہ ﷺ نے سفر کی حالت میں ظہر کو عصر سے اور مغرب کو عشاء سے ملا کر پڑھا تھا۔ تحجین میں حضرت ابن عبائ کی روایت سے آیاہے کہ رسول اللہ عظی سفر میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ملاکر پڑھاکرتے۔ تحیین میں حضرت انس کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ عظی جب زوال سے پہلے سفر كرتے تھے توظهر (آغاز) عمر تك مؤخر كردياكرتے تھے بھر اُتر كردونوں كويلاكر اداكرتے تھے اورز الك بدسفركرتے تھے توفہر بڑھ كر كور كتے تھے مسلم میں حضرت معاذین جباح کی روایت ہے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غروہ تبوک میں ظہر کو عصر سے اور مغرب کوعشاء سے ملا کر پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا حضور ﷺ نے امیا کیول کیا فرمایا تاکہ امت کو دشوار نہ رہے امام ابو صفیقیہ نے اُن تمام احادیث کے جواب میں فرمایا کہ ان احادیث میں ملا کر پڑھنے ہے مر اد ہے جمع صوری یعنی ظہر کو آخر وفت میں پڑھنااور عصر کو شروع وقت میں مغرب کو دیر کر کے آخر وقت میں پڑھنااور عشاء کو جلدی کر کے آغاز وقت میں او اکر نااس ا ظرح حضور ﷺ نے ہر نماذاسِ کے وقت میں اداکی لیکن ایک میں تاخیر اور دوسری میں عجلت کرنے کی وجہ سے دونوں نمازیں ا ملی ہوئی بیک وقت نظر آنے لکیں اور حقیقت میں ہر نماز اپنے وقت میں ہوئی۔ حضرت حمنہ والی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔اور اس معنی پروہ حدیث محمول ہے جو تھجین میں ڈھنر ت ابن عباس کی روایت سے آئی ہے کہ مدینہ میں بغیر خوف اور بغیر سفر کے رسول اللہ علی ہے دونمازیں جمع کر کے پڑھیں ( نیعنی ایک میں تاخیر کی اور دوسری میں عجلت) مسلم کی دوسری روایت کے بیالفاظ ہیں کہ بغیر خوف اور بغیر بارش کے ظہر کوعصر سے اور مغرب کوعشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا۔حضرت اِبن عباس سے دریافت کیا گیااس سے حضور عظی کی غرض کیا تھی فرمایا آمت کوئو شواری میں ندر کھنا۔ طبر انی کی روایت ہے بغیر کسی وجہ کے مدینے میں دو نمازوں کو جمع کیا تھا۔ دریافت کیا گیااس ہے حضور ﷺ کا مقصد کیا تھا فرمایاامت کے لئے سولت پیدا ر نا۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جھے صوری (یعنی اول نماز کو آخرِ وفت میں اور دوسری کو اول وقت میں پڑھیا) ہی مر اد ہے اللاد جه دونول نمازوں کوایک نماز کے دفت میں پڑھنا تو بالا جماع درست نہیں۔ سیحے بخاری میں عمر و بن دینار کی روایت ہے تُو صریحا کی مضمون آیاہے ،الفاظ اس طرح ہیں میں نے کماابوالشعثاء میر اخیال ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر کے وقت میں تاخیر

﴿ ایک سوال ....

، ورعهر کی نماز میں عجلت کی ہوگی اور مغرب کو آخرِ و قت میں اور عشاء **کو شر وع و قت میں ادا کیا ہوگا۔ ابوا لشعثاء نے جوا**ب دیا

بھتے نے کہ تو جھے شےوری قرار دیا جاسکتا ہے ( یعنی ظهر کو اتنامؤ خر کرنا کہ عصر ہے مل جائے اور مغرب کو اتنامؤ خر کرنا کہ عشاء ہے متصل ہو جائے ) لیکن بعض روایات میں تو جھے تقدیم کی شکل آئی ہے جس کو جھے شےوری قرار ہی منمیں دیا جاسکتا ( یعنی عمر کو وقت ہے پہلے ظمر کے وقت میں اواکیا اور عشاء کو اس کا وقت آنے ہے پہلے مغرب کے وقت میں پڑھا) چنانچہ ' دستر سے ابن عباس' کی روایت ہے جس کو امام احمد اور بہعتی و دار قطنی نے حسین بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس اور عکر مہ و کریب ازابن عباس' کی سالمہ ہے نقل کیا ہے حسر سے ابن عباس نے فرمایا فرودگاہ پر زوال آفتاب ہو جاتا تو سوار ہونے ہے پہلے حضور ﷺ ظہر و عصر کو جن کر لیا کرتے اور فرودگاہ پر (قیام کی صالت میں) زوال نہ ہو تا تھا تو ( بغیر ظہر پڑھے ) روانہ ہوجاتے سے پھر جب عصر کاوقت آجاتا تھا تو آئر کر ظہر اور عصر کویلا کر پڑھتے سے (ای طرح) فردوگاہ پر مغرب کے وقت ہو تے تھے تو مغرب و عشاء (کو مغرب کے دقت) پڑھ لیتے سے اور (مغرب کے دقت) فرددگاہ پر نہیں پنچتے سے تو سوار رہ کر بنتے ہوئے ہیں اس کہ جب عشاء کاوقت آجاتا تھا تو آئر کر دونوں نماذوں کو جمع کر کے پڑھتے سے اربی دھنرت انس والله علی جب رہ اس کے الفاظ اس طرح نقل کئے ہیں کہ رسول اللہ علی جب سفر میں ہوتے سے اور آفل بڑھل ہو عصر کو ملا کر پڑھ لیتے سے بھر کوچ کرتے ہے۔ نووی نے اس کی اسناد کو صحیح کہ سفر میں ہوتے سے اور آفل ہو با تا تھا تو ظہر وعصر کو ملا کر پڑھ لیتے سے بھر کوچ کرتے ہے۔ نووی نے اس کی اسناد کو صحیح کہ سفر میں ہوتے ہو اور دھنرت معاذ والی صدیت کو امام احمد ،ابوداؤد وقر نہ کی ،ابن حبان ،حاکم ،دار تطنی اور بیسی نے بحوالہ قتیبہ از ایوالطفیل از معاذ بن جبل ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں اگر روائی سے پہلے ذوال ہو جاتا تو حضور سے سے از ابوالطفیل از معاذ بن جبل ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں اگر روائی سے پہلے ذوال ہو جاتا تو حضور کے عشر کو خلم کے وقت میں جمع کر کے پڑھتے اور اگر زوال سے پہلے روانہ ہو جاتے تو ظہر کو مو تر خرکر دیتے بیال تک کہ عمر کے گئر ترتے تھے (تو ظہر بھی شروع میں پڑھتے تھے پھر عصر پڑھتے تھے) مغرب کے متعلق بھی ایس بی روایت آئی کے متعلق بھی ایس بی روایت آئی کے متعلق بھی ایس بی روایت آئی کہ عصر کے گئر ترتے تھے (تو ظہر بھی شروع میں پڑھتے تھے پھر عصر پڑھتے تھے) مغرب کے متعلق بھی ایس بی روایت آئی

ہم کتے حسین بن عبداللہ کی روایت ہے جو حدیث آپ نے بیان کی ہے دہ روایت ضعیف ہے۔ حسین ضعیف ہے ابن معین کا بھی تبھرہ ہے اور نمائی نے اس کو متروک کہا ہے۔ رہی حضر تانٹ والی حدیث تواس کی اسناد کو نووی نے صحیح کہا ہے۔ لیکن ذہبی نے بیان کیا ہے کہ ابو داؤد نے استحق بن راہو یہ کی تردید کی ہے مگر اس روایت کی متابع وہ روایت بھی ہے جس کو حاکم نے الار بعین میں بیان کیا ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں جب روانہ ہونے سے پہلے زوال ہوجاتا تو ظہر و عصر پڑھ کر سوار ہوتے۔ یہلے زوال ہوجاتا تو ظہر و عصر پڑھ کر سوار ہوتے۔ یہ زیادتی آگر چہ غریب ہے مگر صحیح ہے۔ طبر انی نے الاوسط میں لکھاہے کہ رسول اللہ علی جب سفر میں ہوتے اور روائلی ہوتے تو اور دوائلی علی دوانہ ہوجاتے تو تر وط عصر میں دونوں کو جمع کر کے پڑھ لیتے اور مغرب اور عشاء میں بھی ایسا ہی کرتے تھے گر طبر انی نے کمالیعقوب بن محمد زہری اس

روایت میں منفرو ہیں۔

حضرت معاذوالی ند کورہ بالا صدیت کے متعلق تر فدی نے کہااس کی روایت میں قبیبہ منفر دہے اور معروف وہ ہجو مسلم نے نقل کیا ہے۔ ابوداؤد نے کہا ہے حدیث مشکر ہے جھ تھتے ہے کہ اس کے بیان میں غلطی ہے۔ ابو سعید بن یونس نے کہا ہے حدیث سیں ہے۔ ابو حاتم نے اس کو معلل کہا ہے حدیث سیں بر کمی جرح کی ہے بخاری اور ابن حزم کے نزویک بھی قتیبہ مجروح ہے سفر کی حالت میں دو نمازوں کو اول نماز کے وقت میں جمع کرنے کے سلطے میں ایک اور حدیث بھی آئی ہے جس کو دار قطنی نے ابنی سند سے بواسط اٹال بیت بیان کیا ہے گر اس سند میں بھی غیر معروف راوی ہیں۔ اس میں ایک راوی منظر قابوی بھی ہے جو ضعیف ہے امام ابو حنیف و نے اپنی کیا ہے استدلال میں حضر سابن مسعود کی وہ دوات ہیں پڑھی ہو سوائے مزدلفہ کے۔ مزدلفہ میں تو حضر سے عبداللہ سے فرمایا میں نے نہیں دیکھا ہو حضوں ہی تھی۔ خاب سے کہ جو صفیف ہے کہ وستا ہو حضوں کی نماز مزب کے خاب کو جمل کرکے پڑھا تھا اور دوسر ہے دن فجر کی نماز ترکے سے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ خابد حضر سے ابن مسعود کی مراد ہیں ہو کہ کرکے پڑھا تھا اور دوسر ہے دن فجر کی نماز ترکے سے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ عرفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئد چونکہ مشمون ہی نہیں دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئد چونکہ مشمون ہے کہ نماز دیسر مصور شور سے تھے اس سے پہلے مزدلفہ میں پڑھ کی تھی۔ عرفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئد چونکہ مشمون ہے اس کے نہر کی نماز دیسر سے ایس کے مزدلفہ میں پڑھ کی تھی۔ عرفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا مسئد چونکہ مشمون ہے اس کے نمازوں کو جمع کرنے کا مسئد چونکہ مشمون ہے کہ کے خود کا کہ کر دیکھی کے دیت کی کا کہ کر دیسر کے خود کو کہ کو کہ کر دیا تھی کا کہ کر دیا کیا کہ کہ کو کہ کر دیس کی کی کو کر کی کہ کیا کہ کر دیا کہ کر کیا کہ کا کر کیا ہو کہ کو کہ کو کر دیا کہ کیا کہ کر دیا کہ کو کر دیا کہ کو کر دیا کر دیس کی کر دیا کہ کر دیا کہ کر کیا کہ کر دیا کر دیا کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا

کُنِیکَةُ التَّغِرِیْس واکی (جب که نیجیلی رات کوایک جگه سفر میں حضور علیہ کے بڑاؤکیا تھااور بلال کو جا گئے رہے اور فجر کے لئے بیدار کرنے کا حکم دے کرخود سوگئے تھے اور صحابیع بھی سوگئے اور اتھا قابلال بھی سوگئے اور اتھا قابلال بھی سوگئے اور اتھا قابلال بھی سوگئے اور اسب کی نماز قضا ہو گئی تو حضور علیہ نے یہ حدیث فرمائی۔اس (حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ سونے کی حالت میں (نماز قضا ہونے میں )کوئی قصور نہیں مصور تواس بات میں ہے کہ بیداری کی حالت میں نماز میں اتی تاخیر کردی جائے کہ دوسری نماز کاوفت آ جائے۔امام ابو صنیفہ ا

نے اس مدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

الَّ الْحَسَيْتِ يُذَهِبُنَ السَّيَّاتِ

نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو بے شک ا یعنی نیکیوں کی وجہ سے برائیاں سِاُقط کر دی جاتی ہیں۔ طبر انی نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاً نئ نیکی پرانی بدی کا جس طرح خوبی کے ساتھ پیچیا کرتی اور تیزی کے ساتھ اس کو پہنچ جاتی ہے اتنی

بيني والى اور كُولَى خبريس في تنسي ويكفى - إنَّ الْحَسَمَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيِّعَاتِ -

الم احمد ما قل بین که حضرت آبوذر سنے فرمایا میں نے عرض کیایار سول الله علیہ مجھے کھے تھے تعرف فرمائے ، فرمایاجب تو لوئی گناہ کرے تواس کے بیٹھیے نیکی بھی ضرور کرنا۔ نیکی بدی کو مٹادے گی، میں نے عرض کیایار سول اللہ عظیم کیا نیکیوں میں ہے لا الله الأ الله (كا قرار) بھی ہے۔ فرمایادہ سب نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن مسعور قرادی ہیں کہ نمی شخص نے نمی آجنبی عورت كابوسه كے ليا پھر رسول اللهِ علي خدمت ميں حاضر ہو كرواقعه عرض كر ديا،اس پر الله نے آيت وَأَقِيمِ الصَّلوٰةَ طَرَفَى النَّهَارِ اللَّالَ فرما كَى - اس شخصِ في عرضٍ كيا، كياب تنامير عد لئے ہے، فرمايا ميري تمام امت كے لئے ووسرى ر دایت میں ہے میری امت میں ہے جو بھی اس پر عمل کرے اس کے لئے (بھی حکم ) ہے ،ر واہ ابنجاری و مسلم۔ مسلم کی ر دایت میں اس کے بعد اتنااور بھی ہے کہ حضر ت عمر شنے اس شخص سے فرمایا اللہ تیری پر دہ پوشی کر تااگر تواپنا

جرم چھیالیتا۔ عاکم و بیمقی نے حسرت معاذین جبل کی روایت سے ایسی ہی صدیث بیان کی ہے۔

حضرت آبوہر بریا راوی میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایایا نجوں نمازیں اور جمعہ کی نماز جمعہ تک اور رمضان کے روزے ر مضان تک در میانی گنا ہوں کو ساقط کر دینے والے ہیں۔ جبکہ آدمی کبیر ہ گنا ہوں ہے بیار ہے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابوہر مریق کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اگرتم میں ہے کسی کے دروازے پر دریا ہو اور وہ اس میں روز یا نج بار عسل کرتا ہو تو کیااس کے بدن پر بچھ بھی میل رہ جائے گاہ جائیا نے عرض کیا بچھ نہیں رہے گائیں میں حالت یا نجے نماذوں گی ہے اللہ ان سے گناہوں کو میادیتا ہے اور دل گناہوں کی کثافت سے پاک ہو جاتا ہے رواہ ابنخاری و بمسلم فی صحیحیه ہم رید یعنی اِستقم اور اس سے بعد والا حکم یا قر اک ذلك

فِكُوْى لِللَّاكِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

ادراے محمدُ آپ طاعت پر قائم رہیں یاجود کھ آپ کو پہنچتاہے اس پر آپ مبر کریں۔ بعض نے کہانماز پر

يابندر بين مجيهادوسرى آيت من آياب\_ والمراهدكك بالصَّلوة وَاصْطَيرُ عَلَيْهَا ـ

' فَإِنَّ اللهَ لاَ بُضِيْعُ أَجُوالُهُ تُحْسِينِينَ ﴿ ﴿ لِلاَ شَبِهِ نِيكَ كَرْفِ وَالول كَا تُوابِ الله ضائع نهي كرے كاله ضمير ( یعنی اجسه مرای جگہ اسم ظاہر ( یعنی المحسنین ) سے کلام حامل دلیل ہو گیا کہ چونکہ دہ نیکو کار ہیں اس لئے اللہ ان کے ثواب کو

ضائع نہیں کرے گا۔اس آیت میں اشارہ ہے اس امرکی جانب کہ صلّٰوۃ اور صبر ہم زاد ہیں اور اخلاص نیت نہ ہو تو دونوں نا قابل

فَكُولًا كَانَ مِنَ الْفُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيّةٍ تَبْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ

جو آستیں تم سے بیلے ہو گزری ہیں ان میں ایسے سمجھ دار لوگ نہ ہوئے جو دوسر ول کو ملک میں بگاڑ پیدا کرنے ( یعنی ا شرک د کفر)ے منع کرتے بقیۃ (وہ شے جس کو ہاتی ر کھا جائے یادہ شے جو ہاتی رہے)ہے مراد ہے عقل دخر داور فضیلت۔ جو چیزیں آدمی باتی رکھتاہے۔یاجو باتی رہنا چاہئے ان میں عقل وڈ اکش ہی سب نے اعلیٰ چیز ہے (جسمانی طاقت و صحت اور مال وغیر ہ کا در جہ دانش وعقل ہے تم ہے)اگر کسی میں کوئی اچھی بات اور بھلائی ہو تواس کو ذوبقیتہ کماجا تاہے اور اگر کوئی بر گزیدہ اور اعلی طبقے میں سے ہو تو کماجاتا ہے ھُوَمِن بَقِینَةِ الْقُومِ ایک اور کماوت ہے فِی الزَّوَایَا خَفَا یَا وَ فِی الرِّجَالِ بَقَایَا تعِیٰ کُوشوں میں کچھ چھپی چیزیں ہوتی ہیں ادر آدمیوں میں بچھ اعلی اشخاص ہوتے ہیں۔ بعض کے نزدیک بقیۃ سے طاعت مراد ہے۔ آیت کیقیۃ م

ر افضی کوئی خارجی وغیرہ (جبر میہ فرقہ انسان کو ہالگل ہے اختیار قرار دیتا ہے اس کے زدیک پھر اور انسان میں کوئی فرق نہیں غیر

اختیاری تکوین کی طرح عملا تھی آدمی پتحر کی طرح غیر مختار ہے۔ قدریہ انسان کواپنے افعال کا خالق و مختار جانتا ہے اور اختیارِ کامل کاحامل قرار دیتاہے۔

الكامَنُ تَحِمَرَيُكُ اللهِ سوائے ان کے جن پر آپ کارب رحم کیے یعنی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ اپنی میر بانی ہے راہِ منتقبم کی ہدایت کر دے ہے لوگ تو صحیح عقائد اور اوامر اللہہ کی تغمیل پر متفق رہیں گے باتی گر او گروہ اور اشخاص اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ حضر ت ابن مسعود تنفی فرمایا ہمارے سامنے رسول اللہ علیظ نے ایک سید ھی ککیر تھیجی اور فرمایا ہے الله كاراستە ہے چر دائيں بائيں كچھ خطوط تر چھے اور كھنچے اور فرمايا يہ مختلف راستے ہيں۔ان ميں سے ہر راستہ پر شيطان ميشا پي طرف بُلار ہائے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیْماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا يَتَبِعُوا ٱلتَّسْبُلَ رواه احمد والنسائي والدارمي\_

اور اس کے لئے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی رحت کے لئے ہی ان کی پیدائش کی وَلِنُ إِكَ خُلَقَهُمْ مِ ے۔اس مطلب پر ذٰلِے سے اشار ہر حمت کی طرف ہو گااور کھنے ضمیر مین تُرجِم کی طرف راجع ہوگی۔حس اور عطاء نے کها دلک سے اشارہ اختلاف کی طرف ہے اور عنفه صمیر اختلاف کرنے والوں کی طرف راجع ہے۔ یعنی اختلاف ہی کے لئے الله نے ان کو پیدا کیا ہے۔اشہب نے کہامیں نے مالک سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا،مالک نے فرمایا،اللہ نے ان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ایک فریق جنت میں اور دوسر افریق جنم میں چلاجائے۔ ابوعبیدہ نے کمامیرے نزدیک بھی ہی سیجے ہے کہ الله نے ایک فریق کور حت کے لئے اور دوسرے فریق کو عذاب کے لئے پیدا کیا ہے۔ فراء نے کمااللہ نے اہل رحت کور حت کے لئے اور اہل آختلاف کو اختلاف کے لئے پیدا کیا۔ فراء کے نزدیک اذاب سے اشار ہر جمت اور اختلاف دونوں کی طرف ہے اور تشمیر کامر جع اہلِ رحت و اہلِ اختلاف دونوں ہیں۔ گویا آگئاس ضمیر کامر جع ہے اس کی تائید آئندہ آیت ہے ہور ہی

اور آپ کے رب کی بات بوری ہو گئ کے علمہ سے مراد ہے تھم یاوہ قول جو فرشتوں سے

﴿ وَنَهَتُ كُلِمَةً وَيِّكَ

تَكُمُلُكُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ®

که میں جنم کو (نا فرمان) اور جنّات اور

انسانول ہے سب سے ضرور بھر دوں گا۔ وَ كُلَّا نَقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْكِا إِوالرُّسُلِ مَا نُكِيِّتُ بِهِ فَعُادَكِهِ

اور ہم سیمبرول کے قصے میں سے یہ سارے ند کورہ قضے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔

وَكُلاً اور مِر خَبر - أَنْبَاء إلر سُل مِيمِبرول كي اور ان كي امتول كي خبرين مَانْنَيِت مَكَلاً كابيان إلى المراج ليعن انبیاء ادرا قوام پارینہ کے احوال بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آپ کے یقین میں استحکام اور ادائے رسالت کے لئے دل میں قوتت اور ایذائے کفار کو بر داشت کرنے کی طاقت پیدا ہو۔

وَجَآءَكَ فِي هَانِهِ وِ الْحَقُّ اللهِ الراس دنيامِس آب كياس حَن آكيا (حسن قياده) دوسر الله تغيريني كما هذه ب مرادیب سورت - ظاہر ہے کہ اُنبام الرسل کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی بیان کردہ قصص واخبار میں جوبات حق تھی وہ

ا آپ کیاس آگئی۔

اور وہ چیز آگئ جو اہلِ ایمان کے لئے نصیحت اور یاد داشت

وَمَوْعِظُةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ٠

ے ، یہ رمسل وا قوام کے احوال کے بیان کے فوائد کا اظہار ہے

وَقُلْ لِكُنِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلْوَكَانَتِكُمْ إِنَاعْمِلُونَ ﴿

اور جو لوگ تہیں مانے ان سے آپ کمہ دیجے کہ آپ لوگ اپی جگہ جو چاہو کئے جاؤہم اپی جگہ اپی قدرت کے موافق کررہے

تغییر مظری (اردو) جلد ششم (Zr) مکانت سے مراد ہے حالت وقدرت اور وہ رخ جس پر وہ جل رہے ہیں اس کلام میں تمدید اور جمیج برک کافروں کے لئے دھمی ہے۔ اور (ہم ہر مصائب آنے کا)تم انتظار کرتے رہو۔ ہم جمی (تم پر اس عذاب کے آنے کے) منتظر ہیں۔ (جو تم جیسے لوگوں پر گزشتہ زمانوں میں وانتظرواه ٳ؆ؙڡؙؙڹؾٙڟؚ<sup>ڕ</sup>ۅٛڹ۞ اور اللہ ہی کے گئے ہے آسانوں کا اور زمین کاوہ علم جو بندول کے علم میں نہیں ہے۔اس سے کوئی محفی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اس لئے وہی تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ ادر (بندوں کے) تمام المور کار جوع اس کی طرف ہے آپ کے امور کا بھی ادر والنه يرجع الامركلة ان کے آمور کا بھی،وہی آپ کاان سے انتقام لے گا،وہ جو چاہتاہے کر تاہے اور جیسی اس کی مرضی ہوتی ہے حکم دیتا ہے۔ فَاعْدُهُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ

پس تم ایں کی عبادت کرواور اس پر بھروسہ رکھو۔ عبادت کا حکم تو گل کے

عم ہے پہلے دینے ہے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تو کل کی افادیت اس وقت ہے جب عبادت کے ساتھ ہو ( تنها عبادت بغیر تو کُل کے مغرور بناسکتی ہے۔ اور تنها تو کُل بغیر عبادت کے اندھا تو کُل ہے جو اعمال کو غیر مکلّف قرار دے دیتا ہے۔

اورتم لوگ جو کچھ کرتے ہو آپ کارب اس سے غاقل

وَمَارَتُكِ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ شَ

بغوی نے کعب کا قول نقل کیاہے کہ توریت کاخاتمہ جس آیت پر ہواہے اُسی پر سور ہ ہو د کاخاتمہ ہوا۔

حضرت ابن عبائل کی روایت ہے کہ حضرت ابو بھڑنے عرض کیایار سول اللہ علیہ آپ پر بڑھایا آگیا فرمایا مجھے سور ہُ ہود اور الواقعہ اور المر سلات او، عُیمَّ یتسا کون اور اذالفتنس کوّرتُ نے بوڑھا کر دیا۔ رواہ التریّدی والحاتم ، حاتم نے اس روایت کو سمجھے کہا ہے۔ بغوی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔اس حدیث **کو حا**تم نے حضر ت ابو بکر ؓ کی روایت ہے اور ابن مر دویہ نے حضر ت سعیدؓ کی روایت ہے جھی بیان کیا ہے۔

ا بن مر دویہ نے خضرت ابو بکڑنا کی روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے سو ت ہودادراس کی ساتھ والیوں نے بڑھا یے سے بیلے بوڑھا کر دیا۔

ابویعلی نے ضعیف سندے حضرت انس کی روایت ہے اور ابن مر دویہ نے حضرت عمر انٹ کی روایت ہے ہیہ الفاظ نقل کئے ہیں ، مجھے سور ہُ ہو داور اس کی ساتھ والی مغتلات نے بوڑھا کر دیا۔ ک

ا بن مر دوبیہ نے حضرت انس<sup>ن</sup>کی روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے مجھے سور ن<sup>ہ</sup> ہود نے اور اس کی ساتھ والیوں نے بعنی الواقعہ اور القلاعہ اور الحاقبہ اور اذا تقتس کوتر ت اور سأل سائل نے بوڑھا کر دیا۔

طبر انی نے الکبیر میں حضرت سعقبہ بن عامرٌ اور حضرت ابو حجیقہ کی روایت ہے ان الفاظ کے ساتھ حدیث تقل کی ہے۔ مجھے سور ذہ ہود اور اس کی ساتھ والیوں نے بوڑھا کر دیا۔ طبر ائی میں ضعیف سند کے ساتھ حینر ت سہیل بن سعد علی روایت ہے ا تنازا کد کمیاہےالواقعہ ،الحاقہ اوراذالشمس کوّرہت نے ،ابن عساکرنے بردایت محمد بن علی مر سلامُعل کیاہے مجھے سور ؑہ ہو داور اس كى ساتھ واليوں نے اور ان واقعات نے جو مجھ سے يملے دوسرى المتوں كو بيش آئے بوڑھا كر ديا۔

مله حضرت ابوسعید خدر کاراوی میں که حضرت عرض کیایار سول الله علیہ آپ پر بردهایا جلد آهمیا۔ فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس كى ساتھ والى الواقعہ اور عَتهـ يَتَسُالُونَ اور اينالىشىمىسى كَوْرَت ئے بوڑھاكر ديا\_(ازالة الحفاء)\_

عبداللہ بن احمہ نے زوا کہ الزہد میں اور ابوالشیخ نے اپنی تغییر میں ،ابوعمر ان جوتی کے حوالہ سے مرسلاً بیان کیا کہ مجھے سورہ مود نے اور اس کی ساتھ والیوں نے اور روز قیامت کے ذکر نے اور گزشتہ امتوں کے قصوں نے بوڑھا کر دیا۔ احادیث نہ کورہ سے صراحت معلوم ہور با ہے کہ رسول اللہ علیق پر بڑھاپاروز قیامت کے تذکرے اور گزشتہ امتوں پر ہونے والے عذاب کے ذکر سے آیا۔ امر بالاستقامۃ کو بڑھاپا آنے میں دخل نمیں ورنہ صرف سور ہُ ہو د کاذکر کیا جاتا۔ (کیونکہ استقامت کا حکم صرف ای سورت میں ہے) دو سرکی ساتھ والی سور تول کاذکرنہ کیا جاتا۔

﴿ والله اعلم ال

سورۃ ہود کی تفسیر بحمہ اللہ ختم ہوئی اس کے بعد سورۃ پوسف کی تفسیر آر ہی ہے ۔ ۱۲۷ ذیقعدہ ۱۲۰۱ھ) لحمد للہ سورۃ ہو د کی تفسیر کا ترجمہ مع تشریکی اضافات کے کے دسمبر ۱۹۲۹ء کو ختم ہوا۔





یہ سورت کمی ہے اس میں اللے آیات ہیں۔

## بسم الله الرحل الرحيم ط

الله نستیلک البت الکوننی المی بین آن الله بین آن الله بین بین بین ایک کتاب واضح کی بنگ سے ایستی بین ایک کتاب واضح کی بنگ سے ایست قر آن کی طرف اثارہ ہوں ہے۔ (کتاب سے یعنی کتاب کی آیات) اور الکونتائ سے مراد قر آن مجید ہے۔ یعنی یہ آیات اس قر آن کی جس کا اعجاز ظاہر ہے یا جس کے مضامین طال و حرام صدود اور الحکام داضح ہیں۔ قادہ نے کمایہ حق کو باطل سے اور حرام کو طال احکام داضح ہیں۔ قادہ نے کمایہ حق کو باطل سے اور حرام کو طال سے داشت کر نے دالا ہے (اس قول پر مستمدی ہوگا اور قادہ کے قول پر لازم ہوگا)۔ بعض علماء کے نزدیک بندک سے آیات سورہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور الکونتائ سے مراوسورہ ہے یعنی یہ سورہ کی آیات ہیں جو اس پر غور کرے گائی نہیں ہے)۔ آیات ہیں جو اس پر غور کرے گائی نہیں ہے)۔

یایہ مرادے کہ بہودیوں پر (ان کے سوال کا جواب) واضح کر دینے والا ہے۔ بینیادی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ علاء بہود نے مشرکوں سے کہا تھا کہ حمد عظیمہ سے دریافت کرواولاد یعقوب شام چھوڈ کر مصرکیوں آئی ہے اور یوسٹ کا کیاداقعہ ہوا تھا۔ اس پریہ سورت نازل ہوئی۔ صاحب باب التقول الباب نزول نے اس شان نزول کاذکر سیس کیا۔

ت عَرِبَيّاً كالفظ حال إور قُر آناً اس كى تميد إقران موصوف ب (جب كه قران كو بمعنى اسم مفعول كے ليا

جائے)اور عَرِبَيّاً صفت ہے۔ کیشنگ نہ میں اور میں قریب کا میں میں ہوا کہ اگر ا

عرَبيّاً کنے ہم ادبہ ہے کہ قرآن تمهاری زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ لَعَکَکُرُر تَعْقِلُوْنَ۞ تَاکہ تم سمجھو لعنی قرآن کے معافی کو سمجھو اور فنم و دانش سے کام لے کراس کے لطا نف اور لفظی و معنوی خوبیاں جان لو۔ له

حاکم دغیرہ نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص نے فرہایار سول اللہ پہلیٹے پر قر آن نازل ہوالور آپ پہلیٹے نے ایک زمانہ تک ہوگوں کو بڑھ کر سایا تو صحابیت نے (ایک روز) عرض کیایار سول اللہ پہلیٹا آگر آپ ہم کو کوئی قصہ ساتے تو بہتر ہو تا اس پر آیت آیت اللہ مُزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْتِ اللّٰح مَزِیْتِ اللّٰح مَزِیْ اللّم مَزَّلُ اَحْسَنَ الْحَدِیْتِ اللّٰح مَان ہوئی ابن ابی حاتم نے اس روایت میں اتا اور ذاکد نقل کیا ہے کہ اس کے بعد صحابی نے عرض کیایار سول اللہ بھی اس کے مواج اس کے بعد اللہ معابی سول اللہ بھی آگر حضور پہلیٹے ہم کو نفیحت فرماتے اور یاد دہائی کرتے (تو ہمارے لئے مفید ہو تا) اس پر آیت اللہ کوئی آئی کہ خواج ہے گوئی ہوئی اللہ واللہ بان جریر نے حضر ت ابن عباس کی روایت سے اور ابن مردویہ نے حضر ت ابن مسعود کی روایت ہے بھی اس طرح نقل کیا ہے جضر ت ابن عباس (یا حضر ت ابن مسعود کی روایت ہے بھی اس طرح نقل کیا ہے جضر ت ابن عباس کی دورت ابن مسعود کی قصہ بیان فرمائے تو نازل ہوا۔)

بختی نقص عکی نافی آخست القصص با مسدر ہاں تھے۔ یعنی ہم گر شہ اس کرتے ہیں۔ القصص یا مصدر ہاں وقت مفول مطلق ہوگا بہترین بیان نادر ترین اسلوب کے ساتھ۔ یعنی ہم گزشتہ اسم ادر پارینہ اقوام کے قصے بہترین اسلوب کے ساتھ یان کرتے ہیں ہوگا بہترین قصہ ہو میں نافقصص سے مراد ہے قصہ اس دقت مفعول یہ ہوگا بینی قصہ بیس جا بہت ہیں ہو بہترین قصہ ہیں جا بہت قدرت ہیں جو بہترین قصہ ہیں ہیں ہو دین دد نیا کے حالات کو درست کرنے والے ہیں۔ باد شاہوں اور دعایا کی متر تمی اور علماء کے خصائل ہیں، عور تول کی مکاری کا اظہار ہے، دشنوں کی ایذا پر صبر کرنے کا بیان ہیں، قابوبانے کے بعد بھی دشنوں سے در گرز کرنے کی تعلیم ہے اس صورت میں قصص بردزن فعل بمعنی اسم مفعول کے ہوگا جسے نقص بمعنی منقوض اور سلب بمعنی مسلوب کے آتا ہے۔قص آذرہ اس کے نقش قدم پر چلااس کی ہیر دی کی قصہ بیان کرنے والاوا تعات کو سیح صبح بیان کرتا ہے جسی خبر ہوتی ہے اس کے موافق اظہار کرتا ہے (کویا اپنیان میں گزرے ہوئے واقعہ کا انتباع کرتا ہے)

خالد بن معدان نے کماسور ہُ یوسٹ اور سور ہُ مر ہم مزے لے لے کر اہلِ جنت جنت میں پڑھیں گے۔ ابن عطاء نے کما ہم غم رسیدہ سور ہُ یوسف من کر کچھے چین یا تا ہے۔

له خالد بن عرفط کابیان ہے میں معنرت عرض کے پاس بینیا ہوا تھا کہ خاندان عبدالقیس کے ایک آدی کو پیش کیا گیا۔ مصنرت عرص نے فرمایا تو فلال شخص ہے خاندان عبدالقیس کا اس شخص نے جواب دیا جی ہال ، آپ نے اس کواپی کچی ہے مارااس شخص نے کہاامیر المؤمنین میں نے کیا کیا ہے۔ فرمایا پیٹے جا۔وہ بیٹے گیا ، آپ نے اس کو تین باریہ آیات سنا ئیں بہشہ اللّٰہ الرّ خیلن (بقیہ اس کلے صفحہ پر )

## بِهِ اَوْحَدِیناً اِلْدُافَ هٰلاً الْفُراْنَ وَ اللهِ الْفُرِاْنَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

وَانْ كُنْتَ مِنْ فَبُلِهِ لَمِنَ الْعَفِلِيْنَ ﴿
وَى كَرِنْ كُنْتَ مِنْ فَبُلِهِ لَهِ مِنَ الْعَفِلِيْنَ ﴿
وَى كَرِنْ كُنْتَ مِنْ كَاطِلاعٌ آبِ لُو مِي النَّهُ مِي الحكام وشر العَ سے ناوا تف تھے جن كى اطلاع آپ كووى كے ذريعے ہے دى گئے ہے۔
دى گئے ہے۔

اتا میں نے خواب میں گیارہ

الْأَبْتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَلِ عَشَى كَوْلَبًا وَالشَّهْسَ وَالْقَهُوَ

ستارے اور چاند سورج دیکھے۔

رَأُيتُ (اس جگه) رؤيا (خواب سے مشتق ہے۔ رؤیت (دیکھنا) سے ماخوذ نہیں ہیں کیونکہ آگے آیت میں لائقصص رُوُیا کی اور ہٰذا تاوِیک رُویکا ہی آیا ہے۔

سعید بن منصور نے سنن میں اور بھار وابو یعلی نے اپنی اپنی مندوں میں اور ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابوالشیخ و
ابن مردویہ نے اپنی تفییروں میں اور عقبلی وابن حبان نے ضعفاء میں ،اور حاکم نے متدرک میں اور ابو نعیم و بیہتی نے دلاکل
البیّر نہ حضر حضر بیان کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو بشر طیا مسلم صحیح بھی قرار دیا ہے کہ ایک یہودی نے خد مت
الرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا (بیہتی نے اس یہودی کا نام بستان لکھا ہے) محمد عظیلتے ان ستاروں کے متعلق وضاحت کر و۔ جو
ایوسف نے خواب میں ویکھے تھے۔ حضور علیلتے خاموش رہے اور جر اکیل نے ناذل ہو کر آپ کو اطلاع دی ہو حضور علیلتے نے فرمایا
اگر میں تھے بتاد دں گا تو کیا تو مان لے گا، یہودی نے جواب دیا جی ہاں فرمایا (گیار ہ ستارے) جر ٹان الطارق ، الذبال ، قالبتی ،المفیخ ،الفر وح ،الفرغ ،و ٹائب اور ذوالتحقیق تھے۔ان کو اور سورج و چاند کو یوسف نے دیکھا تھاکہ او پر سے آتر کر ان

<u>ب نے یوسف کو سجدہ کیا۔ یمووی بولا، بے شک خداکی قتم ان کے بھی نام تھے۔</u> کے ڈیون کی ملصل ٹوز © میں ہے ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنا ذوی العقول کی

سراہ ہم کی سیجیں ہے۔ خصوصیت ہے اُس لئے ستاروں کے بے عقل ہونے کے باد جو دان کو صاحب عقل قرار دے کر بصیغۂ ذوی العقول ان کی تعبیر کی اور ذوی العقول ہی کی ضمیر ان کی طرف راجع ہے۔ تعبیر کے لحاظ سے گیارہ ستار دل نے گیارہ بھائی مراد تھے ستار دل کی طرح وہ بھی سرچشمہ انوار تھے اور سورج سے اشارہ باپ کی طرف اور چاند سے اشارہ مال کی طرف تھا۔

سدی نے کماحضرت یوسونٹا کی مال راحیل کا توانقال ہو جکا تھااس لئے چاندے اشارہ آپ کی خالہ کی طرف تھا۔ ابن جرتئے نے کماشش مؤنث (مستعمل) ہے اور قمر مذکر ہے اس لئے شمس سے مال کی طرف اور قمر سے باپ کی طرف اشارہ تھا۔ مگر یہ قول غلط ہے شمس کی تانیٹ اور قمر کی تذکیر تو عربی لغت میں ہے (واقعہ میں نہ سورج مؤنث ہے اور نہ چاند مذکر) سورج چاند سے زیادہ روشن ہے اس لئے سورج سے باپ اور چاند سے اشارہ مال کی طرف تھا۔ حضرت یوسف نے یہ خواب جمعہ کی رات میں جوشب قدر بھی بھی دیکھا تھا یہ قول بعض علماء کا ہے (جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مترجم)

باپ نے کما بیٹاا پنایہ خواب اپنے بھا ئیوں ہے نہ بیان

قَالَ يَكِبُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ

مُنکَیَّ تصغیر کاصیغہ ہے کم عمر ہونے کی وجہ سے یا بوجہ انتائی بیار کے تصغیر کا صیغہ استعمال کیا۔ بغوی نے لکھا ہے۔ یوسف اس وقت بار ہ سال کے تھے۔

روکیا نیند میں یا نیند جیسی کسی استغراق کی حالت میں بچھ دیکھنا، معمولی دیکھنے کوروئیت تاکے ساتھ کہتے ہیں اور نیند موسک دی سرماد مقدم کے مارد

(وغیر ہ)میں دیکھنے کور وئیا بالف<u>ہ مقصورہ کہاجا تا ہے۔</u>

بینادی نے لکھاہے قوت خیالیہ سے اتر کراگر کوئی صورت حق مشترک میں چھپ جاتی ہے تو اس کور ؤیا کہا جاتا ہے۔
نفسِ ناطقہ ادر عالم ملکوت میں (تجروزاتی کی) مناسبت ہے اس کے نفس کو جب انظام بدن سے (نیندوغیر ہیں) کسی قدر فرصت ملتی ہے تو اس کارخ عالم ملکوت کی طرف ہو جاتا ہے (اور جو نکہ عالم ملکوت میں تمام غیر مادی حقائق و معانی کی غیر مادی صور تیں موجود ہیں اس لئے نفس )وہاں سے کچھ غیر مادی معانی کو غیر مادی صور تول میں حاصل کر تا ہے (اور واپس لوث کر قوت خیالیہ کے سامنے رکھتا ہے) پھر قوت خیالیہ کے سامنے رکھتا ہے) پھر قوت خیالیہ ان کو مناسب مادی شکلیں پہنا کر حسِّ مشترک کے سامنے لاتی ہے اس طرح غیر محسوس حقائق محسوس ہوجاتے ہیں اور یہ سچاخواب ہو تا ہے۔ اب اگر غیر مادی صورت کی اور مادی شکل جزئی ہونے کے اور کوئی فرق نہیں ہو تا (غیر مادی صورت کی اور مادی شکل جزئی ) تو تعبیر کی بھی ضر در سے میں سوائے کی اور گری مناسبت نہیں ہوتی تو تعبیر کی جاجت ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں قوتتے متخیلہ ہے جو صور تیں اتر کر حق مشتر کے میں جھپتی ہیں تفس ان کا مطالعہ اس وقت کر تا ہے جب نیندیا استغراق کی حالت میں اس کو مطالعہ محسوسات (اور بیر دنی انتظامات) سے فرصت ملتی ہے اس کی تین تسمیں ہیں دوغلط اور ایک سمجے اور سمجے بھی بھی مختلف عوارض کی وجہ ہے مخلوط ہو جاتی ہے۔ غلطی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے ،ور بھی تعبیر میں غلط

منظی ہو جاتی ہے۔

(۱) بیلاری میں دیکھی ہوئی صور تیں خواب میں د کھائی دیتی ہیںیا توت خیالیہ از خودان کواختر اع کر لیتی ہے واقع میں ان کی کوئیاصل نہیں ہوتی اس خواب کو حدیث نفس کہتے ہیں۔

لا)انسان کے بدن کے اندر شیطان ان تمام مقامات میں تیم جاتا ہے جمال جمال خون دوڑ تا ہے اس لئے بعض وقت قوت خیالیہ میں کوئی ہیبت آفریں ڈراؤنی شکل یا تفریح آگیں صورت ڈال دیتا ہے ایسے خواب کو بد خواب یا خلم یا تخویف الشیطان کماجا تاہے۔ (۳)اللہ کی طرف سے خزائن غیب میں سے کسی امر کایا بی پوشیدہ صفات میں سے کسی خاص صفت کایا مدارج قرمیے ذات میں سے کسی دارج قرمیے ذات میں سے کسی درجہ خاص کا الهام اور القاء ہونا ہے ( یعنی قلبی فیضان یاروحانی تنویر ) ہمی الهام بندے کے لئے بشارت ( غیبی ) بن جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مؤمن کاخواب ایک کلام ہو تا ہے کہ بندے سے اس کارب کلام کرتا ہے روای الطبر انی بسند صحیح۔ یہ خواب صحیح ہوتا ہے۔

صوفیاء کے نزدیک خواب کی تحقیق ہے کہ عالم کیر تو یہ ساداعالم نے اور عالم صغیر انسان ہے عالم کیر آیک شخص معین اکتام ہے جس کا نفس بھی ہے روح بھی ہے اور مخلف تو تین بھی ہیں اس کی شکل انسانی شکل کی طرح ہے اس کے اس کوانسان کمیر کماجا تاہے۔ گویا جس طرح انسان عالم صغیرہے اس طرح یہ ساداجہان انسان کمیر ہے دونوں ہیں گری لور کامل مشاہت ہے جس کے اندر تمام المحسوسات واجوں ہیں تقت متفیلہ ہے جس کے اندر تمام محسوسات اور غیر محسوسات واجوں ہی جو اہر ، بحر وات اور معالی (حقائق فیر مادیہ) موجود ہیں تمام ممکنات خواہ وادی ہوں بیاد کے محسوسات اور غیر محسوسات واجوں ہی جن کی خارج ہیں کوئی صورت تمیں مثلاً موت ، زندگی ، دن ، سال ، بیاد ی بلا اللہ کو ذات و صفات کی صور تیں بھی اللہ اللہ کی خارج ہیں کوئی صورت تمیں مثلاً موت ، زندگی ، دن ، سال ، بیاد ی بلا و بیاد کی ذات و صفات کی صور تیں بھی اللہ عنون ہیں اور ہر چیز معتور ہو کراس میں موجود ہے ای وجہ سے مصفات کی صور تیں بھی اللہ عنون کے ایک میں دیکھا تھا اور حضرت یوسفٹانے گائے اور گیبوں کی بالیوں کی تعبیر میں کماتھا کہ بیر کی متفیلہ والی شکل کی بیو وہ اس طرح ہور کی میں کہ بو تا کہ کی عنہ (عالم کمیر کی متفیلہ والی شکل ) ہے مطابق اور اس کی جن کی ہون میں ہویا مخفی ہم میں کی چیز کی ہو وہ اس طرح ہور کی میں ہیں کہ ہونا خول میں اس کی آئی ہے بین خواب کی شکل کا محل عنہ (عالم کمیر کی متفیلہ والی شکل ) ہے مطابق اور اس کی جن کی مورت کی صورت تا ہوں کو جن سے ماسیت ظاہر ہویا مخفی ہم حال اس مناسبت کی وجہ سے حضرت یوسفٹائے ایک مناسبت کی وجہ سے حضرت یوسفٹائے ایک میں سے مورت میں کی وجہ سے ماسیت کی وجہ سے حضرت یوسفٹائے ایک ماسیت کی وجہ سے عالم کمیر کی صورت میں دیکھا تھا۔

ر سول الله على الله على الله على عورت كوخواب ميں ديكھا جائے تواس سے مراد بھلائی ہے۔ اور اونٹ سے مراد الرائی ہے اور دودھ سے مراد فطرت ہے اور سنری سے مراد جنت ہے اور تشتی سے مراد نجات ہے اور چھوارے سے مرادرزق ہے پیر دوایت ابویعلی نے مجم میں ضعیف سند سے بیان کی ہے۔

عالم بحیر کی ای متغیلہ کو صوفیاء کی اصطلاح میں عالم مثال کتے ہیں (لهام غزائی اور لهام المند شاہ ولی اللہ حملے اشباح کہا ہے۔ متر جم) جب نفس انسانی محسوسات کے مطالعہ سے کسی قدر فرصت پاتا ہے تو عالم بحیر متغیلہ میں آجاتی ہیں بھی سپاخواب ہو تا ہے انبیاء علیہ السلام چونکہ منجانب اللہ شیطان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہیں ان کی قوت خیالیہ وہم کی دخل اندازیوں سے مائمون ہوتی ہے، نیندگی رسائی محض ان کی آنکھوں تک ہوتی ہو تی ہول بیدار رہتے ہیں اس لئے خیال کی خود تراشیدہ تصویر وں اور الهامی حقائق میں ان کو کامل انتیاز ہوتا ہے ان کے خوابوں میں غلطی پیدا کرنے والے مفسد عوارض مفقود ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے خواب میں غلطی پیدا کرنے والے مفسد عوارض مفقود ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے خواب میں غلطی پیدا کرنے والے مفسد عوارض مفقود ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے خواب میں غلطی پیدا کرنے والے مفسد عوارض مفقود ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کے خواب میں غلطی پیدا کرنے تو بینے نے خواب میں ان کی انگر کی کار فرمائی نمیں قرار دیا بلکہ امر انگر کی کار فرمائی نمیں قرار دیا بلکہ امر انگر کی کار فرمائی نمیں قرار دیا بلکہ امر انگر کی کی کار فرمائی نمیں قرار دیا بلکہ امر انداز ندی سمجھا۔ متر جم۔

سخت ریاضت کی وجہ سے ادلیاء کے نفوسِ قد سیہ پاک صاف ہوتے ہیں، ضلقی کدور تیں دُھل جاتی ہیں، گناہوں کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ذنوب و معاصی کی سیاہی ہے ان کا آئینہ دل صاف ہو جاتا ہے اور انوارِ نبوت کی پر کو اندازی ہے ان کے باطن روشن ہوتے ہیں،اس لئے ان کے خواب بھی اکثر سچے اور بنی بر حقیقت ہوتے ہیں، ہاں آگر بھی وہ کوئی مشتبہ یا محکوک چیز کھالیں یاضر ورت بقائی سے زیادہ کھالیں تو بچھ باطنی کدورت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خواب کی سچائی ہیں بھی فرت ﴿ ایک سوال .....

خواب کاجزء نبوت ، و ناکیاحقیقت رکھتاہے اور تعداد اجزاء کے اختلاف کودور کرنے کی کیاصورت ہے۔

اب جواب .....

کل مذتود کی (و نبوت) ۲۳ سال ہوئی جس میں سے ابتدائی چھ ماہ تک سیح خواب دکھائی دیے تھے جوخواب بھی نظر آتا تھا تجر کے تڑکے کی طرح بعینہ سامنے آجاتا تھا اس لئے نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے خواب ایک جزء ہو گیا (کیونکہ ۲۳ سال کی ششا ہیاں جھیالیس ہوتی ہیں اور ابتدائی ششاہی نبوت بصورت خواب کی تھی اس طرح سیا خواب نبوت کا جھیالیہ وال مصمہ ہو گیا) باقی چالیس اور بچاس والی روایتیں تحقیق نہیں کسر کواس میں بالکل ساقط کر دیا گیا ہے یا پور اجوڑ لیا گیا ہے۔ رہی وہ روایت جس میں سر کی تعداد آئی ہے تو وہال سر سے غدد مخصوص مراد نہیں ہے بلکہ عدد کشر مراد ہے جیسے آیت اِن مَنْ سَدَّ عَنْ مُعْنَ مُرَّ مُنْ مَنْ عَنْ وَوہال سر سر کا لفظ بول کر عدد کشر مراد لے لیتے ہیں۔ اس روایت پر حدیث کا منتظب ہوگا کہ خواب نبوت کے کشر اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ باتی بچیس والی روایت شاذ ہے۔ میں کیونکہ ان عوام کے خواب بھی آگر چہ عالم مثال سے ہی مستفاد اور حاصل ہوتے ہیں لیکن اکثر غلط اور جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان

تُحِتُ كالفظ آیا ہے ( یعنی جس سے تم محبت كرتے ہوجو تمہارادوست ہو)ابوداؤدادر ابن ماجہ نے صحیح سند سے حدیث كے يہ الفاظ نقل كئے ہیں كہ خواب پر ندہ كی ٹانگ پر رہتا ہے جب تك اس كی تعبیر نددے دی جائے جب تم اس كی تعبیر دے وہ تووہ گریڑ تاہے اور خواب دوست یاصا حبِرائے (وعقل وفهم) كے سوااور كسى سے نہ بیان كرو۔

میرے زویک اس صدیف میں طائرے مراد ہے تضاء وقدر یعنی جو آدتی کے لئے مقدر کیا جاچکا ہے آیت مبارکہ ہے اوکٹ اِنسکانِ اکنو کسناہ طائِرہ فی عُنقِم لیمی ہر انسان کے گلے ہے اس کا مقدر (عمل وغیرہ) ہم نے بائدھ دیا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ مو عمن کا خواب اللہ کی طرف ہے مقرر کیے ہوئے نصلے اور نقد پر پر بنی ہو تا ہے جب تک اس کو بیان کرکے تعبیر نہ لے کی جائے معلوم نہیں ہو تا کہ کیا مقدر کیا گیا ہے۔ جب تعبیر دی و الا الهام کے ذیر اثریا گیا ہے۔ جب تعبیر دی و اسلاما کے ذیر اثریا گائے ہوئے فاہر ہو جاتا ہے اور خواب کا مقتصلی اعقل ، قوت ، فہم اور و ہمی ملکۂ استباط کی وجہ سے تعبیر دے دیتا ہے تو خواب گریز تا ہے یعنی ظاہر ہو جاتا ہے اور خواب کا مقتصلی و اسلام ہو جاتا ہے اور ضواب کو اور مو عمنوں کو داست ہو جو جاتا ہے اور مو عمنوں کو سے مراد ہے مر دصالح ہونے کی وجہ سے اور مو عمنوں کو سے مراد ہے مر دصالح ہونے کی وجہ سے اور مو عمنوں کو سے مراد ہے مرد صالح ہونے کی وجہ ہو تعبیر دے گا اور مو عمنوں کو تعبیر دے گا اور مو عمنوں کے تعبیر دے گا اور مو عمنوں کی محبت ہوتی ہو تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں جو تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں جو گئی اللہ اور مؤ منوں کا محب و محبوب) الهام کے ذیر اثر درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں جو گئی اللہ اور مؤ منوں کا محب و محبوب) الهام کے ذیر اثر درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں جو گئی اللہ اور مؤ منوں کا محب و محبوب) الهام کے ذیر اثر درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں وہ گئی اللہ اور مؤ منوں کا محب و محبوب) الهام کے ذیر اثر درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں وہ گئی ہو گئی دیا تو درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی واقع نہیں وہ گئی دور کی گئی دیا تو درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی وہ تعبیر میں علمی وہ تعبیر کی گئی دیا تو درست تعبیر دے گا ان دونوں کی تعبیر میں علمی وہ تعبیر کی دیا تو درست تعبیر کیا تعبیر کیا تعبیر میں علمی موجوب کی اس کی دونوں کی تعبیر میں علمی موجوب کی دیا تو درست تعبیر کیا تعبیر کیا تعبیر میں علمی کیا تعبیر کیا تعبیر کیا کی دیا تعبیر کیا تعبیر کی کئی کیا تعبیر کیا تعبیر کئی کئ

خواب کے اقسام نہ کور ہ احادیث ہے مُستفاد ہیں ابن ماجہ نے صحیح سندے حضرت عوف بن مالک کی روایت ہے لکھا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا خواب تین (قتم کے ) ہوتے ہیں۔

(۱) آدمی کورنجیدہ کرنے کے لئے شیطان کی طرف سے تخویف۔

(۲) بیداری میں آدمی بعض با تیں کر تایاان کاارادہ کر تاہے بھر خواب میں انہی کودیکھ لیتاہے (یعنی حدیث نفس)۔ (۳) نبوّت کے چھیالیسی اجزاء میں سے ایک جزء۔

تر مذی اور ابن ماجہ نے سیجے سندے حضرت ابوہر براگا کی روایت سے بیان کیاہے کہ رسول اللہ بیلیائی نے فرمایا خواب تین بیں ، اللہ کی طرف سے ڈراوا۔ اگر کوئی خوش کن خواب دیکھے اور بیان کرنے کو دل جاہے تو بیان کر دے اور اگر ناپندیدہ خواب ویکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماذ پڑھنے لگے۔ میں (خواب میں) طوق دیکھنے کو گرا سمجھتا ہوں (یہ مصائب او دنیوی) مشاغل میں پھنساؤ ہے (مترجم) اور بیڑی کو (خواب میں ویکھنا) پہند کرتا ہوں بیڑی (کی تعبیر) دین کی پابندی ہے)

مسلم نے حسنر تابو قیادہ کی روایت ہے تکھاہے کہ رسول اللہ عظیے نے فرمایا چھاخواب اللہ کی طرف نے ہو تاہے اور مجرا خواب شیطان کی طرف ہے ہو شخص بُرا، تا گوار خواب دیکھے وہ بائیں جانب تھوک دے اور شیطان ہے اللہ کی پناہ کاخواستگار ہواور اس سے بیان نہ کرے خواب ہے اس کو بچھ ضرر نہیں پنچے گااور اگر اچھاخواب دیکھے توخوش ہواور سوائے اس کی جس سے اس کو محبت ہواور کسی سے بیان نہ سرے۔ بخاری و مسلم نے صحیحین میں اور ابوداؤد نے سنن میں اور تر نہ کی نے جامع میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے اچھاخواب اللہ کی طرف سے ہے اور براخواب شیطان کی طرف سے اگر کوئی شخص کوئی براخواب دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد پائیں طرف تین بار تھ کار دے اور اللہ کی پناہ مائے خواب سے اس کو ضرر نہ ہوگا۔

بات یہ ہے کہ خواب اگر شیطان کی طرف ہے تخویف اور دسوسہ ہو تواللہ کی بناہ مانگنے ہے اس کااٹر ذاکل ہو جائے اور اگر عالم مثال کی عمامی اور صورت کشی ہو تو یہ صورت کشی بھی قضاء معلق کی ہوتی ہے (کہ اگر اس کاٹر عی تدارک و تلافی نہ ہو تواس کاو قوع ہو جائے گااور تدارک ،و جائے تو و توع نہ ہوگا)اللہ کی بناہ کیری قضاء معلق کو بھی رد کر دیتی ہے (کیونکہ وعالور تعوّذ سے اس کا تدارک ہو جاتا ہے )اور رسول اللہ عظیماتے نے جو برے خواب بیان کرنے کی ممانعت اور اٹھ کر نماذ پڑھنے کی ہم ایت فرمائی ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کی تعبیر سے خواہ مخواہ رنج ہوگا اس لئے مناسب سے ہے کہ نماز کی طرف رجوع کرے اور اللہ ہے اس کمہ فعرک زیاد عاکم یہ

تینین نے محیصین میں حضرت سلمان کی روایت سے اور ابن حبان وجا کے خضرت توبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے خواب کو بیان کرنے کی ممانعت نہ کہ رسول اللہ علی نے فرمایا قضاء (معلق) کو سوائے وعائے اور کوئی چیز رو نہیں کرتی بجرے خواب کو بیان کرنے کی ممانعت نہ تحریمی ہے نہ در نہیں گرفت کے بیال سے متعلق فرمایا تھا میں نے خواب میں ای شمشیر ذوالفقار کی دھار ٹوئی ہوئی و یکھی اور سے مصیبت ہے اور میں نے گائے کو ذرج ہوتے و یکھا یہ بھی مصیبت ہے اور میں نے گائے کو ذرج ہوتے و یکھا یہ بھی مصیبت ہے۔ آیت وا ذکھ کوئ ہوئی مصابہ ان کی تغییر میں سے حدیث ذکر کروی گئی ہے۔ حضور علیہ نے نہیں اپنے منبر پر بنی امیہ کو چڑھے و یکھا اور حضور کو یہ امر تا گوار گزرا، مگر آپ نے یہ خواب بیان کر دیا سور ہ قدر کی تغییر میں ہم نے یہ حدیث ذکر کر دی سور ہ قدر کی تغییر میں ہم نے یہ حدیث ذکر کر دی ہے۔

' جس روز اہام حسین کو شہید کیا گیاای روز حضرت ابن عبال<sup>جا</sup>نے آپ کو شہید ہوتے خواب میں دیکھ لیااور آپ نے اس سر میں

خواب کوبیان بھی کردیا۔اس موضوع کی احادیث بکٹرت آئی ہیں۔ میں کتا ہوں بڑے خواب کوبیان کرنے کی ممانعت ممکن ہے اس دجہ سے بھی ہو کہ دسٹمن اس کو من کر خوش نہ ہوں اور اچھے خواب کوسوئے دانشمندیا حبیب کے اور کی سے بیان کرنے کی ممانعت کی بید دجہ ہوسکتی ہے کہ کمیس اس کو من کر دسٹمن تحدید کرنے گئیں اس لئے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ فکیکیٹ ڈوا لگ کیٹ گام

کرنے کی کوئی سازش کریں گے۔

کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہواد مثمن ہے سازش کو

اَنَّ الشَّهُ يُطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَلَّ قُمُّبِينٌ ۞ انسان کی نظر میں پندیدہ بنا کر فریب پر آمادہ کر دیتاہے۔

وکن لِكَ يَحْتَبِنْكَ رَبُّكُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ربی ہے اس طرح وہ ) تجھے (نبوت چکومت اور دوسرے بڑے کا مول کے لئے) منتخب کرلے گا۔

ا المتاء (باب انتعال) جَبَهُ مُ السَّيْنَي (مِن في الله جيز كوايي لئ منتف كرليا (جِعان ليا) عافوذ م حَبَهُ مُ

الماء في الحوض من في عوض من يانى جمع كرايا

و یُعَکِیمُکُ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَکْادِیْنِ و حدیثِ ملک اور تخفیے خوابوں کی تعبیر سکھادے گا۔خواب اگر سچاہو تو حدیثِ ملک (الهام ملکوتی) ہوتا ہے اور جھوٹا ہو تو حدیثِ شیطان (تخویف شیطان) ہوتا ہے تعبیر نتیجہ عنواب ہوتی ہے اور تعبیر کارجوع خواب کی طرف ہوتا ہے اس لئے اس کو تاویل کتے ہیں (اول او ثنا، تاویل لوٹان) یا یہ محاورہ (لینی تعبیر کو تاویل کہنا) تاویل کا م اللہ اور تاویل اقوال انبیاء سے ماخوذ ہے بعنی اللہ اور انبیاء کے کلام کی باریکیاں اور اسر اربیان کر نااور ان کی تفییر کرنا۔

ويتقريغمنك عكيك وعلى أل يعقوب احسان كرے گا۔ ويتقريغمنك عكيك وعلى أل يعقوب

نعمت سے مراد ہے نبوّت اور اَل نیعقوب سے مراد ہے اسر ائیلی انبیاء لیفس کے نزدیک حفنر ت بیعقوب کے صلبی بیٹے مراد میں کیونکہ آپ کے سبجھ گئے۔ مراد میں کیونکہ آپ کے سب بیٹے پیٹمبر ہوئے تھے (یہ قول ضعیف ہے) حفنر ت بیعقوب یہ بات ستاروں کے لفظ سے سمجھ گئے۔ ستارے بھی روشن ہوتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی ہے آپ نے نبوّت کی روشنی پر استد لال کیا۔

کھا اَنَہُما عَلَی اَبُویُكَ مِنْ قَبْلُ إِبْلِهِ يُعَدُو اِسْحٰقَ ﴿

دونوں داداوں ابراہیم داخق کواپی بھرپور نعت عطاکی تھی (یعنی نبوّت عطاکی تھی) اَبُویُن (دوباپ) سے مراد ہے داداور پر

گمراہی نہیں ہے درنہ آبیالفظ کنے سے سب کا فرہو جاتے بلکہ مرادیہ ہے کہ باپ کا یہ عمل عقل کے خلاف ہے <del>ان کی یہ دائے غلط</del>

باره وما من دابة (يوسف) 🚡 تغییر مظهری اردوجلد ششم ہے ہم ان کے جانوروں کو تِر اع امورِ معاش کا انتظار کرنے اور وقتوی کاروبار کی در متی میں کام آسکتے بیں یوسف اور اس کا بھائی اس سے قاصر ہیں اس لئے ہم سے محبت زیادہ ہوتی چاہئے یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہنا تھلی ہوئی علطی ہے جس یوسف کو مار ڈالو ... و جب نے کمایہ بات شمعون نے کس تھی، کعب نے کماد انی نے کس تھی، إقتالوا ليوسف مقاتل نے کہار و بیل نے کی تھی، بسر حال قائل ایک ہی تھا، دوسرے اس دائے سے متنق تصاب کئے کہنے کی نسبت سب کی طرف کر دی گئی۔ ہاں جولوگ اس قول ہے متفق تہیں ہیں تووہ قائِل تہیں قرار دیئے جائیں گے تگر اکثر افراد جماعت کیونکہ اس ہے متنق میے اس لئے پوری جماعت کی طرف نسبت مجاز آکردی گئے۔ یااس کو کمیں دور ممنام جگہ ڈال اُرٹ آئے توین بتار ہی ہے کہ اس سے مراد کوئی دور أواطرحوه أرضا المتام آیادی سے الگ زمین تھی۔ تاکہ تمہارے باپ کی خالص توجّہ تمہاری طرف ہو جائے۔ یوسف کی طرف يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمُ ے تو تبہ بہت جائے۔ محض تمهاری طرف *درخ ہ*و جائے۔ اور اس کے بعد (یعنی بوسف کے بعدیا بوسف کے مل وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِ بِهِ قُومًا صليحِينَ ٠

ے فراغت کے بعد یا کمیں پھینک دینے کے بعد)تم صالح لوگ ہو جانا ، یعنی اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیہاوہ معاف کردے محایا یہ مطلب اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو کرر ہنا کوئی عذر پیش کر دینا۔ باپ مان جائیں گے اور تمہارے معاملات باپ ہے درست ہو جائیں گے مؤخر الڈ کر مطلب مقاتل نے بیان کیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے دنیوی امور ٹھیک ٹھاک ہوجائیں گے۔ تمہار اکام بن جائے گاباپ کی توجہ تمہاری طرف کالل طور پر ہوجائے گ۔

قَالَ قِيَّا بِلِكَ تِمِنْهُمُ مَنْ سَاسِ مِنْ سَاسِ كَيْنِ واللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

سی زیادہ سے ہے۔

یوسف کو قمل نه کرو۔ قتل گناه کبیر ہے۔ لاتقتلوا يوسف اور گہرے کئویں کے گڑھے میں ڈال دو۔ وَالْقُولُ فِي غَلِبَتِ الْحِبِ

غَياً بِهَ گُرُها۔ اصلِّ لغت میں غیاب اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں داخل ہونے والی چیز بالکل چھپ جائے ۽ غائب ہو جائے۔ گہرے گڑھے میں بھی جو چیز داخل ہو جاتی ہے وہ نظر سے چھپ جاتی ہے اس لئے گہرے گڑھے کو غیابت کیا جاتا؟ بغوی نے لکھاہے کہ جس کویں کی منن نہ ہووہ جُب ہے۔ جب تطع کرنا۔ بے من کا کنواں بھی گویا کٹا ہوا ہو تاہے۔

قاموں میں ہے جُب تنوال یا گیراکنوال جس میں پانی بہت ہو۔اور دور اندر کی طرف ہو۔یاوہ کنوال جو نسی اجھے یاسر سبز مقام میں ہو،یا بے متن کا کنوال جو قدر تی ہو آدمیوں کا کھو داہوانہ ہو۔

يَلْتَوْطُهُ بَعُضُ السَّتَاوَةِ كُوكَ وَلَى راه كيراس كوباك (اور لے جائے) النقاط ياليناكى چيز كااس جكه مل جانا

کہ ملنے کا خیال بھی نہ ہو۔

ا اگرتم (میریے مشوسے پر) علی کرنے والے ہوتو کرویا بیصلاب ہے کہ اگرتم صریب اتنی بات پراکٹفا کرسکتے مہو اِنْ كُنْنُمْ فَعِلِمُنَ ۞ ر باب کونیسفٹ میں مدہ کرووتائی پراکٹفا کرو۔ وقتل شروع

محمد بن اسخل نے لکھاہے کہ برادران یوسف کی ہے حرکت مخلف جرائم کی حامل تھی۔ قطعے حم، باپ کی نافر مانی ، بے گناہ یجے پر ظلم اور بےرحمی ، لانت میں خیانت ،وعدہ شکنی اور دروغ بانی۔اللہ نے آن کے تمام جرائم کو معاف فرمادیا تاکہ کو ئی اس کی ار حست سے ناامید نہ ہو۔ میں کتنا ہوں اللہ نے ان کے تمام جرائم معاف فرماد ہے ، شاید اس کاسب ہیہ ہو کہ ان کو باپ سے بہت زیادہ محبت تھی اور اس شدّت محبت نے ان کورشک و حسد تک بہنچادیا۔ اور انہوں کو کوشش کاکراب کی توجہ بن کا طوف خالص ہو جلئے۔ یوں نے کا دیدیوں کی عامت ہے سب ہوٹ ہے قائل ہوجا کی ہے مکن کسی ہمدیوں کی عامت ہوتے ہوئے کوئی بھیڑ ہوندی کو کھاجائے جہم بافکل می سے گزرے ہوئے۔

وں بیرو یہ تھی کہ اگر ہم دس ہونے کے باوجود اپنے آدمی کی حاظت نہ کر عمی تو پھر ہمارے جانوروں کی جس کو ہم جنگل میں تجراحے ہیں کیے حاظت ہو سکتی ہے۔ ہم پر نصیب ہوں کے اگر حفاظت نہ کر سکیں یا لَمَغَایِسرُونَ کئے کا یہ مطلب

ے کہ اگر ہمدی جامت ہی گھر افی نہ کر کی تو ہم سکتی ہیں کہ عامر اور ہنے کی ہم کو بدد عادی جائے۔ حضرت یوسٹ کو بھائیوں کے ساتھ نہ چھوڑنے کی وووجھی حضرت بیٹوٹ نے بھان فرمائی تھیں جدائی کا غم اور اند بیٹ ہاکت۔ بیٹوں نے دوسر ک وجہ کودور کرنے کے لئے تو حفاظت کی بیٹین دہائی کر دی اور عم دور کرنا ان کے اختیار ہیں نہ تھا بکہ یوسٹ سے بیٹوئ کی اتی محبت کہ ایک دن کی جدائی ہمی کوار انہ ہو۔ بیٹوں کے حسد کا سبب تھی اس لئے اول بات کا کوئی

> جواب میں دیا۔ پیروز پر میں میں میں میں میں دیا وہ میں وہ اور وہ نے میں میں میں

فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ وَآجُمَعُوْآ آنَ يَجْعَلُوهُ فِي عَلِبُتِ الْجُبُّ كؤي كر عرص والجمع عن والحي كانول في بلته اداوه كرليد (تو جرجو جام كيا، كوي عن وال ديا) شرط كاجواب عذوف به به به كي تشريح حرجم في يمن المتوسين كردى بيد بغوى في الكما به اس شرط كى جزاا كل آيت والوُحْبُ العرب والوُحْبُ العرب والوُحْبُ العرب والوَحْبُ العرب والوَحْبُ المعالِم اللهُ المناه عن والوَحْبُ المعالِم اللهُ المناه عن والوَحْبُ والمارات عن والمارات المارات المارات عن والمارات عن والمارات المارات المارات المارات المارات والمارات المارات المارات والمارات وال

بنوی نے وہب و فیرہ کے بیان سے افغ کر کے تعمامے کہ باپ کے سامنے ہوا ہوں نے یوسٹ کو نمایت مرت کے ساتھ اپنے باتھوں پر لیا اپنے اوپر سوار کر لیا لیکن آبادی ہے باہر کال کر ان کو چیک دیا اور مار ہیت کرنے گئے۔ ایک مار ان حق تو سے ان کے دیا تھوں پر کوئی بناہ نہ و با قد سموں نے ارت میں ہوئے دیے اور مواکر دیا۔ حضرت یوسٹ جی رہ سے اور باپ کے وار فرمار ہے تھے آباد کھنے ان بائد ان بنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیلا آخر میووانے دیکھا کہ یہ لوگ یوسٹ کو گل می کر ڈالیں کے تو بولا گل نہ کر سے فاتھ اس کے گل میں کر سے تھے اور فرمار ہے تھے اور کھنے ان بائد ان بنوں نے دورہ کیا ہے اس کے گل میں کر سے تھے فرمان طرح آئے کوئی کوئی پر فیر معروف داست سے لے کا تو یہ کا منہ تھ تو اور ان میں کہ سے تو بولا گل نے کوئی کا منہ تھ تو اور ہوں کا منہ تھ تو اور ہوں کی تو بولا کا میں تھا تھا ہوں کہ ہوں کوئی کا منہ تھ تو اور ہوں تھا تھا ہوں کے دورہ تھا تھا ہوں کہ کوئی کا منہ تھا تو اورہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کا کہ اورہ کوئی کوئی کوئی کا کہ اورہ کوئی کوئی کوئی کوئی کا اورہ کوئی کوئی کوئی کا اورہ کوئی کوئی کوئی کا اورہ کوئی کوئی کوئی کا کہ اورہ کوئی کوئی کا کہ اورہ کوئی کوئی کوئی کا کہ اورہ کوئی کوئی کوئی کوئی کا کہ اورہ کوئی کوئی کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کہ کوئی کا کوئی کا کہ کی کوئی کا کہ کی کوئی کا کہ کا کی کوئی کا کہ کوئی کوئی کا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کا کہ کوئی کوئی کا کہ کوئی کوئی کا کہ کوئی کا کہ ک

ا بعض رو بات من آبات که ایوسٹ کوره تا ہوا کتویں نیں اللہ باتھیا ہو ہے توازوی ایوسٹ سجے کہ جمایوں ۔ ول میں بھورتم آئیا۔ اس لئے آپ نے آوازوی ایما بیواں نے اوپر سے بھر برسانا جالج اتا یہ بھر مار کر بلا سے ارویں۔ عربیوں • ب

فينادؤ بالأيد

این جریاں این افہا ماتم نے سدی کی دوایت ہے آیک طویل بیان ہے ایس معاب له خاند ان اینقو ک میں سوات شام ممل تنی احضرت لیفتو علی کی انکر میں ہر وقت ہو سفٹ اور جیامین اوے او کے تھے اس پر دوسر سے بھا یول کو جنس پیر وواج سفتے کو آباد کی کے باہر صحر امیں لے محمد اس روایت میں ہے کہ بج سف کو اول میں بنجا کر اول کو کویں میں اوکا دیا، نسمہ کنویں تک ڈول پنجا توری ہاتھ ہے چھوڑ دی، تاکہ پوسف گر کر مر جائیں ، کنویں میں یانی تھاپوسف یانی میں گر گئے بھرایک پھر یر کھڑے ہوگئے اور روتے رہے فور اجبر کیل وحی لے کر آ پہنچے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔

وَأَوْحَيْنَا ٓ اللَّهِ الدِّهِ مِنْ يُوسِفِي كِياسِ وَيَ بَهِيجِي (تاكه اسِ كُواطِمِنانِ ہو جائے) بظاہر بيرو جي وي نبوّت نہ تھي۔

المكه اس كى صورت اس دى كى مى تقنى جيبي حضرت مولى كى والده كے پاس جيجى گئى تقي (يغنى الهام)و حي رسالت و تبليغ تو بعد كو أَنَى بَعَى جَس كابيان آيت، وَكَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ أَتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً مَن كيا كيابي بيكن ابن جرير، ابن المندر، ابن الى عاتم اور ابوالشيخ نے مجامد کا قول بيان كياكه أو حينا إليه من وي نبوت مراد ب،جب آپ كنوين ميں تھے تودي نبوت آتی تھی۔

كَتُنْكِبِنَكَنَّهُمْ بِأَصْرِهِهُ هِ هَا كَا الروه بشمان أو ان كى اس حركت ير (آئنده) آگاه كرے گا (اور وہ بشمان اور ذليل

مول گے۔ مترجم)

وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ اور وہ جانتے بھی نہ تھے کہ ہم نے یوسف کے پاس و حی جیسجی ہے اور اس کو اطلاع دے

دی ہے۔ اور اس کے دل کواطمینان دے دیا ہے۔

بعض علاء کے نزدیک (بیہ جملہ و حی کا جڑسمے)مطلب سے کہ جس روز تم ان کو ان کی اس حرکت پر آگاہ کروگے تو اس وقت ان کے خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ توہی یوسف ہے۔ یوسف کے مرتبے کی رفعت زمانہ کا طول اور جسمانی تغیر ات ان كو پيچائے بھی نہ دیں گے، چنانچ آیت میں آیا ہے حِینَ دَخَلُو ا عَلَیْهُ فَعُرَفَهُمْ وَهُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ جَب بَرادرانِ بوسف ، بوسف کے پاس پنچ تو یوسف نے ان کو پہچان لیا مگروہ یوسف کونہ پہچان سکے۔

بغوى نے لکھائے کہ بمودايوسف كو كھانا نينچاديتا تھا۔ آپ تين روز وہاں رے اور يہ پيام (جو آيت ميں ند كور ہے)وى کے ذریعے سے ان کے پاس پنچا۔ اللہ نے ان کادل بہلانے اور کویں سے نگلنے کی بشارت دینے کے لئے جر نیل کوان کے پاس

امام احمد نے الزمد میں اور ابن عبدالحکم نے فقوے مصر میں اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ ادر ابن مر دویہ نے حسن بھری کے حوالے ہے بیان کیاہے کیہ اس وقت حضرت پوسٹ کی عمر سنڑ ہ برس کی تھی بعضِ نے کہاجوان ہونے کے قریب تھے آپ کے پاس جوانی سے پہلے وخی آگئی تھی جیسے حضرت سحی اور حضرت عیسی کے پاس آئی

قصہ پوسف کی بعض رولیات میں آباہے کہ حضرت ابراہیم کوجب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کے کیڑے اُتار لئے مجھے تھے۔ حضرت جرئیل نے جنت ہے لا کرایک ریشی گڑیۃ آپ کو پہنادیا تھا۔ حضرت ابر اہیم سے دہ گریۃ حضرت اُسلی کو پہنچا تھااور حضر ت التحق ہے حسزت یعقوب کو حضرت یعقوب نے اس کا تعویذ بناکر حصرت یوسٹ کے میل ڈال دیا تھا۔ حضرت جر ممل ا نے دہی کریۃ کھول کر حضرت یوسف کو پہنادیا۔

بغوی نے حسرت ابن عبار سے کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے بعد برادرانِ یوسٹ نے ایک بکری کا بچہ ذی کر کے یوسف کے گڑیۃ کواس کے خون سے ر<sup>نلی</sup>ن کر لیا۔ <sup>'</sup>

وَجَاءُو آبَاهُمُ عِشَاءً يَبْدُونَ ﴿ ادر شام کواندھر ایڑے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اہلِ

معانی نے لکھاہے کہ اندھیرے میں عشاء کے دقت آنے کی مسلحت یہ تھی کہ جھوٹ بو لنے کا جرات آفریں موقع ہاتھ آجائے چنانچے روایت میں آیاہے کہ حسرت یعقوب نے ان کی چیخ پکار سی تو باہر نکل آئے اور فرمایا لڑکو اکیا ہو گیا۔ کیا بکریوں پر کوئی اُفاد يرُ كَيْ- كَنْ لِكُ نَيْنَ إِخْفِرت يَعْقُوبُ فِي جِهَايُوسُ عَالَى إِنْ مِنْ الْمَالِ عِد

قَالُوْا يَأْبَأَ نَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسُنَيِنَى وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَّاعِنَا فَأَكَلَهُ النِّرَثُبُ وَمَا آنت بِمُؤْمِن لَنَا وكؤكنًا

صلى قين ١

بولے آبا ہم آبی میں دوڑ لگانے گئے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے (ہمارے چھیے) بھیڑئے نے اس کو کھالیا، آپ کو ہماری بات کا یقین نمیں آئے گا، خواہ ہم کے کمہ رہے ہول (کیونکہ آپ کو یوسف سے انتمائی محبت ہے اور ہم لوگول سے بدگمانی ہے، یوسف کی محبت ہی آپ کو ہماری بات کا یقین نمیں ہونے دے گی۔ مزید یہ کہ آپ کو ہماری طرف سے بدگمانی ہے اس لئے ہم اس بیان میں سیخ بھی ہول ہے بھی آپ یقین کرنے والے نمیں)۔

بعض نے کہا و کہا اُنٹ بِمُؤْمِن لُنا کا مطلب سے ہے کہ چونکہ آپ کو ہماری طرف سے بد گمانی ہے اس کے آپ یقین کرنے والے نہیں میایہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس اپی سجائی کی کوئی دلیل نہیں اس لئے آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں

ا ئے گا۔ اگرچہ ہم عنداللہ ہے ہیں۔

نَسْتَنِیْ (جمع شَکْم باب التعال) باب تفاعل کے معنی میں ہے بینی باہم دوڑ میں ہم مقابلہ کرنے گئے تھے۔ بعض نے کہا تیر اندازی میں مقابلہ کرنامر او ہے۔ باب انتعال اور تفاعل مشار کت کے لئے آتا ہے جیسے انتصال و تناصل تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔ مُتاع سے مراو ہیں کیڑے۔

اور پوسعت کے کرتے پر جھوٹ موٹ کاخون لگا کر لائے۔

وَجَاءُوْ عَلَىٰ قَمِيْصِهُ بِلَامِركَانِ بِ

کذیب کامعتی ہے جھوٹ موٹ کایا جھوٹا، گذب مصدر بھی ہو سکتا، جھوٹ،خون گو جھوٹ مبلغة قرار دیا۔ ابن جریر ،ابن المنذر اور ابوالشیخ نے حسن بھری گی روایت سے بیان کیا کہ حضرت یعقوب ،یوسٹ کی خبر سن کرچنخ پڑے اور یوسٹ کا قیص جب پیش کیا گیا توآکٹ ملیٹ کراس کود یکھنے لگے گر قمیص میں شکاف کمیں نظر نہ آیا ،یہ دیکھ کر فرمایا لڑکو !واللّٰہ کھوٹ بھی کہ اور شرار تھا ہم مصر معیش کہ تھی کہا گیا۔ان کر تہ کو یہ الم چھوٹ اسے حق عند سے معتمل کا تھوٹ کے سمجھ

بھیڑیا بھی کیسا ہوشیار تھا، میرہے بیٹے کو تو کھا گیا اور کرتے کوسالم چھوڑ دیا۔حضرت یعقو بجب بیٹوں کا جھوٹ سمجھ گئے تھے تو

قَالَ بَكُ سَتَوَكَتُ كَانْمُ الْفُسُكُمْ أَمْلُا فِ مَنْ كَاللَّهُ مَ لِهَ الْهِيرْ بِي نِي مِعنَ كُوسْمِ كَايا) بلكه تم نے اپنے لئے اپ دل میں ایک بات بنالی ہے۔ سَتَوَکَتُ كَکُمْ یعنی تمهارے نفول نے ایک بهت بڑے امر کو تمهاری نظر میں آسان اور حقیر بناکرد کھایا ہے (مطلب یہ کہ یوسٹ کی کمشدگی یا قبل کو تم نے اتنا آسان قرار دے لیا کہ اس کے لئے اتی غلط عذر اتراثی کرلی)

ستوکت: التنبول سے ماخوذ ہے سول کا معنی ہے لئک جانا ڈھیلا ہو جانا۔ قاموس میں ہے اسول وہ شخص جس کے ذیریں جسم میں ڈھیلا بن ہوااور سولتہ پیٹ و غیرہ کے لئک آنے کو کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے اس جگہ سَوَّلَتَ کا معنی ہے سجا کر دکھایا (یعنی برے کام کو اچھاکام بنا کر چش کیا) کذافی القاموس۔ ستول لدہ المشبیطان شیطان نے اس کو بہکا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ستول کا معنی ہے جا جہ کہ ستول کا معنی برے کو اچھے کی شش کو حرص ہوتی ہے اور تسبویل کا معنی برے کو اچھے کی شنل کو حرص ہوتی ہے اور تسبویل کا معنی برے کو اچھے کی شنل کو حرص ہوتی ہے اور تسبویل کا معنی برے کو اچھے کی شنل کو حرص ہوتی ہے اور تسبویل کا معنی برے کو اچھے کی شنل کو حرص ہوتی ہے اور تسبویل کا معنی برے کو اچھے کی شنل کو حرص ہوتی ہے اور تسبویل کا معنی برے کو اچھے کی

فَصَابُوْجَوبِنَياعُ مَعَ سوآب مِي مهر ہي كرول كا، جس مِيں كمي شكايت كي آميزش نه ہوگى، بغوى نے تعطاب صبر جميل (اچها عبر) يعنی ابيا صبر جس مِيں مخلوق سے كوئی شكوه نه ہو گااور جزع فزع نه ہوگى۔ ابن جرير نے حبّان بن حميہ كى روايت سے مرسلاً بيان كيا ہے كہ صبرِ جميل وہ ہے جس مِيں كوئی شكوه نه ہو۔ والله المُعْمَدُةَ عَانِيْ عَسَلَى مَنَا تَصِيفُوْنَ ۞

تعنی یوست کے مرنے کی جو خبرتم بیان کررہے ہو ہیں اس مصیبت پر صبر کرنے اور اس دکھ کواٹھانے میں اللہ ہی ہے مد و کاخواستگار ہوں۔ بغوی نے لکھاہے کہ قصۂ یوست کے ذیل میں یہ بات بھی بیان کی گئے ہے کہ براہ ران یوست ایک بھیڑیے کو پکڑ لائے اور کنے لگے اس نے یوست کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب نے اس سے پوچھا کہ تونے میر ے جگر پارے کو کھایا ہے۔ بھیڑیے کوائٹد نے کویائی عطافر ماوی ،اس نے جواب دیا خداکی قسم میں نے تو آپ کے بیٹے کو دیکھا بھی نمیں او میتے ایا۔ بھیڑیے کہ ابھائی بندوں سے ملنے آیا تھا۔ کہ یہ پکڑ لائے۔ الحاصل یوست

بھائی ڈھونڈنے نکلے حلاش کرتے کرتے مالک کے پاس بوسف دستیاب ہوئے، انہوں نے قافلے والوں سے اصل بات چھپالی اور یوے کوا بنا بھائی ظاہر کرنے کے بجائے کئے لگے یہ ہمار ابھاگا ہواغلام ہے مکماجا تاہے بھائیوں نے حضرت یوسٹ کو بھی ڈراد ھمکا دیا تھا۔ بھا کیوں کے ڈر سے پوسف بھی کچھ نہ بولے خاموش رہے۔

بِضَاعَة الله العني يوسف كوبطور مال تجارت جھيائے ركھا۔ بضاعت بضع سے مشتق ہے۔ بضع تجارتی مال كو

وَ اللَّهُ عَلِيْمُ لِبِمَا يَعُمُكُونَ ١٠ اور وه جو كھ كررے تھ الله اس سے بخوبی واقف تھا۔ اس سے ان كى كوئى

پوشیدہ بات بھی مخفی نہیں تھی یابرادر ان بوسف این باپ اور بھائی سے جو سلوک کررہے تھے اللہ اس سے واقف تھا۔ وَشَرَوْهُ بِشَهِنَ بَخْشِ دَرَاهِ مَعْلُ وُ دَقِهَ انہوں نے لیغنی برادرانِ یوسٹ نے یوسٹ کو حقیر ونندوولا بنتمین بخیس در آراهِ مَرَمَعُک و دَوْهِ ، الله علی مندوه کار جمه ایشتود کیا ہے ، یعنی والول نے یوست کو حقیر قیمت لیمی گنتی کے چند در ہمول میں چوالا۔ بعض اہلِ علم نے شکروہ کار جمہ ایشتود کیا ہے ، یعنی قافلے والول نے یوست کو

بہت کم قبت لینی چند در ہموں میں خرید لیا۔ شحاک، مقاتل اور سدی نے بخش کا ترجمہ کیا ہے حرام کیونکہ آزاد انسان کی قیمت دام ہے بینخس کالغوی معیٰ ہے کم کرنا، گھٹانا۔ مال حرام کی برکت گھٹ جاتی ہے اس کئے حرام کو بینخسیں کما۔ حضرت ابن عبان اور خصرت أبن مسعود أفي بخسس كاترجمه كيا كلوث عكرمه اور شعبي في ترجمه كيا قليل تفوز المركونك اكراوقيه کے برابر در ہم ہوئے تو وزن سے بکتے اور خریدے جاتے تھے اور اوتیہ سے کم کا تبادلہ گنتی ہے ہو تا تھا۔ حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود اور قبادہ "نے فرمایا ہیں در ہم کو فرو خت کر دیا۔ ہر بھائی کے جصے میں دود در ہم آئے۔ عکر مہنے کہا جالیس ورجم کو بیچا۔ اور مجامد نے بائیس در ہم کی صراحت کی۔ وَكَانُواْ فِيُهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ أَ

اور وہ (برادران بوسٹ یا خریدار) یوسٹ کی طرف سے بے

ر غبت تھے۔ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ پوسف کا مرتبہ ایٹد کے نزدیک کتنا بردا ہے۔ بعض اہلِ تفسیر نے فیدہ کی ضمیر کو نکھن کی طرف لونايا ہے، يعنى يوسف كى قيمت كى ان كور غبت نه تھى۔ ان كامقصد حصولِ قيمت نه تھابلكه يوسف كودور بھينك دينا تھا۔

بیضاوی نے تکھاہے کہ کانوا کی ضمیر اگر قافلے والوں کی طرف راجع کی جائے تودو صور تیں ہیں قافلہ والول نے بے رغبتی ہے خریدا تھا پوسٹ کی طرف راغب نہ تھے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ بیہ بھاگا ہواغلام ہے اور اگر قافلہ والوں کو باکع قرار دیا جائے (کیونکہ مصر میں لے جاکر انہوں نے حضرت کو فروخت کر دیا تھا) توبیہ مطلب ہو گا کہ چونکہ انہوں نے مفت میں یوسف کویالیا تھاان کو آپ کی قدرینہ تھی اور اندیشہ تھا کہ کوئی دعویدار نہ پیدا ہو جائے اس لئے جلدی فروخت کرتا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مالک اور اس کے ساتھی حضرت یوسف کولے کر روانہ ہوگئے۔ بھائیوں نے بھر بھی بیجیھانہ چھوڑاہ پیجیے ہو لئے اور خریداروں ہے کہنے لگے مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا کہیں بھاگ نہ جائے۔مالک آپ کو نے کرمصر پہنچاُاور فروخت کے لئے پیش کیا قطفیر نے آپ کو خرید لیا، یہ قول حضرت ابن عبائ کا ہے بعض لوگوں نے اس کانام اطفیر بتایا ہے یہ بادشاہ کا نائب اور شاہی خزانہ کاسب ہے بڑا آفیسر تھااس کا خطاب عزیز تھااس زمانہ میں مصر اور اطراف مصر کا باوشاہ رتیان بن ولید بن ٹروان عملیقی تھالیع*ض ر*ولیات میں آیا ہے یہ باد شاہ اپنی موت ہے <u>پہلے حضرت یوسف کے ہاتھ پر</u> مسلمان ہو گیا تھااور غہ ہب یوس**فی کایا** بندین گیا تھااور آپ کی زندگی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضر ت ابن عباس ؓ نے فرمایا جب یوسف مصر میں داخل ہوئے تو قطفیر نے مالک بن دعرے تل کر حضرت پوسف کو ہیں ویتاریا ایک جوڑے جوتے اور دو سفید کیڑوں کے عوض خرید لیا۔ وہب بن منة كابيان ہے كه قافله يوسف كولے كرمصر كے بازار ميں پہنجااور فروخت كے لئے آب كو پيش كيا تولو كول نے بڑھ يرم قیمت لگائی یمال تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونااور اتن ہی جاندی اور اتنے وزن کار کیٹمی کیڑ ااور اتنا ہی مشک آپ کی قیمت قراریائی آپ کی عمر ساسال مھی اوروزن چارسور طل تھا آخراس قیمت پر قطفیر نے آپ کویالک سے خرید لیا۔

وَ قَالَ الَّذِي النَّهُ تَرَابُهُ مِنْ وَمِصْرَ لِلْا هُوَآيتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ف

ا بی بیوی راغیل یاز لیخاہے کہا۔

اں کو خاطرے رکھنا۔ سنوی ٹھمرنے کی جگہ اس جگہ مراد مرتبہ ہے۔ تمادہ کا یہی تول ہے۔ أكرمي مكثوله ابن جریجے نے بھی اس کی تائید کی ہے بعض نے کماتشولی سے مراد غذا، لباس اور مکان۔

عَسَنَهِي أَنُ تَيْنُفُعَنَأَ ﴿ امْدِبِ بِهِ بَمْ كُوفَا نَدُهُ بِهِ خِياحٌ لِعِنِي ٱلرَّبَمُ إِسْ كُو فروخت كرين تو نفع مل جائے أكرنه فروخت لریں توجارے مال جائیراد اور دوسرے کاموں کا انتظام کرے۔

دے رہی ہیں) عزیز مصر لاولداور نا قابلی تولید تھا۔

وَكُنْ الِكَ مَكُنَّا لِيُؤسُفَ فِي الْأَرْضِ اور (جس طرح ہم نے بوسٹ کو قتل ہے بیلیا کنویں ہے نکلولیا اور عزیز کواس پرمهر بان بنایا)ای طرح ہم نے اس کو ملک مصر میں جماؤ عطا کیا(اور مصر کی ساری پیدادار کااس کو جاتم اعلی بنادیا۔

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْتِ (تاکہ وہ وہال انصاف کے ساتھ حکومت کرے)اور تاکہ ہم اں کو خوا بوں کی تعبیر سکھادیں، یعنی پوسف کو بچانے اور حکومت عطا کرنے کا مقصدیہ تھا کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرے اور عدل کے ساتھ اِنتظامِ خلق کرے اور اللّٰہ کی کتابوں کی صحیح تعلیم دے اور اللہ تے احکام جاری کرے (اس مطلب پر تاؤیلِ احادیث سے مراد ہوگی، کتب الہیہ کی تعلیم اور اللہ کے احکام کا اجراء )یااس سے خوابوں کی تغییر مراد ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گاکہ یوسف کوان خوابول کی تعبیر سکھادیں جو آئندہ ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ظّهوریذیر ہونے کے پہلے یوسف ان کے لئے تیار ہوجائیں اور پہلے ہے انتظام کرلیں (جیسے قحط کے سات سال باد شاہ نے خواب میں سات دبلی گایوں کی شکل میں دیکھے تھے اور حضرت یوسفٹ کو اللہ نے ان کی تعبیر بتادی تھی بھر آپ نے کال پڑنے ہے بر سول پہلے غذاکا اشاک کر ناشرِ وع کر دبیا تھااور جب کال پڑا تو اندو ختہ گلہ ملک میں تقسیم کیااور اس طرح قیط پر قابوپایا) تبعض علاء کے نزدیک و لِنعلمه كاعطف فعل محذوف پر نہیں ہے بلكہ واؤز اكبے۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمُومٍ اور الله الله الله عالب ب أنسوه كي ضمير لفظ الله كي طرف راجع ب يعن الله

جو جاہتاہے کر تاہے اس کے تھم کو کوئی رَو منیں کر سکتا، یا پوسف کی ظرف ضمیر لوث رہی ہے بعن پوسف کے بھائی پوسف کے متعلَّق بِهِمْ أور حِاسِتْ تِصَاور الله يَجْمِهِ اور حِابِهَا تَفااور مُبُواو بَي جو الله حِابِهَا تِفا\_

وَلٰكِنَّ ٱكْنُرَالْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ کیکن اکثر لوگ اللہ کی حکمت کی باریکیوں کو نہیں جانے اور

اس کی مخفی مسر بانیوں ہے ناوا قف ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو بھے چاہتا ہے اور جو پچھے کر تاہے اس ہے آکٹر لوگ تاوا قف ہیں۔ اس کی مخفی مسر بانیوں ہے ناوا قف ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ جو بچھے چاہتا ہے اور جو پچھے کر تاہے اس ہے آکٹر لوگ تاوا قف ہیں۔ وَلَهُنَا بَلَغُ أَشْلًا الْتَيْنَاةُ حُكْمًا وعِلْمًا الرجب يوسف أين بعرورجوان اوروست كويبنج كي وبم فعان كومكم اورعلم

اَشْد انتالی جوانی اور قوت مجامد نے کما ۳۳ سال کی عمر ،سدی نے کما ۳۰ سال کی عمر یمی سن و قوف ہے۔ ضحاک نے که ۲۰ سال ، کلبی نے کما اَشُد کی عمر ۱۸ ہے ۲۰ سال کے در میان ہوتی ہے۔ امام مالک سے اَشُد کا ترجمہ یو جاگیاتو فرلیا سمھاور دانش۔

تھم سے مراد ہے نبوتت بیض نے کہادر سی قول۔علم سے مراد ہے دین شمجھ یاخواب کی تعبیر کاعلم۔ بعض اہل علم نے کہا تھیم اور عالم کے در میان فرق سے کہ عالم تو جانے والے کو کہتے ہیں اور تھیم دہ ہو تاہے جو علم کے نقاضے کیمان علمی کرے۔

وَكُنْ اللَّهُ نَجُنْزِى الْمُحْسِنِينَ 💮 اور اسی طرح نیکو کارول کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابن

عبان اکے ایک قول میں محسنین ) کا ترجمہ مؤمنین آیا ہے ،دوسرے قول میں آیا ہے کہ محسنین سے مراد ہیں ہدایت یافتہ لوگ، ضحاک نے کہامصائب پر صبر کرنے والے ، بیضاوی نے لکھاہے آیت میں تبیہ ہے اس امر پر کہ اللہ نے یوسف کویہ جزا ان کے حسن عمل اور عنفوان جو انی میں متقی رہنے کی وی تھی۔

وَمَاوَدَتُهُ الَّذِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبُوابَ

اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھے اس عورت نے اپنامطلب ان سے حاصل کرنے کے لئے ان کو پھسلایا اور دروازے بند کر

رَاوَدَتُ كامصدر مُرَاوَدَتُ مِ اوراسكُ مِرٌ ورَاد كَرُود آتا ب رؤد مادہ ب رؤد كامنى بے كى جزر كى طلب ميس آنا جانا اس سے داند بناہے۔ ( قافلہ یالشکر سے پہلے یانی اور گھاس کی تلاش میں جانے والا ہر اول) بعض نے کہا آ ہستگی کے ساتھ سمی جیز کے طلب کرنے کورود کتے ہیں، رُدیکہ (بیجھ ڈھیل دو) اس سے بناہے یہاں مر ادبیہ ہے کہ زلیخانے مذبیر اور بمانے سے یوسف سے اپنے مطلب کِی در خواست کی۔ زلیخا عزیز کی بیوی تھی۔ دروازے سات تھے تغلیق بخوب مضبوط یا بکٹرتِ دروازے بند کر دئے باب تعمیل تکثیریامبالغہ کے لئے آیاہ۔

اور کما آجاد تہیں ہے کہتی ہول۔

وَ قَالَتُ هَيْتَ لَكَ <sup>ا</sup>

حضرت ابن مسعود شنے فرمایا بھے رسول اللہ علیہ نے تھیٹ آگٹ ہی پڑھایا تھا۔ کسائی نے کہا بدائل حوران کا محاورہ تھا جو تجازیں مستعمل ہو گیا تقار کسائی کا بہ قول ابوعبیدہ نے نقل کیا ہے اس کا معنی ہے۔" آ"۔ عکر مدانے بھی کہا کہ حورانی محاور میں اس کا معنی" آ" ہے۔ مجاہد نے کہا یہ عربی لفظ ہے کسی چیز کی ترغیب دینے کے لئے بولا جاتا ہے کویا یہ اسم بمعنی فعل ہے اور آین کی طرح مبنی برفتے ہے اس کانہ جمنیہ آتا ہے نہ جمعے کذا قال ابوعبیدہ۔

قاموس میں ہے هَیْتَ، هَیْتِ مهید مینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی ہے" آ" بھی ہاکو مکسور بھی بولا

ہے۔ قَالَ مَعَاٰ ذَاللهِ یوسٹ نے (اس وقت زلیجاہے) کمامیں اللّٰہ کی پناہ چاہتا ہوں (،اس بُری حرکت ہے)۔ اِنّٰهُ رَبِّنَ اَحْسَنَ مَنْوَا یُ ہِ یواشہ وہ میر ا آقا ہے اس نے جھے اچھی طرح رکھا۔ اِنّٰهٔ میں ضمیر شان ہے۔

اِنَّهُ رَتِیَ اَحْسَنَ مَثُوّایُ مِی اِنْهُ دَیِنَ اَحْسَنَ مَثُوّایُ مِی طَرِی اِن اِن اِن اِن اِن اِن اِن ا ایعنی بات بیہ ہے کہ میرے آقا قِطفیر نے میری خاطرِ مدارات اور پر داخت انچھی طرح کا اس نے تجھ سے بھی کہا تھا کہ اس کی خاطر انچھی طرح کرنا ایسے محین کا بدلہ یہ تو نہیں کہ میں اس کی خیانت کروں۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ اِن کی ضمیر قطفیر کی طرف راجع ہے۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ اللہ کی طرف ضمیر راجع ہے ، یعنی اللہ بلاشبہ میر اخالق ہے اس نے میر المحکانا انچھا بنا دیا قطفیر کے ول کو مجھ پر مہر بان کردیا۔ میں اللہ کی نا فرمانی نہیں کر سکتا۔

۔ اِنَّهُ لَا ثَیْفُ عَجُ الطَّلِمُوْنَ ⊕ حقیقت سے کہ ظالم فلاح یاب شیں ہوتے۔ بھلائی کا بدلہ برائی سے یخوالے ظاکم ہیں۔ بعض نے کماالظَّالمیوں سے مراد ہیں زنا کرنے دالے۔ زنا کرنے دالے اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور

رہے وہ سے کا مہاں۔ '' رائے ہی الطالعوق کے ربایاں روٹ رکھار کے دور کے جب باپ کا استعمار کے مار کا استعمار کے میں اس معنص پر بھی ظلم کرتے ہیں جس کی بیوی سے زما کرتے ہیں۔

سندی اور ابن اسحاق نے بیان کیا کہ عزیز کی بیوی نے یوسٹ کوجب پھسلانا چاہا تو اس کی تدبیریہ کی کہ یوسٹ کے حسن کی تعریف کے حسن کی تعریف کی کہ یوسٹ تمہارے بال کیسے حسین ہیں ، آپ نے جو اب دیا (مرنے کے بعد)سب سے پہلے میں میرے بدن سے منتشر ہوں گے۔زلیخانے آپ کی آٹھوں کی تعریف کی تو فرمایا چرے پر بہہ کریہ سب سے پہلے آئیں گی۔چرے کی تعریف سن کر فرمایاس کو مٹی کھالے گی۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ زلیخانے کہاریشمن بستر بچھا ہوا ہے اٹھواور میر امقصد پورا کرو، آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو جنت کے اندر میر اکوئی حصہ نہیں رہے گا۔ غرض ای طرح زلیخا آپ کو راغب کرتی رہی آپ بھی جوان تھے۔ دوسرے لوگوں کی طرح جوانی کے تقاضے رکھتے تھے،خوب صورت عورت کو دیکھے کر آپ کو بھی طبعی میلان ہو گیا،اس طبعی

میلان کوآگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔

وَلَقَانُ هَمَّتُ بِهِ \* وَهُمَّ بِهَا )

• وَلَقَانُ هُمَّتُ بِهِ \* وَهُمَّ بِهَا )

• وَلَقَانُ هُمَّتُ بِهِ \* وَهُمَّ بِهَا )

• ولا يستو ، يعنى زليخا كى جانب يوسف كے دل ميں فطرى اور طبعى ميلان پيدا ہو گيا مگر آپ نے اس كواپ عزم سے روكا اور باز داشت كى عزم اور ارادے كے ساتھ طبعى ميلان كورو كئے پر لفظ 'مُعاذ الله دلالت كر رہا ہے ، مراد بہ ہے كہ آپ كا ارادہ اختيارى نہ تھا ميلانِ طبعى تھاجس كا پيدا نہ ہونے وينا نسان كے اختيار ہے خارج ہے اور اس پر آدى مكلف بھى شميں ہے بلكہ ميلان طبعى كوعزم كے ساتھ روكنے والا مشتحق ستائش ہے فرشتوں پر انسان كى برترى صرف اسى وجہ ہے ہے كہ فرشتے فطرى ميلانِ گناہ ہے خالى ميں اور آدمى طبعى ميلانِ نفس كوعزم ہے روكتا ہے۔

میخ ابوالمنصور ماتریدی کے فرمایا ارادہ یوسف در حقیقت ایک خود آمدہ خیال تھاجو بے اختیار دل میں آگیا تھا اور یہ قابل کرفت سمیں خودرد خیال اور غیر ارادی خطور قلبی تا قابلِ مواخذہ میں اگر آپ کا ارادہ ہمارے ارادے کی طرح ہوتا تواللہ آپ کی تعریف نہ کرتا۔ اور آپ کی متعلق اِنّہ مین عِبادِنَا الْمُحُلَّمِیْنِ نه فرماتا۔

لعض اہل ِ حقائق نے کمااراد ہ دونسم کا ہو تا ہے (۱)اراد ہُ محکم ، یعنی عزم رائخ اور غیر متزّ لزل دل پسندی۔ عزیز کی بیوی کا

ار ادہ اس طرح کا تھا یہ ارادہ قابل مؤاخذہ ہے (۲)عار ضی ارادہ اور دل میں خیال کا گزر جانااور غیر ارادی تصور۔ اس قسم کاارادہ حضرت یوسف کا تھااور سے نا قابل مِوَاخِذہ ہے اور ظہور قول و فعلی ہے پہلے اس کی بکڑنہ ہوگی۔ رسولَ الله علی نے ارشاد فرمایا، الله نے فرمایا ہے کہ جب میر ابندہ کوئی نیکی کرنے کی مات اِپ ول میں ِ ٹرلیتا ہے تو کئے بغیرِ میں اس کی نیکی لکھ لیتا ہوں اور جب دہ نیکی کر بھی لیتاہے تواس جیسی دس نیکیال اس کے لئے لکھ دیتا ہوں آگر میر ابندہ کوئی بدی کرنے کی بات دل میں کرتاہے توجیب تک اس کا عملی اظهار نہ کرے میں معاف کر دیتا ہوں اور جب عملاً وہ کر ہی لیتا ہے تو میں اتن ہی بدی (اس کے نامہ اعمال میں ) لکھ دیتا ہوں۔رواہ البغوی من حدیث ابوہر سرے محین اور جامع تر مذی میں جدیث نہ کور کے بیالفاظ ہیں ،جب میر ابندہ کسی نگی کا ارادہ کر لیتا ہے اور کرِ تا نہیں تو میں اِسِ کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں پھر اگر وہ عملاً نیکی کر بھی لیتا ہے تو میں اسکے لئے دس ہے سات سوتک نیکیال لکھ دیتا ہوں اور اِگر کسی بدی کاار اوہ کر تا ہے اور بدی عملاً نہیں کر تا تو میں اس کے لئے بچھ نہیں لکھتا اور اگر وہ بدی کر گزر تاہے تو اس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کما (اور اس قول کی نسبت سعید بن جیر جیسے متقدّ مین کی طرف کی) کہ حفز ت یوسف کے اپنا تم بند کھول لیا تھااور بیٹھ گئے تھے جیسے مر د (وفت حاجت) بیٹھتے ہیں یا پنایا کجامہ کھول لیا تھااور كبِرْب سميث رب منهم بِهَا كاليمي معنى ب- اس قتم كى غلط توجيهات كلام الهي كى رفتار كے خلاف بين،الله نے فرمايا ب النَصُرِفَ عَنْهُ النَّسُوءَ وَالفَحَسَنَاءَ طَاهِر ب كه مُوء لِ مراد صغيره كناه بجسِ سے دور ركھنے كى اللہ نے صراحت فرمانى ہے ادر یا کل ند کورنے جو تفصیل کی اس ہے گناہ صغیر ہ کامر تکب ہو جانا ثابت ہو تاہے اگر حضر ت یوسٹ ہے صغیر ہ گناہ کاصدور ہوگا تو اللہ ان کی توبہ واستغفار کا تذکرہ فرماتا، جیسے حضرت آدم ،حضرت نوخ ،حضرت داؤر اور حضرت یونس کی توبہ واستغفار کا ذ کر فرمایا ہے ،حالا نکہ ان بزر گول ہے غیر ارادی خطا ہوئی ہے (گناہ کا قصد وارادہ نہ تھااجتہادی غلظی تھی)اور پوسف کی توبہ و استغفار کا تذکرہ نہیں فرمایابلکہ حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی کی صراحت فرمائی اور فرمایاهی کراؤ کا تینی عن کفیسے اور فرمایا ذَٰلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي كُمُ آخُنُهُ وِالْعَيْبِ اور فرمايا إِنَّهُ مَن يَتَقَى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَضِيعُ آجُر النَّمُ عَسِينينَ اور الله فَ البَعَى آبِ كَ مُتَعَلَقَ فَرَهُما إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ مَا الْمُخَلِكَصِينِ-

کُوُلَاَ اَنْ تَرَا جُرِهَانَ کَرِیّبَهُ ﴿ اَلَّهُ وَکُھ لِیتے وہ اپنرب کی دلیل کو۔ شرط کا جواب محذوف ہے لیمی اگر نہ دکھے لیتے برہانِ رب کو توجمان کر لیتے۔ بعض کے بزدیک لُولَا کا جواب مقدم ہے اور شرط مؤخر ہے۔ اس وقت مطلب اس طرح ہوگا کہ یوسف زلیخا کا ارادہ کر ہی چکے تھے اگر برہانِ رب کو نہ دیکھ لیتے لیمی اراوہ نہ کیا تھا قریب تھا کہ ارادہ کر لیتے۔ مگر لُولا کا جواب پہلے آجانا قانونِ نحو کے خلاف ہے لُولا کر وف شرط میں ہے ہاں لئے حرف شرط پر جواب کا تقدیم ناجا بڑے ہاں یہ کمکن ہے کہ لُولا کا جواب شرط کے بعد محذوف ہو۔ اور جواب اس مضمون کا جو پہلے ذکر کر دیا گیا چو نکہ هَمَّہ ہِمَا فرمادیا تھا اس اِنے لُولا کا دوبارہ جواب ذکر کر دیا گیا چو نکہ هَمَّہ ہِمَا فرمادیا تھا اس اِنے لُولا کا دوبارہ جواب ذکر کرنے ہیں کما جاتا ہے فَتُلْتُه لُولَهُمْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُولُولُمْ کُلُولُولُمْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُولُولُولُمُ اِنْ اِنْ کُلُولُولُمُ کُلُولُولُمُ اِنْ اِنْ کُلُولُولُمُ کُلُولُولُمُ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُولُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُمُ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُولُولُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُولُمُ کُلُولُمُ کُلُمُ کُرِ کُرُ کُلُمُ کُلُمُ

مربان کیا تھی اور پوسف نے کیاد مکھ پایا تھااس سلسلے میں علاء کے اقوال مختلف ہیں، حضرت جعفر صادق نے فرمایا برہان وہ نبوت تھی جو اللہ نے پوسف کے سینہ میں ودیعت کر دی تھی، یہ نورِ نبوت اس عمل سے مانع ہو گیاجو اللہ کی تارا فسکی کا موجب تھا۔ میر سے نزدیک سب سے زیادہ صحیح قول ہی ہے۔ قادہ اور آکٹر اہل تفسیر کا قول ہے کہ حضرت یعقوب کی صورت دکھی لی تھی، حضر ت یعقوب فرمارہ ہے۔ تیر اٹام تو بٹزم وا نبیاء لکھا ہوا ہے۔ حسن اور سعید بن جھی محضر مجیر مماور ضحاک نے کہا آپ نے چھت میں ایک شگاف دیکھا جس کے اندر حضرت یعقوب (افسوس کے حبیر مماور شحاک نے نظر آئے۔

سعید بن جیرسنے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیاہے کہ حضرت یعقوب مجتم ہو کر سامنے آگئے اور اپناہاتھ یوسٹ کے سینہ پر ماراجس سے یوسٹ کاجوش ہجان جاتارہا۔ ابن جریر ، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے محمہ بن سیرین کا قول نقل کیاہے کہ حضرت بیتوب وانت سے انگی کامنے کمڑے نظر آئے جو فر الرہے تھے یوسٹ بن بیتوب بن اسحاق بن ابر اہیم طلیل اللہ تیر انام تو انبیاء میں شامل ہے اور تو ناد انوب جیسا کام کررہا ہے۔

سدی نے کہا یوسٹ کو (غیبی) نداء آئی، یوسٹ! توجب تک اس پر نہیں پڑا ہے تیری حالت اس پر ندے کی سی ہے جو ہوا میں آژر ہاہواور اس کو کوئی پکڑنہ سکتا ہواور جب تواس پر پڑجائے گا تو تیری حالت اس پر ندے کی طرح ہوجائے گی جو مرکر زمین پر گر می ہوکہ کمی چیز کو دفع نہ کر سکتا ہو ، قبل از وقوع تیری حالت اس سر کش بتل کی طرح ہے جو کسی کے قابو میں نہ آسکتا ہواور وقوع کے بعد تیری حالت اس بتل کی طرح ہوجائے گی جو سر دہ پڑا ہواور اس کے سینگوں کی جڑوں میں چیو نئیاں تھس دی ہوں اور دہ کمی کو دفع نہ کر سکتا ہے۔

ریں رور بالی میں ہوں۔ ابن جریر نے قاسم بن ابی برہ کا قول نقل کیاہے کہ حضرت پوسٹ کو نداء آئی اے بیقوب کے بیٹے اس پر ندے کی طرح نہ ہو جاجس کے پراچھے خاصے موجود ہیں لیکن ذنا کے بعد سب پر کر جائیں گے۔

رم ہو ہو ہیں۔ پیسے ندای کوئی پرواہ نہیں کی پھر اوپر کو سر اٹھایا تو حضرت یعقوب کی شکل نظر آئی جو دانت ہے انگی کاٹ
رہے تھے یہ دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا لور باب ہے شر ما کر اُٹھ کھڑے ہوئے، مجاہد کا ایک قول بحوالۂ ابن عبائ ایک
روایت میں آیا ہے کہ حضرت جرئیل نیچے اترے اور دانت ہے اپنی انگی کا ثبتے نظر آئے جو کمہ رہے تھے یوسفٹ نا دانوں جیسا کام
کررہے ہو ، تہمارانام تواللہ کے نزدیک انبیاء میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کما گیاہے کہ حضرت جرئیل نے اپنا پڑ حضرت یوسفٹ کے
بدن سے نگادیا جس کی دجہ ہے سار اجوش انگلیوں کے یورول سے نکل گیا۔

محمد بن کعب قرظی نے کہا یوسف نے جب آرادہ کیا اور چھت کی طرف سر اٹھایا تو کسی دیوار پر لکھا ہوا دیکھا لاَ تَقُرْبُوْا میں ایج ہستار کے ایک تاریخ میں ملک میں کے جب آرادہ کیا اور چھت کی طرف سر اٹھایا تو کسی دیوار پر لکھا ہوا دیکھا

الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَ سَنَاءَ سَبِيلاً زَمَا كَ قَرِيب بَعَى نَهُ جَادُه بِهِ بِهِ حِيانَى كاكام بَ اور بُرُار استہ۔ عطیہ نے حضرت ابن عبائ کا قول برہانِ رب کے متعلق نقل کیاہے کہ حضرت یوسف نے فرشتے کی صورت دکھے لی مق

حضرت علی (زین العابدین) بن امام حسین کا قول منقول ہے کہ وہاں گھر کے اندر ایک ثبت تھاعورت اس پر پر دہ ڈالنے کے لئے گئی، حضرت یوسف ؒ نے پوچھاتم نے ایسا کیوں کیااس نے جواب دما مجھے شرم آئی کہ یہ مجھے اس گناہ میں مبتلا دیکھے گا حضرت نے فرمایاتم کو توالیں چیز ہے شرم آئی جونہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہر مجھے تو بدر جو کوٹی اپنے رب سے شرمانا چاہئے۔ (جو دلنا بینا ہے) یہ کہ کر آپ بھاگ نگلے۔

چھوٹے بڑے گناہ کو پھیر دیں (گناہ کار خان کی طرف ہے موڑ دیں) اَلمتنبوء چھوٹا گناہ الفَحْمَثَ آء بڑا گناہ لیعنی زنا۔ اِنکہ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِابِنَ ﴿ ﴿ ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ر ما برن کو نبوت کے لئے جُن لیا گیا تھا اور اللہ نے اپنے لئے ان کو خالص کر لیا تھا اور ایک قراً ت میں اُنٹہ خُلِمِینِ جَمرِ لام بصیغتداسم فاعل آیا ہے۔ یعنی یوسٹ ان بندوں میں شامل تھا جو اللہ کے لئے خالص طور پر عبادت اور طاعت کرتے ہیں۔ واسْنَدَ فَا الْہَابَ سے اور دونوں (یوسٹ وزلیخا) دروازے کو دوڑے یوسٹ آگے اور زلیخا کجڑنے کے لئے ان کے

ر استہاں ہے ہو ہوں کے بیا گے توزلیخاان کورو کئے کے لئے پیچھے ہے دوڑیادر پیچھے ہے کریے پکڑ کر کھینچا۔ البکاٹ ہے محراو ہے آخری دروازہ جہال ہے بالکل گھر ہے ہاہر آ سکتے تھے۔ یوسٹ جب بھا گے تھے تو دروازوں کے قفل ٹوٹ ٹوٹ کر خود آگر رہے تھ آخری دروازہ مہنو تیز لیٹاں ڈکرے کوئر کھیٹا

گررے تھے آخری دروازہ پر پہنچے توز لیخانے کریہ بکڑ کر تھینچا۔ مُنَّ تَنَ ثِنْ ثِنَ قَالِمَ اللّٰهِ فِي قُلْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ لِمِنْ مِنْ كَاكِ مِنْ يَحْص

> وفات تبیطنه رس میں کا نمایا میاڑنا۔

وَ اَلْفَایَا سَیِّیا هَا لَدَا الْبَابِ اور در دازہ کے بعد دونوں نے عورت کے شوہر کو پایا (جو آرہاتھا) بغوی نے کھاہے کہ زلیخاکے جیا کے بیٹے کے ساتھ قطفیر کو بیٹھاپایا۔ بعض نے کما آتاپایا جو اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ زلیخایہ دیکھے کر ڈرگئ۔

قَالَتْ مَا جَزَا عُمَنْ آرًا دَيا هُلِكَ سُوْءً الِلَّا آنُ يُسْجَنَ آوُعَنَ الْ الْبِيرُ @

شوہر کی نظر میں اپنے کوپاک دامن ظاہر کرنے اور جذبہ اُنقام کے ذیر اثریوسٹ کے خلاف اس کو بھڑ کانے کے لئے عورت نے کہاجس شخص نے آپ کی بیوی سے بڑے کام کاار ادہ کیا ہو آپ کی بیوی پر بڑی نیت کی ہواس کی سز ااس کے سوانہیں کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یاد کھ کاعذاب دیا جائے لینی کوڑے مارے جائیں۔

قَالَ هِي رَاوَدَنُنِيْ عَنْ نَفْسِنُ يَ يُوسِفُ فَي كِمالِي فَي بِمِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

تھی۔ چو نکہ عورت نے جھوٹ باندھا تھااور شوہر کوتر غیب دی تھی کہ پوسٹ کوسز ائے تازیانہ دی جائے یا قید میں ڈال دیاجائے۔ اس لئے بطور مدا نعت حضرت نے بیرراز فاش کیا۔اگر زلیخاالیانہ کرتی تو آپ بھی پر دہ درینہ کرتے۔ سربر سربریا تک میں میں تردین

وَنَنْهِ كَ شَاهِلٌ مِنْ أَهْلِهَا الله الله الله المرعورة كي هروالول مين ايك كواه في شادت وي بعض في كمايه

زلیفاکا چیاکابیٹا تھا۔ بعض نے کہام موں کابیٹا تھا۔ سعید بن جیڑ اور ضحاک نے کہاشیر خوار بچیہ تھاجس کواللہ نے گویا کر دیا تھا۔

ابنوی نے کھا ہے عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا بیان بھی آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا چار ہج بجین میں ابولے (۱) بنت فرعون کے بال بنانے والی خادمہ کا بچہ (۲) شاہد یوسٹ (۳) جر تکوالا بچہ (۳) عیسیٰ بن مریم ہے محمہ بن محمہ سعاف نے تخر تن بیضاوی میں لکھا ہے کہ یہ حدیث امام احمہ نے مسند میں اور ابن حبان نے سطح میں اور حاکم نے مشدر کے میں بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو حصح بھی کہا ہے اور شرط شخین کے موافق قرار دیا ہے لیکن طبی کو اس حدیث کی صحت کی اطلاع نمیں ملی۔ انہوں نے اس کی تر دید میں وہ حدیث پیش کی ہے جو حضر ت ابوہر مرق کی روایت سے بھی اس کی تر دید میں وہ حدیث پیش کی ہے جو حضر ت ابوہر مرق نے کہا لئے کے اندر تین بچول کے علاوہ کی نے بات نمیں کی ابوہر مرق کی نے بات نمیں کی عیش کی روایت ہے گئے بن مریم اور ان کے حالا بچہ اور ایک بچہ جس کو اس کی مال دورہ چارا ہی تھی ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزراعورت نے کہا اس ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزراعورت نے کہا اس ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزراعورت نے کہا اس ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزراعورت نے کہا اس ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزراعورت نے کہا اس ایک خوبصورت سوار ادھر سے گزراعورت نے کہا ان اس مؤخر الذکر نبچ کو بھی نہ کورۃ القدر چارا بی سے ان کی طرح نہ کر ناگر اس مؤخر الذکر نبچ کو بھی نہ کورۃ القدر چارا ہی سے اس کی طرح نہ کر ناگر اس مؤخر الذکر نبچ کو بھی نہ کورۃ القدر چارا ہی تھی اس کی طرح نہ کر ناگر اس مؤخر الذکر نبچ کو بھی نہ کورۃ القدر چارا بی سے کہا در ایک سے کہا کہا کہ کی تھی نہ کورۃ القدر چارا کے ساتھ ملادیا جائے تو یا لئے میں بولے والے پانچ بیج ہو جائیں گے۔

سیوطی نے تکھاہے کہ شیر خوارگی کی حالت میں تولنے واٹے اس سے زیادہ بچے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں آیاہے کہ اصحاب الا خدود (یوسف ذونواس شاہ یمن اور اس کے ساتھی جنہول نے ایک بڑاگڑھا گھرواکر آگ سے بھرواکر اہلِ ایمان کواس میں ڈلولیا تھااور شیر خوار بچے کو جب اس کی مؤمنہ مال کی گود سے جھین کر آگ میں ڈالا تو مال بے تاب ہو گئ اور قریب تھا کہ قلعہ کفر زبان پر لے آئے کہ بچے نے مال کو آگ کے اندر سے آواز دی ،مال یہ پھولوں کا چمن ہے تو بھی چلی آ۔ متر جم) کے قصے میں

بھی آتاہے کہ ایک شیر خوار بچہ بولا تھا۔

سیوطی نے لکھا کے شیر خوار گی میں بولنے والے گیارہ بچے ہوئے جن کو میں نے ان اشعار میں جمع کر دیا ہے۔ آپ آپ فی ال دور ال سور ہے۔ آپ

ويحيى وعيسلى و الخليل و سريم وطفل لذى الاخدوديرويه مسلم التي يقال لها تزنى ولا تتكلم

التي يقال لها تزني ولا تتكلم وفي زمن الهادي المبارك يختم تكلم في المهد النبيُّ محمدً ومبرى جريح ثُمَّ شاهد يوسف و طفل عليه مبريا لِأمِّه و ماشطة في عهد فرعون طفلها

اِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُدَّمِنُ قُبُلِ فَصَدَّدَ قَتْ وَهُوَمِتِ الْكُنْ بِيْنَ ﴿

اس غلام کاعشق اس کے ول میں کھر کر عمیا ہے۔ یعنی یوسفٹ عزیز کی بیوی کے ول کے

قَلُ شَغَفَهَا حُبًّا ﴿

علاف کو پھاڑ کر اس کے دل کے اندر تھس گیا۔ مطلب میہ کہ یوسٹ کی محبت ذلیخا کے دل میں رَبِح گئی۔ سدی نے کما شغاف دل ے اوپر کی باریک جھلی۔

کلی نے شَغَفَ کا رجمہ کیا حَجَبَ یعنی زانخ کے ول پر یوسف کی محبت جما گئی محبت نے عقل پر پردہ وال دیا کہ الی سے سعف ہوں۔ سوائے یوسف کے اور کسی بات کو سیجھنے کااس کو ہوش نہیں رہا۔ اسمال نکاری فرصنہ کیا ، مثب نن ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ اس کو تھلی ہوئی گر اہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدھے اور صیح راستے ہے بھٹک

اں ب رہ۔ گئی ہے ،پاک دامنی کوچھوڑ دیا۔ سرد سیک

فَلَمْنَا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَ ٱرْسَكَتُ إِلَيْهِنَّ جب زلیخانے ان کے غیبت کرنے کی خبر سی توان کے ماس

(وعوت کا پیام دے کر) کسی کو بھیجا۔ تسکر سے مراد ہے خفیہ بات تسکر بھی مکار چھیا تا ہے اور غیبت بھی پس پشت چھیا کر کی

ابن اسحاق نے کہائیک<sub>و س</sub>ے مکر ہی مراد ہے عور تول نے زلیخا کے متعلق بیہ بات اس لئے کہی تھی **کہ زلیخان کو مُلواکر** ا پوسٹ کا نظارہ کرادے کیونکہ بوسٹ کے حسی و جمال کا تذکرہ ذلیخاان ہے کرتی تھی، یہ بھی کما گیاہے کہ ذلیخانے اپنارازان سے کہہ دیا تھااور ان سے چھیانے کی تاکید کر دی تھی مگر وعد ۂ اِخفاء کرنے کے بعد انہوں نے راز فاش کر دیا**ں لئے اس کو**یک کہا۔ اَرْسَكَتُ كَامِفُعُولِ مَحْذُوفِ ہے لیعنی اَرْسَکَتُ رَسُوُ لَا ایک قاصر بھیجا۔

وہب نے کمازلیخانے کھانے پر چالیس عور تول کوعبلایا تھا جن میں یہ غیبت کرنے والی عور تیں بھی تھیں، جنہول نے

زلیخا کوغلام ہے محبت کرنے کی عار دلائی تھی۔

وَاعْتَالُ تَ لَهُ مِن مَنْكُا الله الله الله الله على واسط مند (تكيه) لكاديا ـ حفرت ابن عبائ ، سعيد بن جيرم حسن بعرى إ قادہ اور مجاہد نے یُستَکِاً کا ترجمہ طعام کیاہے کھانے والے کھانے بیٹے ہیں تو تکیہ مندلگاتے ہیں اس لئے مجازاً مُتَکِا گا ترجمہ مو گیاطعام۔ اِنکاآک عِنْدَ فَلان مم نے فلال مخص کے پاس کھانا کھایا تکید لگاکر تھانے کی عادت چونکہ عیش بہندول کی تھی اس کئے رسول اللہ علی نے اُلئے ہا تھ سے کھانے اور تکیہ لگا کر کھانے کی ممانعت فرمادی۔رواہ ابن ابی میبنہ فی المعتقف عن جابر بعض لوگوں نے کہ مشبکاً وہ کھاناہے جو کاٹ کر کھایا جائے گویا کا شنے والا چھری ہے اُس پر دِباؤڈ التا ہے چھرت ابن عبائ اور عجامد کا قول ہے کہ وہ ترنج تھا۔ بعض علماء نے کہا حبثی زیان میں متکا مربج کو کہتے ہیں ہیں۔ عکرمہ اور ابوزید انصاری نے کہاجو چیز چھری سے کاٹی جائے عرب اس کومتک کہتے ہیں متک اور بتک کا لغوی معنی ہے کا ٹنا۔ بغوی نے لکھاہے کہ عزیز کی بیوی نے ا ایک کمرہ میں طرح طرح کے مجل اور کھانے سجا کرر کھوائے اور تکیے بھی لگادیئے اور عور تول کو قبلولیا۔

' اور ان میں سے ہر عورت کو ایک چھر ٹی (کاٹنے کے وَّانَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيْنًا

لئے دیے دیان عور تول کا قاعدہ تھاکہ گوشت چھری ہے کاٹ کر کھاتی تھیں۔

ذلیخانے یوسف کو ایک اور جگہ بنھادیا تھاوہاں سے آپ عور تول کے سامنے بر آمر ہوئے۔ عکر مدی اقول ہے کہ حسن میں یوسف کی دوسرے لوگوں پر برتری الی تھی جیسی ستاروں پر چود ھویں رات کے چاند کی ابن جریر حاکم اور ابن مردویہ نے حصرت ابوسعید خدری کی روایت ہے بیان کیاہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جس رات مجھے آسان کی طرف لے جایا گیا ( یعنی شب معراج میں )میں نے دیکھاکہ بوسف چود ھویں کے جاند کی طرح تھے۔

ابوالتینے نے اپن تفسیر میں اساق بن عبداللہ ابی فروہ کا قول بیان کیا ہے پوسف مصر کے کی کوچوں سے گزرتے تودیواریں آپ کے چرے کی چک سے جگمگاجاتیں جیسے سورج کی دھوپ جب دیواروں پڑر ہی ہو تواس کے عیس سے پانی جگمگاجاتا ہے۔ فَكَهَمَّا رَايِنَةَ أَكْبُرْنَاهُ الوالعاليه نِي كَمَا عُور تَيْنَ آبِ كُو دَمِي كُرَبَهُ كَالَّرُه كَنِي مِبوت مو بَمْنِي - بعض

و کی کا ٹناچاہتی تھیں کچل ، اور (چھریوں ہے) اپنے ہاتھ کاٹ لئے کا ٹناچاہتی تھیں کچل ، اور یوسف کو دیکھتے ہی ہوش اُڑ گئے تو کاٹ لئے ہاتھ اور تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوا بجامد نے کماان کوخون بننے کا بھی احساس نہ ہولہ قادہ نے کہا یا تھے کاٹ کر الگ کر دیئے ، کمیچے یہ ہے کہ ہاتھ تو کاٹ لئے گر الگ کر کے نہیں پھینکے۔ وہب نے کماان میں سے پچھ عور تیں

۔ ہے۔ کُوٹُکُن کَاشُ بِلُهِ ۔ یعنی الله ضعف قدرت سے باک ہے الله کی قدرت پر انہوں نے تعب کیا کہا تہ اصل میں

حاشًا تھا حَاشًا کلمُ اسْنَاء ہے تخفیف الف کے بعد شزیہ نے مقام میں اس کا استعال کیا جاتا ہے۔ ماکھن کا کبننگڑا \* بہ آدمی نہیں ہے۔ متالور آیستی دونوں نفی حال کے لئے مستعمل ہیں اس لئے اہلِ حجاز کے استعال میں مَاکی خبر بھی لَیْسَ کی خبر کی طرح منصوب ہوتی ہے ، بغوی نے لکھاہے اصل میں یہ خبر مجرور تھی لیعن مالھذا

ببَشَر تعاحرف جر کوحذف کرنے کے بعد خبر کومنصوب کردیا۔

ُ قَالَتُ فَنَا لِكُنَّ اللَّهِ يُ لَمُنْتَنِيْ فِيهِ فَي عِلْمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي مَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مُنْ عَلَيْهِ عَلَيْ

ذہنوں میں بنار تھی تھی اور)جس کی محبت کے بارے میں تم نے مجھے بڑا کہا تھا یعنی تم نے اس کے جمال کی سیحے تصویر تشی اپنے خیال میں کی ہی نہ تھی اس کے حسن کا اندازہ کیا ہی نہ تھاور نہ مجھے اس کے عشق میں معذور سمجھتیں۔

وَلَقَدُ رَاوَدُونُكُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كُرفَ كَ

لئے) پھسلالیا تھا مگریہ بچار ہاس نے اپنی عصمت کو بچانے کے لئے میری در خواست قبول کرنے سے اٹکار کردیا۔

ذلیخانے ان عور توں کے سامنے اس وقت آئی حرکت کا اقرار کیا جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میری مجبوری ان کی نظر میں ٹابت ہو گئی اور آئندہ یوسف کے دل کو نرم کرنے میں سے میری مرد کریں گی چنانچہ عور توں نے یوسف سے سفارش کی کہ جیسا تمہاری الکہ چاہتی ہے دییا کر واس کا کہا انو۔

اور اگر اس نے

وَلِينَ لَمُ يَفِعُكُ مِنَا الْمُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ الطَّغِرِينِ ۞

میر کے کہنے تکے مطابق نہیں کیا تواس کو یقیناً قید کر دیاجائے گااور یہ ضرور ذلیل وخوار ہو گا۔ میرے دیکھا میں کہتے دیتے اور میں کیا تواس کو یقیناً میں میں میں ایک کا اور یہ ضرور ذکیل وخوار ہو گا۔

كَيْكُونْاً اصل ميں لَيْكُونْنَ بنونِ خفيفه تعامالتِ وقف ميں نون كو تنوين سے مثابت ركھنے كى وجہ سے بشكلِ الف لكھ ويا كيا جيسے لَنَسُفَعاً بِالنَّاصِيةِ - الصَّاغرين وَلِيل لوگ بي باب مع سے ہاس كامصدر صَغرِ اور صِعار ہے۔

قال رَبِ السِّهُ فُ اَحَبُ اِلْیَ مِمَا یَنْ عُوْنَیْ اِلَیْ ہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَ

بض علماء نے کمااگر یوسف قید خانہ کو پندنہ کرتے اور اکستین کی احسی الی نہ کتے تو قید خانہ کی مصیبت میں متلانہ

ہوتے، آدمی کو چاہئے کہ عافیت کا طلبگار ہوادر اللہ سے عافیت ہی کی دعاکرے۔ ترفدی نے حضرت معافی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نے ایک شخص کو یہ دعاکرتے سناالئی میں تھے سے صبر کی در خواست کر تا ہوں (کہ مجھے مصائب پر صبر عطاکر) فرمایا تو مصیبت کا طلبگار ہوا عافیت کی دعاکر طلبر انی نے حضرت عباس کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ بھے کوئی الی بات بتائے جس کی دعامی اللہ سے کروں فرمایا ہے رہ سے عافیت کی دعاکر و کے مقدت کے اللہ سے دنیا اور عرض کیایار سول اللہ بھے کوئی الی دعا بنا ہے جو میں اللہ سے مانگوں، فرمایا جی اللہ سے دنیا اور افران میں کا بیار سول اللہ بھے کوئی الی دعا بنائے جو میں اللہ سے مانگوں، فرمایا جی اللہ سے دنیا اور افران سول اللہ بھے کوئی الی دعا بنائے جو میں اللہ سے مانگوں، فرمایا جی اللہ سے دنیا اور افران کی طلب کر و۔

فَاسْنَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴿ لَيْ مَصْمَ مِنْ لِللَّهِ عَلَيْ يُوسُفُ كَى دَعَا قِبُولَ كُرِلْ يُوسِفُ عَنِي كُ

كَيْدُ هَنَّ كِيهِ لَفظ دَر بِرِده دعا كو تسرَّمَن تقاله

فَصَّهَ فَنَ عَنْهُ كُنِيْكَ هُنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِينَةُ الْعَلِيْمُ ﴿ وَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ

يهر مخلف نثانيال ديكھنے

تُتَم بَكَ الَهُم مِن بَعْلِ مَا رَأَوُ اللايتِ لِيمن جُنْنَا وَعَيْ الله عَلَى عَلْم مِنْ الله عَلَى الله عَل

کے بعد ان لوگوں کی میں رائے ہوئی کہ یوسٹ کوایک مدت کے لئے قید میں رتھیں۔

کھی بینی عزیز اور اس کے ساتھیوں کی پھریہ رائے ہوئی۔ بدئی بعکدِ ماراً وا الالیت بینی یوسٹ کی پاک دامنی اور برائت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ بچہ کا کلام اور قمیص کا پیچے سے پھٹنا اور عوتوں کا ہاتھ کو کا ثنا اور یوسٹ کا ان سے باعصمت رہنا، جب انہوں نے دیکھ لیا تو یہ رائے قرار پائی کہ بچھ مذت کے لئے یوسٹ کو قید کر دیا جائے ، زلخا کا شوہر ذن ہوت تھا، شوہر کی اگام ذلخا کے ہاتھ میں تھی وہ جس طرف چاہتی موڑ دیتی، اس نے شوہر کو باذیچہ بنار کھا تھا اس کو خیال تھا کہ یوسٹ قید کی مختی سے تنگ ہو کر میر اہو جائے گا۔ پھر راز فاش ہو جانے گی وجہ سے وہ لوگوں سے شر مندہ بھی ہوگی اور بدتا می کا دھبہ دھونا چاہتی ہوگا اس لئے اس نے یوسٹ کو قید کر دینا ہی مناسب سمجھا بجب دیدار اور وصال سے وہ محروم ہوگئی تو سامطا جوال پر ہی اس کو اس کے اس نے شوہر سے کہا کہ اس عبر انی غلام نے بچھے لوگوں میں ڈسواکر دیا دنیا سے کہتا پھر تا ہے کہ میں نے اس کو ور غلا کر اپنی طرف کھنچنا چاہا تھا اب یا تو آپ بجھے اجاز ت دیں کہ میں گھر سے نکلوں اور لوگوں سے جاکر اپنی ہے گنا ہی ظاہر اس کو ور غلا کر اپنی طرف کھنچنا چاہا تھا اب یا تو آپ بجھے اجاز ت دیں کہ میں گھر سے نکلوں اور لوگوں سے جاکر اپنی ہے گنا ہی ظاہر اس کو ور غلا کر اپنی طرف کھنچنا چاہا تھا اب یہ جسے ختم ہو جائیں اور لوگ اس کو مجرم قرار دے دیں۔

بغوی نے حضرت ابن عبار الله الله کوال بیان کیا ہے کہ یوسٹ سے تین لغزشیں ہو کیں جن کی پاداش ان کواٹھانی پڑی۔

(۱) انهول نے اس عورت (کی طرف پر صنے) کاار ادہ کیا توقید بھنٹنی پڑی۔

(۲)انہوں نے اللہ کے سوا اپنے ساتھی ہے کہا کہ اپنے آقاہے میر اُنڈ کرہ کردینا تو چند سال(مزید)قید میں رہنا پڑا۔ (۳)انہوں نے بھائیوں ہے کہا کہ تم بلاشبہ چور ہو تو بھائیوں نے کہااگر اس نے (بنیامین نے)چوری کی تو تعجب نہیں کیو تکہ اس کے بھائی یوسف ہمنے بھی اس ہے پہلے چوری کی تھی۔

2 (201

و کھنے کے السینجن فکتاین اور یوسٹ کے ساتھ قیدخانہ میں دوجوان اور بھی داخل ہوئے تھے ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا یہ دونوں ریان بن ولید بن ثروان شاوم مرکے غلام تھے ایک بارو بی معنی منصر م بادر بی خانہ تھا اور دوسراساتی لیعنی منصر م آبد ارخانہ۔بادشاہ نے باراض ہو کر ان کو بھی قید کر دیا تھا۔ اور اتفاقان کی قید بھی یوسٹ بی کے ساتھ ہوئی تھی ہے۔

لفظ سے بھی معلوم ہور ہاہے

بنوی نے کھائے کہ پچھ لوگوں نے باہشاہ کو ہلاک کرنے کی ساذش کی اور باوشاہ کو ذہر دینے کے لئے شاہی باور پی کو مالی اور باور نے کے ساتھ بلالیا اقرار کے بعد ساقی نے تو سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیالور باور پی نے رشوت لے کر کھانے میں ذہر ملاہ والیا ہوائے ای تو ساقی نے باوشاہ سے کہ دیا کہ یہ کھانا ذہر آمیز ہے اس کونہ کھا ہے باور بی نے رضد میں آک کہا حضوریانی میں ذہر ملاہ والے اس کونہ بیجئے باوشاہ نے ساتی کو تھم دیا ہی پہنے ہوگا ساتی نے پی لیااس کو کوئی ضررنہ پہنچا اور باور پی کو تھم دیا ہے کہانا بھے کھانا بھے کھانا پڑے گا۔ اس کو کھانواس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کھانا کی جانور کے سامنے ڈلوادیا۔ جانور نے کھایا تو وہ مرگیا۔ بادشاہ نے دونوں کو جیل خانہ بھیج و سنے کا تھم دے دیا (بادر پی کو ذہر دینے کی کوشش کی وجہ سے اور ساتی کو راز دار ہونے کی دوجہ سے اور ساتی کو راز دار ہونے کی دوجہ سے ایوسٹ جیل خانہ ہوئے والے دونوں قیدیوں نے مشورہ کیا ہم اس عبر انی غلام کے دعوے کی جانچ کرنا چاہج ہیں جو اب کی تعبیر دینا جانتا ہوں۔ غرض ساتھ داخل ہونے والے دونوں قیدیوں نے مشورہ کیا ہم اس عبر انی غلام کے دعوے کی جانچ کرنا چاہج ہیں بینے خواب دیکھے تھے ،حضرے یوسف نے ان کو ممکسن پاکر وجہ دیکھ ہیں جن کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے اس کو ممکسن پاکر وجہ دریافت کی تھ انہوں نے کہانہ کی دوبات میں۔ یوسف نے ان کو ممکسن پاکر وجہ کرنا چاہد کی تھے ،حضرے یوسف نے ان کو ممکسن پاکر دوجہ کہا تھانہ ہیں۔ یوسف نے ان کو ممکسن پاکر دوجہ کہانہ کی دوبات کی دیکھ ہیں جن کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے دواب دیکھے ہیں جن کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے دواب کی دیکھ ہیں جن کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے دواب کی کہا جو پکھ کے دیکھ ہیں۔ جن کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے دواب کی کھانہ کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے دواب کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کو دوبات کی کھور کی کے دیکھ کی کی دوجہ سے پریشان ہیں۔ یوسف نے دواب کی کھور کی کھور کی کھور کی کے دواب کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کھور کی کھور کے دوبات کی کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دوبات کی دی کھور کی کھور کور کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی

قال آحد ہما آئی آرکسی آغیب و نیما کہ میں (انگور نچوڑر ہاہوں اور ان کو (نچوڑ کر شر اب بنار ہاہوں ،انگورے شر اب بنتی ہے انگور مال کار شر اب ہوجاتے ہیں اس لئے انگور کی جگہ افظ خمر ذکر کیا ، خمرے مر او انگور ہیں۔ فلال شخص کھانا پکا تاہے بینی وہ چیز پکا تاہے جو پک کر کھانا بن جاتی ہے۔ بعض نے کہااہلِ عمان کے محاورہ میں خمر انگوروں کو کہتے ہیں۔ تفصیلی خواب اس نے اس طرح بیان کیا ،

باغ میں در خت انگور کی جڑ کے پاس ہول در خت میں تنین خو شے لگے ہیں ، میرے ہاتھ میں باد شاہ کا بیالہ ہے میں نے وہ انگور نچوڑ کر بیالے میں عرق بھراادر باد شاہ کو پلایا۔ باد شاہ نے اس کو پی لیا۔

وَقَالَ الْأَخُولِ إِنَّ أَرْسِنَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرُا تَأْكُلُ الطَّايُرُمِينَهُ م

اور دوسرے نے بعنی بارو چی نے کہا میں نے ویکھا کہ میں اپٹے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پر ندے (اوپر سے جَعَبَتُ کر)ان میں سے کھارہے ہیں۔اس نے خواب کی تفصیل اس طرح بیان کی تھی کہ میں نے دیکھامیر سے سر پر تین ٹو کریاں ہیں جن میں روٹیاں اور طرح کے کھانے ہیں اور شکاری پر ندے ان کو نوچ کر لئے جارہے ہیں۔

آپ ہم کو ہر ایک کے خواب کی تعبیر بتا

نَيِّتُ ثُنَا بِتَأْوِيُلِهِ ۚ إِنَّا نَزَاكِ صِنَ الْمُحْسِينِيْنَ ۞

و بحکے ۔ ہمارے خیال میں آپ صحیح تعبیر دینے والوں میں سے ہیں یا آپ اہلِ علم میں سے ہیں ،اس صورت میں احسان سے مر اد ہو گاعلم اور اول ترجمہ پر محسن سے مر اد ہو گاا تھی تعبیر دینے والا۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ قیدیوں سے اچھاسلوک کرتے ہیں۔ ہم پر بھی احسان کیجے ادر صحیح تعبیر بتاد ہیجئے۔

''' ضحاک بن مزاحم سے بو چھا گیا کہ آیت'' اِنگانڈک مِن الْمُحْسِنِین'' میں کِس احمان کااظہار ہے،یوسف کیا بھلائی کرتے تھے۔ضحاک نے جواب دیا کوئی قیدی بہار ہو جاتا تو آپاس کی عیادت اور نگہداشت کرتے تھے۔اگر کسی قیدی کی جگہ تنگ ہوتی تو آپاس کو کشادہ جگہ دے دیتے اگر کمسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تووہ چیز فراہم کر دیتے اور ان تمام ہاتوں کے بادجود عبادت کی بهت ذیاده کوشش کرتے اور را توں کو نماز میں کھڑے رہے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ جیب آپ قید خانہ میں داخل ہوئے تولوگوں کود یکھاکہ مصیبت میں جتلابیں جملین ہیں،ہر قتم کا سارا ٹوٹ چکاہے۔آپ اُن کو تسکی دینے لگے، فرمایا لوگو پریشان نہ ہو،صرر کردہاللہ اجر دے گا۔ قیدیوں نے کہانوجو آن اللہ مجھے برکت عطافرائے تیر آچرہ کیا حسین ہے،اخلاق کتنے اعلی میں اور باتیں کتنی پیاری میں، تیرے ساتھ رہنے ہے ہم کو برکت حاصل ہو گ۔ تیراکیانام ہے تو کون ہے۔ نتپ نے کہامیں پوسف بن یعقوب صفی اللہ بن اسٹی ذیح اللہ بن ابر اہیم خلیل اللہ ہوں (اس روایت میں اسخن کاخطاب ذیج اللہ قرار دیا گیا ہے، مگر جمہور علاء کے نزدیک ذیج اللہ حضرت اسلمعیل کالقب تھا۔ احادیث ے اس کی تائید ہوتی ہے اور قر آنی آیات بھی شمادت دے رہی ہیں کہ حضرت اسمعیل کو ذرج کرنے کا حکم حضرت ابر اہیم کو خواب میں دیا گیا تھا۔ مترجم)

جیلر نے کمانوجوان اگر میرے اختیار میں ہو تا تو میں تجھے آزاد کر دیتا (گر میر ااختیار نہیں ہے) پھر بھی میں تیراحق مصاحَبت الحچھی طرح اداکروں گاتیرے ساتھ احپھاسلوک کروں گاجیل خانہ کی کو ٹھڑیوں میں سے توجہاں رہنا پیند کرے رہ سکتا

روایت میں آیاہے کہ دونوں (خواب دیکھنے والے)جوانوں نے پوسٹ کودیکھ کر کما، پوسٹ ہم کو تواسی وفت سے تم سے محبت ہو گئی تھی جب ہم نے تم کو دیکھا تھا آپ نے فرمایا، میں تم کوخداک قشم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے محبت نہ کرنا،خدا کی قشم جس نے بھی مجھ سے محبت کی اس کی محبت ہے مجھ پر مصیبت ہی آئی میری پھو پھی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر مصیبت آئی، پھر میرے باپ نے جھے محبت کی توجھے کویں میں ڈالا گیا پھر عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی توجھے قید ہونا پڑا۔ غرض جب د دنیں قیدیوں نے اپناا پناخواب پوسف ہے بیان کیا توحضرت کو تعبیر دینامناسب معلوم نہیں ہوا کیو نکہ

ا یک کی تعبیر تکلیف دہ تھی اس پر مصیبت آنے والی تھی اس لئے آپ نے تعبیر کی طرف کوئی تو تیہ نہیں کی اور بعض دوسر ہے معجزے ظاہر کرنے اور توحید کی دعوت دینے لگے اور

قَالَ لَا يَأْتِينُكُمُاطَعًامُّ تُرْزَقْنِهِ إِلَا بَيَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُا

یوسٹ نے کہاجو کھانا تمہارے کھانے کے لئے (تمہارے گھروں سے یا جیل خانہ کے مطبخ سے) آتا ہودہ آنے نہیں یا تا اس کے آنے ہے پہلے ہی میں اس کی حقیقت ادر کیفیت تم کو بتادیا کرتا ہوں۔

بعض کا قول ہے کہ لا یا تیک ما طعام ٹرز قنب سے مرادے خواب میں کھانے کا آنااور تَاوِیلَه سے مرادے بیداری میں اس کی تعبیر دینااور نبُنلُ اَنُ تَیَائِیکُماہے مرادہے خواب میں نظر آنے والے واقعہ کابیداری میں ظہور پذیر ہونا۔ یغنی خواب میں تمہارے کھانے کے لئے آتا ہواجو کھاناتم کو نظر ٹاتاہے خارج میں ایباداقعہ ہونے سے پہلے میں اس کی تعبیر اور تشریح تم کو

(اکثر علاء کے نزدیک آیت کا مطلب اس طرح) بیان کیا گیاہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا کھانے کے لئے تمهارے پاس آتا ہے میں اس کے آنے ہے پہلے اس کی مقدار ،رنگ ، قسم ،وقت اور دوسری کیفیت بڑاریتا ہوں کویا آپ کا بید معجزہ حضرت عینیٰ کے معجزے کی طرح تھا، خضرت عیش نے بھی فرمایا تھا۔ وَٱنْسِیْکُمُ بِمَا تَأَکُّلُونَ وَمَا نَدَّخِرُونَ مِی ائیونیکی کہتے لگے یہ کام تو عیبی خبریں بتانے والوں اور کا ہنوں کا ہے تم کو یہ علم کمال سے حاصل ہوا۔ حضرت نے فرمایا، میں کائن نہیں ہوں بلکیہ دٰلِکہ کامِیتا علمہنی رَبِّقِ ط

یہ بتادینااس علم کی دجہ سے جو میرے رب نے مجھے عطا فرملیا ہے یعنی

میرے رب نے قطعی ، یقینی وحی کے ذریعے سے مجھے یہ باتیں بتادی بیں یہ علم عطافر مادیا ہے۔

بعض علاء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا کہ جو خواب تم دونوں نے مجھ سے بیان کے ان کی تعبیر میں تمارے

گھروں ہے مقرّرہ کھانا آنے ہے پہلے بتادوں گالوریہ تعبیر الهام اور و تی کے ذریعے سے اللہ نے بھے بتادی ہے نہ اس کا تعلق نجو م سے ہے اور نہ کھانت ہے۔

سے ہے، درکتہ ہاں سے سے دونوں قیدیوں کے سوال کا جواب دیے ہے پہلے حضرت یوسف ؓنے ان کو توحید کی صراطِ متنقیم بینیار کرنے کی دعوت دینی چاہی۔ انبیاء اور انبیاء کے جانشینوں کی ہدایت ودعوت کا طریقہ ہی ہیہے ، آپ نے پہلے بچھ غیبی اطلاع بطورِ معجزہ دی تاکہ دعوت توحید اور تعبیرِ خواب کی سچائی ان کے دلوں میں جم جائے۔

إِنَّى تَرَكَيُّ مِلَّهَ وَوَمِ لَا بُوْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمُكُونُ ٥٠

رائی کروں کا دیں ہوئے ہوئے ہوئے گار آخرت کا انکار خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں ان کادین تو ہیں نے قطعاً ختیار ہی ہی نہیں کیا ہے۔ یہ نہ کورہ جملہ کی علّت ہے یعنی میرے رب نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے کیونکہ میں نے کا فروں کا دین اختیار ہی نہ سر

وَالْبَعْتُ مِلَّاةَ أَبِأَوْ فَي الْهِلْهِ يَهِ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونِ " أَوْرَا عِنْ اللَّهِ الراجيمُ اور الحقُّ

واہبعت ملک ابا بری برعی بعد واست کی و بیسوب اور یعقوبی کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ یہ بھی ہو سکت ہے گہ انتی ترکٹ سے الگ مستقل کلام ہو۔ جود عوت کی تمیداور خانوادۂ نیوت ہے اپنے کو ظاہر کرنے کے لئے آپ نے فرملا ہو تاکہ وہ دونوں قیدی رغبت سے سنیں اور آپ کے بیان کا اعتبار کریں۔ اسی جگہ سے یہ بات نکلی ہے کہ اگر کی جگہ کسی عالم کے مرجے سے لوگ واقف نہ ہوں اور وہ اپنی وعوت بھیلانی چاہ تو اگر وہ اپنے اوصاف کسی قدر بیان کردے تاکہ اس کی بات کی وقعت پیدا ہو جائے تو تاجائز نہیں اس تدبیر سے لوگوں کو اس کے علم سے فائدہ اندوز ہونے کا موقع مل جائے گا۔ یہ بات خود ستائی کے ذبیل میں نہیں آئی۔ اعمال کامدار نیت پر ہے انبیاء کو تو تحدیث نعمت کا تھم دیا گیاہے ، فرمایا ہے واکٹا پینے مَدِّ دَیْکِ فَحَدِّدِثْ۔

جن اولیاء نے ایے مراتب قرمب اور مداری فوز کا کسی قدر ذکر کیا ہے مثلاً حضرت مجدّد الف ٹانی کینے احمد سر ہندی یا حضرت شخ عالم سیّد الاولیاء محی الدین عبد القادر جیلانی فہوس بعض لوگ نادانی یا حسد کی دجہ سے ان پر طعن کرتے ہیں اور نہیں

جانے کہ میدبات خود ستائی میں داخل نہیں (بلکہ تحدیث نعمت ہے)۔

ہما گان آن آن فیٹول یا ملاہے میں شکمی ﷺ اللہ کے ساتھ (اس کی ذات و صفات میں) کسی چیز کوشر یک کریں۔ کیونکہ توحید ہماری فطرت ہے اور اللہ نے شرک ہے ہماری احتیاں کی میں

ولل مِن فَصَيْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّاسِ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَّالْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞

یہ (نعمت توحیدہ علم)ہم پراور دوسر ہے لوگوں پراللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ (ہم پر براوراست وحی کے ذریعے سے اور دوسر ہے لوگوں پر ہماری بعثت در سالت کے ذریعے سے لور تو نیق ثبات اداکر نے کے سبب سے) کیکن اکثر لوگ (یعنی اتست دعوت)اس نعمت کاشکراد انہیں کرتے اور متعبہ نہیں ہوتے کتراتے ہیں۔

یا یہ مطلب ہے کہ یہ (توحیدہ علم)اللہ کے فضل کی وجہ ہے ہو ہم پر بھی ہے اور دوسر ہے لوگوں پر بھی۔ کہ اس نے روشن دلا کل اور کھلی نشانیال قائم کر دیں مگر اکثر لوگ ان آیات قدرت کو نظر اٹھاکر نہیں دیکھتے اور اللہ کی قائم استد لال نہیں کرتے ،اییا معلوم ہو تا ہے کہ ان کواس نعمت کی کوئی قدر ہی نہیں اور دہ کا فر نعمت ہیں شکر گزار نہیں ہیں۔ آئندہ آیت میں حضرت نے جیل خانہ والوں کو اسلام کی وعوت وی اور فرمایا۔

يصاحِبَي السِّجْنِ ءَ أَرْبَابٌ مُنَفِّ قُونَ خَيْرا مِراللهُ الْوَاعِدُ الْقَوْارُقُ

اے جیل کے ساتھیو آگیا متعدد و متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ مُدَفر قُون مخلف، متعدوجو عاجز اور ممکن ہونے میں ایک جیسے ہیں (سب عاجز اور سب ممکن ، معدوم الا صل ، فناپذیر ہیں )خواہ سوئے چاندی لوہے پھر وغیر ہ کی مورتیاں ہوں پاملا مکہ جن انسان وغیر ہ ہوں۔ الواجد اپن ذات و صفات میں اکیلا، بے ہمتا، بے مثال ،نداس کی ذات و صفات میں کوئی اس جیسا ہے نہ افعال میں۔القَہار سب پر غالب جس کا کوئی مقابل اور مقادم نہیں۔

مَا تَعْبُكُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلاَّ اَسْمِاءً سَهَيْتُهُوْهَا ٱنْتُمْوَاْلَاقُورُالَاءُكُمْ

تم لوگ خدا کو چھوڑ کر چند کے حقیقت نامول کی ہی ہو جا کرتے ہوجو تم نے اور تمہارے باپ دادانے رکھ چھوڑے ہیں۔

اسماءے مرادے وہ چیز جوالوہیت کے مغنی سے خال ہیں۔ سکتیتم کادوسر امفعول محذوف ہے بین جن کانام تم نے اور تهمارے باپ دادانے اللہ اور رب رکھ چھوڑاہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایسے اساء کی پوچاکرتے ہو جن کا کوئی داقعی وجو دشمیں۔

تم خیال کرتے ہو کہ وہ بتوں میں حلول کئے ہوئے ہیں یا مجر داور (مادی دنیاہے)الگ ہیں۔

اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی یعنی ان کے وجو دیا ان

مُنَا أَنْزُلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطِينً ے مستحق الوہیت ہُونے کی کوئی دلیل کہیں موجود نہیں۔جب کہ اللہ کی جستی اور اس کے استحقاقی الوہیت کے بکٹرت دلائل و

براہین موجود ہیںادراللہ نے اسپے انبیاء اور پیٹمبروں پر آیاتِ توحیدو معبودیت نازل کردی ہیں۔

إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أُمَّرَاكُ تَعَبُّ وُآ إِلَّا إِنَّا فَهُمْ ادر حکم دینے کا ختیار صرف اللہ ہی کوہے اور اس نے تھم دیاہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی عبادت کرنے کا تھم تو صرف اللہ کے لئے ہے دہ واجب الوجود ا بالذّات ہے ہر چیز کاخالق اور مُوجِد (عدم سے دجود میں لانے والا) ہے دہی منعم، مالک، ہر چیزیر غالب اور نفع وخرر پہنچانے والا ہے اس کے سیوانہ کوئی مالک اور قامبر ہے بنہ کسی کے ہاتھ میں حقیقتۂ کسی کا نفع وضر کر ہے لہٰذ او ہی یالڈات مستحق عبادت ہے اگر کسی دوسرے کی بوجاجائز ہوتی تواس کے تھم ہےاں کاجواز ہوسکتا تھا مگر اس نے پیٹیبروں کی زبانی تھم دے دیائے کہ اس کی ذات کے سوائسی کی عمادت نہ کرو۔

دُلِكَ الرِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِيَّ ٱلْتَرَالِتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ یمی (توحید کا)سیدها (ثابت شده) طریقہ ہے کیکن اکثرلوگ نہیں جانتے۔ بعنی بمی ثابت شدہ دین ہے دلا ئل ادر براہین اس کو ثابت کررہے ہیں۔ لیکن اکثرلوگ

حق وباطل میں امتیاز نہیں کرتے اور جمالت میں بھٹکے پھرتے ہیں۔

بیناوی نے لکھاہے حضرت یوسف کایہ بیان تر تیبی و عوت توحید اور تدریجی اظمار شبوت ہے اول آپ نے قیدیوں کو کاطب کر کے توحیداللہ کی تعدّ دِاّ اِہم پر برتری ظاہر فرمائی پھر دلیل کے ساتھ بیان کیاکہ جن کوتم اللہ کہتے ہواور جن کی تم یوجا کرتے ہودہ معبود ہونے کے مستحق نئیں کیونکہ استحقاق عبادت یاذاتی ہوگایا بالغیر اورانٹد کے سواکسی اور کونہ معبودیت کااستحقاق بالذّات ہے نہ خداکا عطا کر دواس کی آپ نے ٹر زور صراحت کر دی کہ دین منتقیم اور واقعی حق بات میں ہے ، ہی تقاضه عقل و علم ہے اس کے سواہر بات قہم درائش نے خلاف ہے۔اس سے آگے آپ نے خواب کی تعبیر دیادر فرمایا لصَاحِبَي السِّهْ فِي أَمَّا أَحُلُكُمُا فَيَسْفِي رَبَّهُ خَمْرًا \* وَأَمَّا الْأَخَرُ فَيَصْلَبْ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُمِن مَّ أَسِهُ

اے جیل خانہ کے دونوں ساتھیواتم میں سے ایک (یعنی ساقی) تواییے آتا

( یعنی باد شاہ) کو شرِ اب بلائے گا اور دوسر ہے ( یعنی باور چی ) کو صلیب دی جائے گی اُور پر ندے اس کے سر کو (نوچ نوچ کر) کھائمیں گے۔انگور کے تبن خوشوں ہے تبن روز کی طرف اشارہ ہے یعنی جیل خانہ کے اندر تبن روز رہے گا، تبکن روز کے بعد باد شاہ اس کو طلب کرے محااور سابق عہدیر دوبارہ مقترر کر دے محااور تین ٹوکریوں ہے بھی تین دن کی طرف اشارہ ہے یعنی ا باور جی جیل خانہ میں تین روزر ہے گا۔ تین روز کے بعد جیل خانہ سے زیکلوا کر اس کو صلیب پرچڑ ھادیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں اس تعبیر کا قرینہ شاید یہ ہو کہ بادر جی نے کھانے میں واقعی زہر ملادیا تھاادر ساقی بے قصور تھا (اس کئے ا باد شاہ کا سیح فیصلہ ہی ہو سکتا تھاکہ بادر جی کو صلیب دے دے اور ساقی کور ہاکر کے سابق عمدے پر فائز کر دے کہ حضرت ابن مسعود تقلنے فرمایا حضرت یوسف کا بیان سن کر دونوں قیدی کئے لگے ہم نے تو کوئی خواب شیس دیکھا

پاره وما مئ دابه (يوسٽ) تغيير مظهري اردوجلد تشتم تھا، محض ول كى كررے تھے اس پر حضرت يوسف نے فرمايا۔ جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اس طرح مقرر ہو چکا۔ قَضِى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسُتِفُتِينِ ۞ لین جس بات کو تم دریافت کرنا جائے تھے اس کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ تم نے خواب دیکھا ہویانہ دیکھا ہو۔ قضائے خداد ندی دیسی ہو جل ہے جیسامیں نے بیان کر دیاتم دونوں کا انجام می ہوناہے۔ اور جس مخض کے وَقَالَ لِكَنِي يَ ظُنَّ أَنَهُ نَاجِرِ مِنْهُمُ الْذَكُونِي عِنْدًا رَبِّكَ لَ ر ہا ہو جانے کا پوسف کو یقین فعاتس ہے پوسف نے کہا کہ آپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا۔اور کمہ دینا کہ جیل خانہ کے اندرایک غلام قیدی ہے جس کوبلاقصور ظلم سے قید کردیا گیاہے اور اس کے احوال اس طرح ہیں۔ ظنّ کا فاعل اگر پوسف کو قرار دیا جائے تو ظن کامعنی یقین ہو گا کیونکہ ساتی کے رہا ہونے کا آپ کو یقین تھا آپ کا قول تَعَنِي الْأَمْرُ اللَّذِي فِيهِ تَسْتَفَيْتِينِ اس يرولالت كررماب اوريه بهي موسكتاب كه ظن كى ضمير ساقى كى طرف لوث ربى ے اس وقت طلّ کا معنی ہو گاغالب مگمان کینی پوسٹ نے اس شخص ہے جس کواپنی رہائی کا غالب مگمان ہو گیا تھا کہا مجراس کوشیطان نے اپنے آ قاکاذ کر یعنی آ قا کے سامنے بوسٹ کا تذکرہ کرنا فأنسه الشيطن ذكرتريه بھلادیا۔ زب سے مرادے بادشاہ، حضرت ابن عبائ اور اکثراہل تغییر نے لکھاہے (اِنسکاہ میں، صمیر اوردب میں و صمیر بوسف کی طرف راجع ہے بیعنی )یوسٹ کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلادی کہ انہوں نے مخلوق سے مدد کی خواہش کی ،اللہ کو چھوڑ کر دوسر وال بصیبت دور کرنے کی در خواست کی اور پوسف کی بیہ غفلت شیطان کی اثر اندازی سے پیدا ہوئی (ان کے مقام کا نقاضہ تھا کہ وہ مسی نص سے سفارش کی بھی تمنانہ کرتے مقام نبوت و معرفت غیر اللہ سے ظاہری اور مجازی مدو لینے ہے بھی اتکار کر تاہے۔مترجم) ر سول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا الله میرے بھائی پوسٹ پر رحم کرے اگروہ ایک انسان سے اُڈگرنتی عِندَ رُبّک نہ کہتے

توجیل کے اندرا تی طویل مدت مندر ہنایڑتا ،رواہ ابن المنذروا بن ابی حاتم وابن مر دوبیہ

یں وہ جیل خانہ میں چند سال رہے قیادہ نے کہا بضع کا فَكَيِثَ فِي السِّيجُنِ بِضُعَرسِنِينَ ۖ ﴿ اطلاق تین سے نو تک ہوتا ہے۔ بضعے کا معنی ہے کا ثنا۔ مجاہدنے تین سے سات تک کی مذت بیان کیا ہے۔ اکثر مغترین کا قول ے یوسٹ قید خانہ میں سات سال ہے۔ کلبی نے کملیانچ برس پہلے رہ چکے تصاور مزید سات برس اُڈگرنی عیند رَتیک کئے نے بعدرہے، کل بارہ سال رہے۔

میں کہتا ہوں آیت 'دَخَلَ مَعَهُ السِّندَجُنَ فَتَيَانِ عِبَار بی ہے کہ ساقی اور باور جی آپ کے ساتھ بی قید ہوئے تصاور جب وہ دونوں قید خانہ میں تین روزرہے تو پوسف کاان ہے پہلے قید خانہ میں پانچ سال رہنا کیسے ہو سکتاہے (شاید حضر ت مفتر نگٹس پیٹر ہے نے غور نہیں فرمایا کہ باور جی اور ساتی کی کل تذیت قید تین روز نہیں ہو تی بلکہ عرض خواب اور تعبیر کے بعد تین روز ہے ممکن ہے کہ عرض خواب سے پہلے یا بچ سال قید میں گزرگئے ہوں فور اجیل خانہ میں داخل ہوتے ہی تو دعوتی تقریریں اور بلینج ایمانی اور بیام قید یول ہے موانست اور ہر ایک کی خدمت اور اخلاقِ کریمہ کا اظهار ممکن نہیں جیسا کہ حضر ت مفتر کے سابق ۔ دایات کی ِروشنی میں بیان کیا ہے نہ داخل ہوتے ہی عرضِ خواب کا آمکان ہے اس لئے کلبی کا قول ضعف ِروایت کی بنا پر خواہ ضعیف ہو مگر درایت کے خلاف نہیں۔مترجم)

مالک بن دینارنے کہاجب پوسفیئے نے ساقی ہے فرمایا کہ اپنے آ قاہے میرا تذکرہ کر دینا تو (اللہ کی طرف ہے) کہا گیا ا یوسف مجھے چھوڑ کر تونے دوسرے کواپناو کیل (ذہر دار) بنایاب میں ضرور تیری قید طویل کر دول گا،حضرت یوسف رونے لگے اور عرض کیا میرے رب!مصائب کی کثرت نے میرے دل پر فراموشی طاری کر دی اور میں نے بے سمجھے ایک بات کہہ دی آئندہابیا نہیں کروں گا۔

حسن بھری کئے کماحضرت جبر بکل قید خانہ کے اندر حضرت یوسف کے پاس آئے آپ نے ان کو پہیان لیااور فرمایا کیا

انحا المُندِرين (الله كے عذاب سے ہلاك ہوجانے سے ڈرانے دالوں كے مردان ميں آپ كو آج ان گناہ گاروں ميں كيے ديكے رہا ہوں ، حضرت جبر ئيل نے فرمايا سے پاك باپ دادا كے پاك بيٹے الله رتب العالمين نے تم كوسلام فرمايا ہے اور فرمايا ہے كياتم كوشر م شيں آئى كه (مير سے ہوتے) تم نے آدميوں سے سفارش كی خواستگاری كی قيم ہے اپنی عزت كی ميں تم كو مزيد چند سال جيل خانہ ميں ركھوں گا۔ حضرت يوسف تے فرمايا كيا الله اس حالت ميں جھے سے راضی تجھی ہو گاچھزت جرئيل مے نے جواب ديا بال ، حضرت يوسف تے فرمايا تو پھر مجھے قيد ميں رہنے كى يروان ميں۔

کعب کابیان ہے کہ حضرت جرئیل نے حضرت یوسٹ سے کمااللہ فرما تاہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا چھزت نے جواب دیا اللہ نے کمااللہ فرما تاہے چھوٹے بوے گناہ کارخ کس نے تیم خواب کی تعبیر کس نے سکھائی۔ یوسف نے کمااللہ نے ، جرئیل نے کمااللہ فرما تاہے چھوٹے بوے گناہ کارخ کس نے تیم کارٹ کی سے کیے سفارش کی درخواست کی۔

آئندہ دہ حدیث آئے گی جو طبرانی نے حضرت ابن عبائ کی روایت سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر ایک بات یوسٹ سے نہ ہو جاتی کہ اللہ کے سواد دسرے سے انہول نے از الدیم مصیبت کی در خواست کی تو قید خانہ میں مزیدر مہانہ مڑتا۔

غرض جب سات سال گزرے اور حضرت ہوسٹ کی کشائش کا وقت قریب آگیا تو مصر کے شاواعظم لیمنی ریان بن کولید کے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے وہ دہشت زوہ ہوگیا اس نے دیکھا کہ سات موٹی گائیں دریاہے بر آمد ہوئیس اور ان کے پیچھے سات گائیں اور دریاہے لکلیں جو نمایت وہلی تھیں، بھر وہلی گائیں موٹی گایوں کو نگل گئیں اور موٹی گائیں ور بلی گائیں کے پیچھے سات گائیں اور دریاہے لکلیں جو نماین بھی شمیں رہا۔ بھر (غلہ کی) سات سبز بالیاں دیکھیں جن میں دانہ پڑچکا تھا اور سات خشک بالیاں دیکھیں جن میں دانہ پڑچکا تھا اور سات خشک بالیاں دیکھیں جو کا شخے کے قابل ہوگئ تھیں خشک بالیاں سبز بالیوں سے لیٹیں اور ان پر غالب آگئیں یمال تک کہ ان کی سبزی بالکل جاتی رہی۔ باد شاہ نے جادوگروں کو ،کا ہنوں کو ،اہلی دانش و نم کو اور خواب کی تعبیر دینے والوں کو جمع کیا اور ان سے اپناخواب بیان کیا ، بہی مذکرہ آیات ذیل میں اللہ نے فرمایاہے۔

وَ قَالَ الْمَلِكَ اِنَّى آلَى سَبْعَ بَفَكُرْتِ سِمَانِ ثَا كُلُهُ فَى سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتِ خُضْرِ وَ أَحَرَ لِبِسْتِ م تَا تُهَا الْمَلَا اَفَتُوْنِي فِي رُءِيًا يَ إِنْ كُنْ تَمْ لِا تُرْءَيَا تَعْبُرُونَ ۞

یں بہت مرکز کے آفر بادشاہ نے کہامیں نے خواب میں دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کوسات وہلی گائیں کھا گئیں اور سات بالیں سنر ہیں اُوران کے علاوہ سات اور خٹک بالیں ہیں اے درباری سر دار!اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تومیرے اس خواب کے بارے میں کچھ دقیق جواب دو۔

عِجاتَ عَجفاء کی جع نہیں ہے عَجفاء کی جمع عُجف آتی ہے لیکن سِمان کی لفظی اور وزنی مناسبت کی وجہ سے لفظ عِجاف ذکر کیا۔

تعبیر کامعنی ہے مثالی صور تول ہے ان معانی کی طرف انقال جن کی عالم مثال (عالم اشاح) میں ہی شکلیں ہیں۔ تعبیر عبور سے بناہے جس کامعنی ہے گزر جانا، عبرُتِ الرؤیا عبارةً عبر الرؤیا نعبیراً سے زیادہ تابت ہے۔

فَّالْوُلَ اَصْنَعَاتُ اَحْلَامِ وَمَا غَنُ بِتَا وِيْلِ الْاحَلَامِ بِعلَمِ بِنَ ﴾

وه كن لك كه يه تو يريثان خيالات بي اورايے خوابول كى تعبير ہے واقف بنيس، اضغاث احلام گر برجموٹے خواب اضغاث بضعث كى جمع ہے۔ ضغت كا معنى ہے كھاس وغير وكا كذاء مجاز أجمونا خواب مراد ليا كيا ہے۔ حلم خواب اس كا فعل باب نفر ہے آتا ہے۔ چونكہ خواب ميں مختلف چيزيں جمع تعميں اس لئے اضغاث كو بھيغط جمع ذكر كيا، بتأويل الا كلام ميں اُحلام ميں ميں اُحلام م

مراد ہیں جھوٹے خواب لینی ان خوابوں کی ہماری میاں کوئی تعبیر نہیں، تعبیر توسیح خوابوں کی ہوتی ہے۔ تعبیر نہ جاننے کا دوسرا عذرانهوں نے پیش کیا (اول عذراً ضْغُات اَحْلاً م كالفظ كه كرانهوں نے پیش كيا) وَقَالَ الَّذِي يَ فَيَا مِنْهُمَا وَادْكُرْبِغِنَ أُمَّةٍ النَّا أُنَبِنَّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِكُونِ ﴿ دونوں قیدیوں میں ہے جس شخص نے دیداور الزام قتل سے دہائی پائی تھی اور ایک تریت کے بعدیو سفٹ کی یاد اِس کو ہوئی اس نے کہامیں اس کی تعبیر تم کو بتاؤں گا مجھے جیل خانہ میں یوسف کے پاس بھیج دو۔ لینی ساتی نے کہاجس کو یوسف کی اور آب کے قول اذکرنی عِنْدُ رَبِّک کیاد مرت کے بعد ہوئی۔ امد معن جماعت اس جگه مراد مجوعہ لیم بعن ایک طویل مرت سات ایرس کازمانه. بغوی نے لکھاہے کہ ساقی نے باوشاہ کے سامنے دوزانوں ہو کر کما جیل خانہ میں ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر دیا کر تا ہے۔ مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت وے دیجئے۔ باوشاہ نے اس کو پوسف کے پاس بھیج دیا، حضرت ابن عباس سے نے فرمایا قید خانہ شرکے اندر میں قلہ جب ساتی یوسٹ کے پاس بہنجا تواس نے کملہ ا نے پوسٹ ای بڑے سے (آدمی پرماتی نے پوسٹ اس کئے کما کہ وہ اپنے اور اپنے يُوسُونُ أَيُّهَا الصِّدِ، أَيُّهَا الصِّدِ، أَيُّ ا ساتھی کے بارے میں آپ کی تی تعبیر کا تجربہ کرچکا تھااور آپ کی صدافت کو جان چکا تھا۔ ٱفَتِنَا فِي سَبْعِ بَقَارِتٍ سِمَانِ يَأْكُمُ هُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبِكُلْتٍ حُضْيٍ وَأَخَرَيْبِسْتِ ا سب ہم لو گول کواس خواب کا (جواب) یعنی تعبیر دیجئے کہ سات گائیں موٹی ہیں ان کو سات ربلی کا تمیں کھا تکئیں اور سات بالیں ہمری ہیں اور دوسری سات بالیں خشک ہیں اور خشک بالوں نے لیٹ کر ہری بالوں کو بھی خشک کر ویامطلب بیک بیخواب بادشاہ نے دیکھاہے اور آپ کے پاس بھیجاہے اس کی تعبیر دیجئے۔ تاکہ میں ان لو گوں کے (یعنی باد شاہ اور اہل در بار) کے تَعَلِقَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعُمُونَ @ یاس لوٹ کر جاول (اور خواب کی تعبیر بنادوں) تاکہ ان کو علم ہوجائے۔ اس شخص نے کئے کی شاید تلمیہ شک کااستعال کیااور قطعی یقین کالفظ نہیں کہا کیوں کہ خواب ہی ایباتھا کہ لوگ اس کی تعبیرے عابر ہو گئے تھے اور بادشاہ دہشت ذرہ ہو گیا تھا گویا براخو فناک خواب تھا نتیجہ پر پکننے کالیقین نہ تھا۔ لَعلم م يعلمون كا مطلب میہ ہے کہ خواب کی تعبیر سن کر شاید لوگوں کو آپ کا مرتبہ معلوم ہوجائے اور دہ آپ کے کمال علمی کے متعارف ہوجائیں۔اس جکہ بھی لُعُلّ کالفظاس لئے استعال کیا کہ اس کواس بات میں تروّد تھا کہ لوگ ما نیں گے بھی یا شیں۔اہل فضل کے فضائل کو دیکھ کر بھی متنبّہ ہوتے ہیں یا نہیں چصرت یوسٹ کے کمالات اور طہارت و عقّت کو دیکھ کر بھی عزیزِمصر نے آپ كى فضيلت كااعتراف تهيس كيااور جيل ميں ۋال ديا۔ <u> یوسف ہے کہاسات موٹی گائیں اور سبزیالیں تو آرزانی اور کثرت پیداوار کے سات سال ہیں اور سات دبلی </u> کائمی اور خنگ بالیں قحط کے سات برس ہیں۔ تَرْسُ عُوْنَ سَبُعَسِينِيْنَ دَابًاء تم سات سال متواتر غلّه بونا۔ کا اُپ معمول، عادت لِعض علماء کے نز دیک دأب ي مرادب انتال محنت اور كوسش لعض الل تقبير في لكهايه جمله اگرچه خبريه ب مر مقصد تكم ديناب (امر بصورت خبر تھی آتاہے)۔ بھر جو (فصل)کا ٹو اس کو بالیوں میں ہی رہنے دینا(تا کہ گھن نہ لگ مَّا حَصَلَاتُهُ فَلَارُودُ فِي سُنْبُلِهِ فَمَا حَصَلَاتُهُ فَلَارُودُ فِي سُنْبُلِهِ اللا قَلِيُلامِتِمَا تَأْكُلُونَ@ گر تھوڑاساجو تمہارے کھانے میں آئے (اس کو بالیوں سے نکال لیما) یعنی یبدادار کے سات سالوں میں جتنا غلہ کھانے میں صرف ہووہ نکال لیتا۔

تُشَكَا إِنْ مِنْ بَعْنِ ذَالِكَ سَبُعُ سِنْدَا ذَيَّا كُلُنّ مَا قَكَامُتُمُ لَهُنَّ

پھراس کے بعد سات برس بت سخت آئیں گے کہ جو تم نے ان کے لئے پہلے ہے جمع کرر کھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے بعنی ان سالوں میں لوگ پچھلااندو ختہ کھا جائیں گے خواب کے ساتھ تعبیر کو مطابق بنانے کے لئے کھانے کی نسبت قمط کے سالوں کی طرف کی،ورنہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں سال نہیں کھایا کرتے۔

الكَ قَلِيْكَا قِهَا تُحْصِنُونَ ۞ مَرْ مَعُورُ أَما حصد (كهاني على محفوظ ركها) جوزج كے لئے توبيا ركھو گے۔

ثُقَدًىٰ أَنْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِنْ مِنْ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ﴿ اللَّهُ كَالُّ كَ اللَّ كَال كَ

بعد ایک برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اس میں لوگ پھلوں کے عرق نچوڑیں گے اور شر امیں ایک سے

یغان، غیث ہے مشتق ہے غیت کا معنی بارش ہو گیا غوت سے مشتق ہے غوت فریادری لینی لوگوں کی واویلا اور فریاد قبول کی جائے گی)اور اللہ الن پررحم فرمائے گا۔ مترجم (یعصِرُونَ وہ نچوڑیں گے بینی انگورزیتون طرح طرح کے پھل اور تل (سرسوں اور دوسرے روغن دانہ ہے) نچوڑیں گے مطلب ہیہ کہ سر مبزی پیداوار اور آسائش کاسال ہوگا۔

ابوعبيده نے تَعصُرون بصيغة خطاب بضم صاد پڑھاہے اس كامصدر عصر ہے جس كامعنى ہے نجات پانا لعنى تم تكليف اور

کال سے نجات پالو گے۔

حضرت یوسٹ نے اول سات موٹی اور دبلی گایوں اور سات سبز اور سات خٹک بالیوں کی مراد بیان کی اور دبلی گایوں کے موٹی گایوں کو کھی خٹک کر دینے کا تعبیری مطلب بیان کیا پھر کال کے ختم ہونے اور اَرْ ذانی کا سال آنے کی بشارت وی (بشارت کا تعلق اگرچہ خواب کی تعبیر ہے نہ تھا گر آپ نے بشارت اس لئے دی ) کہ قحط کے سالوں کی تعداد پید اوار کے سالوں سے نہ بڑھ جائے۔ (اور اس طرح تعبیر میں غلطی ہوجائے کیونکہ وبلی گایوں اور خٹک بالوں کی تعداد بھی سات ہی تھی اگر پندر ھوال سال بھی قحط کا ہو تا توسات سے ایک عدو بڑھ جاتا) بیضاوی نے لکھا ہے اور خٹک بالوں کی تعداد بھی سات ہی تھی اگر پندر ھوال سال بھی قحط کا ہو تا توسات سے ایک عدو بڑھ جاتا) بیضاوی نے لکھا ہے شاید آپ کو پید اوار اور اَرْ ذانی کا سال آنے کی اطلاع و تی ہوگئ ہویا پی فراست ایمانی سے سمجھ لیا ہو کہ اللہ کی وستور اور ضابطہ سے کہ تھی کے بعد فرانی عطافر ما تا ہے اور اس لئے کال سے بعد پید اوار کا سال ضرور آئے گا۔

آپ کومبلوایاً۔

فکہ آئے گالتوسٹول بلاجب بوشاہ کا قاصد یوسٹ کے پاس پنچااور اسنے کماباد شاہ نے آپ کو ظلب کیا ہے تو حضرت نے اس وقت تک اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جب تک آپ پر سے بد چلنی کی شمت دور نہ ہو جائے اور سب لوگ آپ کیا ک دامنی کا قرار نہ کرلیں۔

قَالَ إِنْجِغُ إِلَى رَبِّكَ فَسُتَكُهُ مَا بَالَ النِّسُوةِ الْتِي نَظُعُنَ آيْدِيكُ فَي اللَّهِ عَالَى اللّ

یاں لُوٹ کر ُجادُاُور اسُّ سے پوچھو کہ جن عور تول کے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ان کا کیاحال ہے کچھ تم کو بھی پتہ ہے کیاداقعہ ہوا پن

اس آیت سے یہ مسئلہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ جہال تک ممکن ہو آدمی کواپنے اوپر سے تہمت کو دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ خصوصاًا گر پیٹیوالور مقداہو (تواس کے لئے توبہت ہی ضروری ہے کہ لگائی گئی تہمت سے اپنی برات ٹابت کرے۔ آپ نے عزیز کی بیوی کانام لے کر ذکر نہیں کیااییا تھن اوب اور احرّام کے پیش نظر کیاور نہ اصل مجر م تووی تھی۔ اسحاق بن راہویہ نے مند میں اور طبر انی نے مجم میں نیز ابن مردویہ نے حضر ت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بھے اپنے بھائی یوسف کے مبر اور کرم پر تعجب ہے اللہ ان کی مغفرت کرے کہ ان کے پاس خواب
کی تعبیر لینے آدی پہنچا (اور انہوں نے تعبیر دے دی) اگر میں ان کی جگہ ہوتا توجب تک جیل خانے ہے باہر نہ آجاتا ایسانہ
کر تا۔ اور ان کے صبر اور کرم پر بھے (اس لئے بھی) تعجب ہاللہ ان کی مغفرت کرے کہ ان کے پاس رہائی کا حکم لے کر آدی
پہنچا ور انہوں نے باہر نگلنے ہے انکار کر دیا اور اپنا عذر بیان کر دیا اگر (میں ان کی جگہ) ہوتا تو فور آدر داذے کی طرف دوڑ پڑتا۔ اگر
ایک بات یوسفٹ کے منہ ہے نہ نگل جاتی تو وہ قید خانہ میں مزید سالوں کے لئے نہ رہتے انہوں نے اللہ کے علادہ دوسروں ہے مصیبت دور کرنے کی خواہش کی۔

عبدالرزاق اور ابن جریر نے اپی تغییروں میں عکر مہ کی دوایت سے مرسلاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مجھے

یوسف اور ان کے کرم و صبر پر تعجب ہے اللہ ان کو بخشے ، جب ان سے موٹی اور دبلی کا یوں کی تعبیر پوچھی گئ ( تو انہوں نے بغیر
شرط پیش کئے تعبیر دے دی ) اگر میں ان کی جگہ ہو تا توجب تک قید سے باہر نگلنے کی شرط نہ کر لیتا تعبیر نہ بتا تا اور مجھے تعجب ہے
کہ جب قاصد باد شاہ کا بیام طلب نے کر ان کے باس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس لوٹ کر جاوا کر میں ان کی جگہ ہو تا اور
ا تن تربی جھے جیل خانہ کے اندر رہتا پڑتا جتنی ترب دورہ تو میں فور اطلب کو قبول کر لیتا اور آگے آگے دروازے پر پہنچ جا تا اور
عذر معذرت کا طلب گار نہ ہو تا دبلا شبہ وہ صاحب علم اور بڑے بر دبار تھے۔اصل حدیث تحجین میں مختصر آئی ہے۔

قا کدہ: - رسول اللہ ﷺ نے حضرت نوسٹ کے حال پر نتجت کیااور فرمایا میں فور اطلب کو قبول کر لیتا۔ حقیقت میں یہ قول آپ کے کمال نزول پر دلالت کر رہا ہے۔ (بہت پیغمبروں کو بلکہ سمی کو کمال عروج توحاصل تھا مگر کمال نزدل کے مرتبے پر فائز کم ہی پیغمبر ہوئے ہیں جن میں سے حضرت ابراہیم ، حضرت موسلی ، حضرت عیسی کا اور حضرت رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی کو شار کیا جاسکتا ہے۔ مترجم ) کمال نزدل پر ہی دین کی عمومی اشاعت و قبول اور تأثیر و شکیل (اور مبعین کی کشرت) مو قوف ہے ، حضرت مجدوقد س مرح وقد ہے ، حضرت مجدوقد س مرح ہے اکثر کا ملین کی رسائی فہم سے مجمد وقد کر ہی کیا ہے۔

اِتَّ رَتِیْ بِکُیْںِ بِیْنَ عَلِیْمُری بلاشہ میر اربان کے مرے خوب داقف ہے جب کہ انہوں نے بھے ہے۔ کما تھا کہ اپنی مالکہ کا کمان مان لویا جھے اپنی طرف برکا کرما جا ہا تھا۔ اس جملہ میں ان عور تول کے مکر کی بڑائی کا اظہار کیا ہے اور علم الحی کو بطورِ شمادت پیش کیا ہے اور عور تول کی تہمت ہے اپنی پاک دامنی کا اظہار کیا ہے اور عور تول کو ان کی مکاری پر انجام بدکی دھمکی بھی دی ہے میہ سارا مضمون اس ایک فقرہ سے متر شیخ ہور ہاہے یوسٹ کے پاس سے جو اب لے کر قاصد باد شاہ کے پاس پہنچا اور باد شاہ نے ان عور تول کو اور عزیز کی بیوی کو بلولیا اور

ُ قَالَ مَا خَطْبُ کُنَّ مَهِ اللّٰهِ مَهِ الرَّاكِ القعرب جواب دو۔ خَطب اس امر کو کہتے ہیں جس کا خطاب کیا جاسکے۔ لینی صاحب داقعہ سے پوچھا جاسکے۔بادشاہ نے سب عور تول سے خطاب کیا،اس سے مرادیا تو صرف عزیز کی بیوی ہے،خطاب کرنا تھا یاسب عور تمیں مخاطب تھیں کیونکہ سب نے یوسف کو کمر کے ساتھ اپنی طرف مائل کرنا چاہاسب نے ذیخا کا کہا مانے کا مشورہ دیا تھا۔

۔ اِذْ سَاوَدْتُنَ يُوسُفَّعَنْ نَفْسِهُ جب كه يوسفُ كوتم نے بھسلايا تقالينى تم ميں ہے كى نے يوسفُ كوا پى طرف مائل ہوتے پایا جب كه تم نے ان كو بركانے كى سازش كى تھى۔

قُلْنَ حَاشَ لِللهِ ﴿ انهولُ نے کملیا کی ہے اللہ کے لئے اور تعجب ہے کہ اللہ نے یوسف کو کیسایا ک دامن پیدا کیا ہے۔ مَا عَلِیْ مَا عَلَیْ کِی مِنْ سُوّع و ﴿ ہِم کوان مِن ذِرا بھی تو بُرائی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ سُنوء ہے مراد ہے گناہ اور خیانت۔ کیا گیا ہے کہ الن عور تول نے عزیز کی بیوی کو سخت سُت کمایہ بھی روایت میں آیا ہے کہ عزیز کی بیوی کو جب اندیشہ ہوا

کہ یہ عور تیں میرے خلاف شہادت دیں گی تواس نے خودا پنے جرم کاآ قرار کر لیااور

قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِنْزِ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَتَّىٰ أَنَا رَا وَدُتَّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانَّهُ لِمِنَ الطبي قِلْنَ @

عزیز کی بیوی نے کمااب تو حق بات سب بر ظاہر ہُو تی گئی میں نے بی آئے مطلب کے لئے ان کو

پسلایا تھااور بلاشبہ وہ بی سے ہیں۔ حصحت ظاہر ہو گیا، حصحص التقعر بال گرکے اور جلد ظاہر ہو گئی۔ یا حصحص کا معنی ہے ثابت ہو گیا، ٹھہر گیا، حصحص البعیر اونٹ اپنی جگہ جم کر بیٹھ گیا۔ وَانّه لَینَ الصّدِقینَ لِعِنی وہ اس بات میں سے میں کہ میں نے ان کو پیسلایا تھا۔

ذِلكَ لِيعُكُمُ أَنِي كُمُ أَخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَالِينِينَ @

یدلا تین یعنی قاصد کوجواب دئے دیٹائس کے ساتھ نہ جانا میں نے اس لئے گیس کہ اس کو (یعنی عزیز کہ) یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پسِ پشت اس کی غیر موجود گی میں (اس کی آبرومیں)کوئی خیانت نہیں کی اور یہ بھی (معلوم ہو جائے)کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں ویتا۔

بالغیک پس پشت جب کہ میں اس کے اور وہ میرے سامنے موجود نہ تھا۔ یا غیک سے مراد ہے پوشیدہ مقام، بند کمرول کے اندر۔ لایکھ کدی نافذ نہیں کر تا، درست نہیں ہونے دیتابلکہ حق کو ظاہر کر تاہے خواہ بچھ میرت کے بعد ہی ہو۔یا یہ مطلب ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کوان کے مکر کے سبب ہدایت نہیں کر تا۔الّخائِنین اصل میں لایہ دی کامفول تھا مگر اس کی جگہ کید کو مفعول قرار دینے سے کلام میں زور آگیا۔اس میں زلیخا کی خیانت کاری پر طنز اور اپنی امانت کا قوت کے ساتھ اظہار ہے۔اس لئے آگے فرمایا۔



## تيرهواك ياره شروع

## بهمالله الرحن الرحيم م

وَمَا أَبْرِينَيْ نَفْسِي فَ اور مِين (بذات خود) ابن نفس كوپاك نبيس قرار ديتا-اس كلام مين عبيه إس امريك اس ہے میری مراد آپی یا کیزگی کا اظہار اور برخود غرور نہیں بلکہ اللہ کے اُنعام کو ظاہر کرنا مقصود ہے کیہ اس نے بجھے محفوظ کر کھااور عصمت کی تو فیق دی اور بادشاہ کو میر اپیرو بنایا۔ ابن مر دویہ نے حضرت انس کی مر فوع روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا جب پوسٹ نے کمامیرے اس جواب کی وجہ سے کہ عزیز کو معلوم ہوجائے کہ میں نے ایس کی اثرو میں اس کی غیر موجود گی میں کوئی دست ورازی نہیں کی تو جرئیل نے کما (کمیااس وقت بھی آپ نے خیابت ند کی تھی)جب گناہ کاارادہ کیا تھا اس پر یوسٹ نے کہا وکما اکروی کے نفیسٹ بیضاوی نے صدیث حضرت ابن عباس سے مو قوفا نقل کی ہے۔

کیونکہ نفس تو (ازخود) بڑی ہی بات بتا تا ہے نفس سے مراد ہے نفسِ حیوانی جو

عناصر اربعہ (مادیم) سے بیدا ہو تاہے عالم اِسر کے لطا تف میں ہے قلب اور روح ہے قلب اور روح کا حامل کیی نفس ہے۔ چونکہ اس نفس کا تولیدی مر کز عناصر اربعه مادنیه بین اس لئے اس کا بالطبع میلان (حیوانی)خواہشات اور اخلاق ر ذیله کی جانب ہے غضب اور غرور عضرِ نار کامفتضی ہے۔ کمینکی اور و نائت کا اقتضاء زمین کا ہے نیر نگی اور صبر کا فقدان یانی کی خصوصیت ہے ول کئی اور لهوو

لعب ہوا کا خاص کر شمہ ہے

سوائے اس کے جس پر میر ارب و حم کرے۔ الأما رَحِمَ رَبِي مَارَحِم مِنْ مِنَا بَعِيْ مَن بِي جِي آيت مِنا طَآبُ لَكُم مِنَ النِّسَاء مِن مَا بَعَنِي مَن بِ لِين جِ يعن جس برميرا ب رحم کرے اور اس کو بچالے تووہ نفس کی اطاعت نہیں کر تابلکہ اس کا مقابلہ کر تاہے اس جمادِ نفس کی وجہ ہے اس کو ملا ٹکہ پر

ا برتری حاصل ہو جاتی ہے۔

یاد قت رُخمةِ رہی مراد ہے اس وقت مامعدر میں وگالینی جس وقت انسان الله کی رحت کوپالیتا ہے خواہ اللہ کی طرِ ف ے برادر است انتخاب کی وجہ سے یا نبیاء کی ہیروی کے ذریعے ہے تواللہ کی طرف سے پاکیز گی عطامونے کی وجہ سے اس کا تنس پاک ہوجاتا ہے انڈ نے فرمایا ہے فلا ترکوا اُنفسکٹ تم آنے نفوس کوپاک نہ قرار دو۔ دوسری آیت ہے بک اللّٰه یُزکّی مَن تَبَشَاء بلکہ اللّٰہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے امیالفس اللّٰہ کی رضا مندی پر راضی ہوجاتا ہے۔ اللّٰہ کی طرف سے اس کو خطاب ہوتا ہے اردِ جبی الّی رَبِّکِ رَاضِیَةٌ مَّدُ ضِیَّةٌ فَادُخُلِی مِی عِبَادِی آے نفسِ مطمئے اپنے رب کی طرف لوٹ تو اللہ ہے خوش اللہ تجھ سے خوش اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ اس حالت میں اللہ نفس کی بر اُسُول کو نیکیوں ہے بدل دیتا ہے اور نیکیوں اور بھلا کیوں میں تمام لطا کفیہ امر کا امام بنادیتا ہے اور جن صفات کی تجلّی کو عالم امر کے خالص لطا کف بر داشت كرنے كى صلاحيت نهيں ركھتے ال صفات كى تجلى كاحا مل بيد نفس موجاتا ہے۔

بعض الل تغییر نے تکھاہے کہ اِللّاما رُحم میں استناء منقطع نے اللا کامعی ب الکون یعنی نفس بدی کاراستہ بتا تا ہے کیکن میرے رب کی رحت بدی کواس کی طرف کے مجرویت ہے اور بدی کو نیکی ہے بدل دیتی ہے۔ بیج بھی کما گیا ہے کہ دونوں ا آیتیں زلیخا کا مقولہ ہیں اور مکن زھیم سے مراد ہیں معفرت یوسف اور ان جیسے دوسر ہے لوگ اس قول پر آیات کا مطلب اس طرح ہو گاز کیجانے کمامیں نے یوسف کی بے گناہی کے متعلق جو پچھ کما ہے وہ اس لئے کماکہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی خیانت نمیں کی، یعنی اس کے غیر حاضر ہونے کی حالت میں بھی اس پر دروغ تراشی نمیں کی اور جب مجھ ہے اس کے

تغيير مظهري اردوجلد ستتم باره وما ابرئ" (يوسف) متعلق پوچھا گیامیں نے بچی بات ہی کمہ دی اور میں خیانت ہے اپنے نفس کو بالکل پاک نمیں کہتی کیونکہ اتن خیانت میں نے ضرور کی کہ اس کو متم کیا اور عزیز ہے کہا سَا جَزَاءٌ مَنْ اُرَادَ بِاَهْلِکَ مُسْبُوءَ اَ اِلْاَنْ یُسْبَدَیٰ کی میں نے ہی اس کو قید بھی كرايا\_ كوياس قول سے اس نے اپنى بچھلى حركت كاعذر پيش كرما جابااور كمانفس توبرائى كاراسته بتانے والا بے سوائے ان لوگوں کے جن پر میر ارب رحم کرے جینے یوسفٹے اور اس کی طرح دوسرے لوگ کہ اللہ نے اپنی رحبت ہے اس کو گناہ ہے بیالیا۔ بے شک میر ارب بڑا بخشنے والامہر بان ہے۔ نفس کے ارادے اور تصور ات کے بخشے والائے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرما تاہے مگناہ ہے محفوظ رکھتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ جو گنام گار اس ہے معافی طلب کرے اس کومعاف کر دیتاہے اور طالب ِرحم ومغفرت پررحم کر تاہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ النُّونِ نِهِ آسُتَخِلِصُهُ لِنَفْسِي اور بادشاہ نے اہلی دربارے کماان کو میرے باس لے آؤمیں ان کوخاص اینے کام کے لئے رکھوں گا۔ جب بوسف کی بے گناہی باد شاہ پر ظاہر ہو گئی اور آپ کے علم وامانت کامر تبہ بھی اس کو معلوم ہو گیا تواس نے بوسف کو طلب کیا اور کمامیں براوراست اینے لئے ان کو رکھنا چاہتا ہوں (یعنی عزیز مصرِیا کی اور کی ماسحتی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ مترجم) حسب الحكم قاصد آپ كياس پنجااور كماچك بادشاه في طلب كيار عبد الحكم في نوح مصر مين بطريق كلبي بوساطت ابوصالح حضرت ابن عباس کابیان نقل کیاہے کہ قاصد نے یوسف کے پاس پہنچ کر گزارش کی اب قید خانہ کے کیڑے اتار کرنے کپڑے بہن کیجے اور بادشاہ کے پاس چلئے ابن الی شیبہ اور ابن المنذر نے فرید عمی کی روایت سے بیان کیا کہ یوسٹ نے جب عزیز مصر کودیکھا تود عاکی اللی میں تجھ سے اس کی خبر کے بجائے تیری خبر کا طلب گار ہوں۔اور اس کے شر سے تیرے غلبہ کی پناہ بکڑتا ہوں۔ بغوی کا بیان ہے آپ کھڑے ہو گے اور قیدیوں کے لئے دعا کی اے اللہ انیکوں کے دلوں کو ان پر مهر بان کر دے اور (شروملک کی) خبریں ان پر پوشیدہ نہ کرے بھی دجہ ہے کہ ہر شہر کی خبرول سے دہاں کے قیدی بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ قید خانہ ے نکلے تو قیدخانہ کے دروازہ پر بیہ بات کِکھ دی ہے زندوں کا قبر ستان ہے، تموں کا گھر ہے دوستوں کی آزمائش اور د شمنوں کی خوشی کا مقام ہے ، پھر آپ نے قید خانہ کا میل کچیل و حویا ، بدن صاف پاک کیااور خوبصورت کپڑے بہن کر باد شاہ کے پاس جانے کے ارادے ہے چل دیئے۔ وہب نے بیان کیاجب شاہی دروازے پر پہنچے تو فرمایا میر ارب میرے لئے کافی ہے دنیاہے بے نیاز کرنے والاہے میر ا ر ب میرے لئے کافی ہے ، اپنی مخلوق ہے بے احتیاج کر دینے والا ہے اس کی بناہ لینے والا غالب رہتا ہے اس کی ثنابردی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے اور بادشاہ کے سامنے پنیچ تو دعاکی اے اللہ میں اس کی خیر کی بجائے تیری خیر کا تجھ سے طالب ہوں اور اس کے اور دوسر و**ں کے شر سے تیری بناہ بکڑتا ہوں ب**اد شاہ نے جب آپ کی طرف دیکھاتو آپ نے اس کو عربی میں سلام کیاباد شاہ نے کمایہ کیاز بان ہے، فرمایا میرے چیااساعیل کی زبان ہے پھر آپ نے باد شاہ کو عبر انی زبانِ میں دعادِی،بادشاہ نے بیو چھاہ کو کسی زبان ہے فرمایا یہ میرے باپ دادا کی زبان ہے۔ بادشاہ ان دونول ِ زبانوں سے نادا نَقف تقااگر چه سَتَر زبانول میں گفتگو کر سکتا تھا جس زبان میں بات کرتا تھا آپ ای زبان میں جواب دھیتے ہتھے، مگر عبر انی اور عربی مزید جانئے تھے جن سے باد شاہ واقف نہ تھا۔ حضرت یوسٹ کی اس وقت عمر تنمیں سال کی تھی اس نوجوانی میں آپ کے بید . کمالات دیکھ کر متحیر ہو گیااوراپنے قریب بٹھایا۔ فَلَتُما كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنُ أَمِينًا صَالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیں تو ان سے کماکہ آپ ہمارے نزدیک آج (سے)بڑے معتز اور معتبر ہیں اینوی نے لکھاہے باد شاہ نے حضرت نے یوسف سے کما میں [اپناخواب آپ کے منہ سے اپنے سامنے سنبا جاہتا ہوں فرملیا بہت ا**چیاسینے۔ اے باد شاہ آپ نے خواب میں دیکھاسات سفید رنگ** کی خوبصورت کائیں نیل میں سے بر آمہ ہوئیں اور ساحل نیل سے نکل کر آپ کے سامنے آئیں ان کے تھن دودھ ہے بھرے

ہوئے تھے اس کے بعد نیل کی مجیڑے سات دہل گائیں ہر آمد ہو کیں جو بھو کی تھیں ان کے پیٹ لگے ہوئے تھے ان کے یاس نہ وووھ تھا نہ تھن ہین کی دار ھیں تھیں اور کیلے (جیسے نو کیلے وانت) تھے ،اور کون کے پنجوں کی طرح پنجے تھے اور در ندوں کی ناک کی طرح ان کی ناکیں تھیں ،دزندوں کی طرح انہوں نے مونی گایوں کو چیڑ پیاڑ ڈالا، کھال کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگوشت کھالیا، ہڈیوں کوریزہ ریزہ کر دیااور مینگنی کو چوس لیا۔ آپ یہ منظر دیکھ کر تعجب ہی کررے تھے کہ ایک ہی جڑے اناخ کی سات سبر بالیں اور سات ساہ (خنک) بالیں نمودار ہو کمی جڑ کے سوتے سب کے کچڑ اور پانی کے اندر تھے آب یہ تماشاد مکھ ہی رہے تھے اور تنجب کررہے تھے کہ جب جڑا کی ہے اور سوتے سب کے پانی میں ہیں توبیہ سنر خوشہ دارادرِ وہ سو تھی سیاہ بالیں کمال سے پیدا مو گئیں بکا یک آیک ہوا چلی جس کی وجہ سے خشک بایوں کے بیتے جھڑ کر سبز خوشہ دار بایوں پر گرے اور سبز بایوں میں آگ لگ گئی اور وہ چَل کر سیاہ ہو گئیں میہ خواب دیکھ کر آپ بیدار ہو گئے اور وہشت زدہ ہو گئے۔ باد شاہ نے کماخدا کی ختم یہ خواب اگر چہ عجیب تھا مگر اس کی تعجب آفری اس بیان سے زیادہ نہیں جو میں نے آپ سے سنا۔ اے سیج انسان اب اس خواب کے متعلق آپ کیا مشور ہ دیتے ہیں ، آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ال پیداوار کے سالوں میں آپ کاشت بہت زیادہ کر اکیں اور پیدا شدہ غلّہ کو مع ان کے در خوں اور بالیوں کے ذخیرہ کر لیں تاکہ (قط کے سالوں میں) در خت اور بالیں (یعنی سب کا بھوسہ) جانوروں کی خوراک بن جائے بور او گول کو آپ ہے بھی حکم دے دیں کہ دہ اپنے علم کاپانچواں حصہ اٹھا کر الگ رکھ دیا کریں (اور اس طرح ہر سال کی پیدادار کایا نچواں حصہ ان نے آپاس جمع ہو جائے )جوغلہ آپ اشاک مرکبیں گے دہ تومعر ادر اطر اف مصر کے لئے کا فی ہو جائے گالور جب دور کے اطراف ہے لوگ آپ کے پاس علمہ کی طلب میں آئیں گے تو آپ کے پاس ان سے وصول کیا ہوار دپیہ اتنا جمع ہوجائے گاکہ آپ سے پہلے مصر کے بادشاہوں میں ہے کسی کے پاس جمع نہ ہوا ہو گا۔باد شاہ نے کہااس کام کی مر انجام د ہی کون کرے گاکون غلہ جُنع کرنے **گاکون فروخت کرے گای**ہ د **ھندامیر** ی طَرف ہے کون کرے **گا**۔

یوسٹ نے کہا مجھے ملک (مصر) کی بیدادار قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى حَزَايِنِ الْأَرْضِ الْيُحَفِيظُ عَلِيعٌ ٥

اور مال پر مقترر کر دو میں اس کام کی بخوبی تکمیداشت کرنے والا اور جانے والا ہوں۔حضرت بوسفٹ نے اپنی امانت داری اور کار گزاری کاخوداظہار کیااورِ خود عمدہ طلب کیا تا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے احکام مخلوق میں جاری کر سکیس، حق کو قائم کریں اور عدل کو دنیامیں بھیلا کمیں ای کام کے لئے اغبیاء آتے ہیں اور ان کی بعثت کی غرض میں ہوتی ہے آپ کو معلوم تھا کہ میرے سے ااور کوئی اس کام کو کرنے کی اہلیت نمیں رکھتا ہی آپ نے عمدہ حکومت کی طلب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کی تھی جاہ واقتذار کی طلب نہ تھی ، خلفاء راشدین کی خلافت کا مقصد بھی ہیں تھااور حضرت علیؓ کا حضر ت معاویۃ ہے جھگڑ انجمی اس بنیاد پر تھاہکیوں کہ آپاس کام کے زیادہ اہل تھے چضر ت معادیہ اے مقابلہ میں آپ کو اپنے نفس پر زیادہ قابو تھاادر احکام المی کو

جاری کرنے کی صلاحیت آب میں حضرت معادر یعلے زیادہ تھی۔

بیناوی نے کماطلب عمدہ کی شایدیہ دجہ ہو کہ آپ نے یہ تو محبوس کرلیا تھا کہ باد شاہ مجھے کوئی کام سپر د کرنا جا ہتا ہے۔ اس کے آپ نے عہدہ کی تعیین کردی اور ایسے کام کی ذمیہ داری طلب کی جس کا فائدہ عمومی تھااور سب لوگ اس ہے مستفید

یہ بھی کما گیا ہے کید (حاکم بوسف نہ تھے صرف مشیر تھے)بادشاہ آپ سے مشورہ لے کر خود تھم جاری کر تا تھااور آپ کی رائے میں وخل نہ دیتا تھا، کویا جراء احکام میں آپ کا تابع تھا۔ بغوی نے حضرت ابن عبائع کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول

اس آیت سے اس امر کا ثبوت ماتیاہے کہ اگر انسان کو اپنی ذات پر اطمینان اور بھر دیسہ ہو تو حکومت کا کوئی عمد ہ اور قضاء کی طلب حائز ہے اور اپی المبیت کار کے اظہار میں کوئی حرج مہیں <u>ہے۔ ایک بات یہ بھی تکلی ہے کہ باد شاہ کا فر ہویا</u> طالم اس کی طرف سے نسی کام پر ہا مور ہونا (بشر طیکہ وہ کام افادیت عامّہ رکھتا ہو اور جاہ طلی کا داعیہ نہ ہو ) جائز ہے، طالموں اور فاسقوں کی طرف ہے ہمارے منحۃ م اسلاف محکمۂ قضاء کی خدمت اس غرض ہے قبول کرتے رہے ہیں۔

الله على خَزَائِنِ الأرْضِ نه كيتے توباد شاہ الله على خَزَائِنِ الأرْضِ نه كيتے توباد شاہ الله كو فور أحاكم بنادیتا مگرلاس لفظ کو کہنے کی دجہ سے باد شاہ نے وہ سال ٹال دیاای مدّت میں یوسٹ باد شاہ کے پیس اس کے گھر میں رہے رہے۔ بغوی نے دوسری سندے حفِرتِ ابن عبال کابیان نقل کیاہے کہ جس روز حفرت یوسف نے در خواست حکومت کی تھی اس دن سے جب ایک سال کی مدّت گزر گئی تو باد شاہ نے آپ کو ہلا کر تاج پہنایا اور شاہی تلوار باند ھی اور جو اہر کے جزاہوا تخت آپ کے لئے بچھولیاور تخت کے گردر لیٹمی پردہ لاکا دیا ہخت تنس یا تھ لمبالور دس ہاتھ چوڑا تھااس پردس بستر بچھے ہوئے تھے اور اسا تھ باریک پردے تھے پھر تاج بہن کر آپ کوبر آمد ہونے کا حکم دیا، آپ سر پر تابےر کھے بر آمد ہوئے برف کی طرح آپ کا رنگ گور ااور چاند کی طرح روش تھا، بدن کی صفائی کی وجہ ہے چرے کارنگ (میغنی عکس)بدن پر نظر آتا تھا آپ اس شان کے ا ساتھ جاکر تخت پر بیٹھ گئے۔ تمام مُکام آپ کے فرمال بر دار ہو گئے باد شاہ مصر کی پوری حکومت آپ کو سپر دکر نے اپنے گھر میں چلا گیا۔ باد شاہ نے قطفیر کواس کے عمدے سے معزول کر دیااور پوسٹ کواس کی جگہ مقرر کر دیا۔ یہ قول ابن اسحاق کا ہے۔ ابن زید کابیان ہے کہ رتیان شاوم صرکے پاس خزانے بہت تھے تمام خزانے اس نے بوسٹ کے تقرف میں دے دیے۔ ا بن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن اسحاق کی روایت سے بیان کیاہے اہل ِ روایت نے ذکر کیاہے کہ اسی زمانہ میں قطفیر کا انقال ہو گیااور باد شاہ نے اس کی بیوی زلیخاہے یوسف کا نکاح کرادیا۔ نکاح کے بعد یوسف زلیخا کے پاس پہنچے توان ہے فرمایا کیا ہے اس سے بہتر نہیں ہے جوتم چاہتی تھیں زلیخانے جواب دیا۔ اے صدیق اجھے آپ ملامت نہ کریں آپ کو معلوم ہے کہ میں خوبصورتی میں ایک ہی عورت تھی اور یہ بھی جانتے ہی ہیں کہ حکومت اور دنیا کے لحاظ سے میں کتنے عیش میں تھی اور میر اشوہر عور تول کے قابل نہ تھااور آپ کے حسن و صورت کی جو حالت تھی وہ بھی خداداد تھی اس لئے آپ کو دیکھ کر مجھ ہے مبر نہ ہوسکا۔اہلِ روایت کاخیال ہے کہ یوسف نے زلیخا کو دوشیز وہایااور زلیخا کے بطن ہے آپ کے دولڑ کے پیداہوئے افرائیم اور میثا۔ غرض مصرى حكومت يوسف كے لئے مستقل ہوگئ آپ دہیں مقیم ہوگئے، مرداور عورت سب آپ كو پسند كرتے تھے ا تیتے ذیل اس کی طرف اشارہ کررہی ہے۔ وَكُنَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَنْضَ يَتُبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَآوُ اور ہم نے ایسے

عجیب طور سے یوسف کواس سر ذمین میں جماؤعطا کر دیا کہ وہاں جس جگہ جاہیں رہیں۔ یعنیِ باد شاہ کی مجلس میں جس طرح ہم نے پوسٹ کو جگه دی اس طرح سرزمین مصرمیں ہر جگه اس کور بنے کا اختیار دیادہ جمال چاہتارہ سکتا تھا۔

ہمانی رحت ہے جس

نصُنْ بِرَحْمَةِ مِنَا مَنْ نَسَمَا عُولانصُنْ عُرَالْمُحْسِنِين ا کو چاہتے ہیں نعمت عطا کرتے ہیں اور نیکو کاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

"رحت"ے مرادے نعمت اور اجزائے مرادے فور أیا یکھ مدت کے بعد نکلنے والا اچھا نتیجہ۔المحسینین سے حضرت ابن عباس اور وہب کے نزدیک صبر کرنے والے مراو ہیں۔ مجاہد وغیرہ نے کہا، حضرت یوسف برابر بادشاہ کو آسلام کی وعوت دیتے رے، آخر باد شاہ مسلمان ہو ہی گیااور بہت ہے لوگ بھی مشرّف پاسلام ہو گئے اس طرح مفرت پوسٹ کور نیوی اجر مل گیا۔ اور بلاشيه نواب آخرت وَلاَجْرُ الْاحْرَةِ خَيْرٌ لِكَنِ بَنْ الْمُنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ٥

و نیوی اجر سے ان لوگول کے لئے بمتر ہے جوایمان لائے اور نا فرمانی سے بیجے رہے۔

جب حضرت یوسف اطمینان کے ساتھ حکومت پر جم گئے توانہوں نے غلہ جمع کرنے کی تدبیر کی ہوی جفاظت گاہیں اور غلہ رکھنے کے گھر بنوائے اور قحط سالی کے لئے وہاں غلہ جمع کیااور معمول کے مطابق بقدر ضرورت خرج بھی کیا یہاں تک کہ پیدوار کی کشرت کے سال گزر گئے اور قط سالی کا دور آگیا اور ایہا ہو لناک قط براجس کی نظیر بھی سننے میں آئی تھی نہ دیکھنے میں۔ روایت میں ہے کہ حضرت یوسف نے باد شاہ اور باد شاہ کے مصاحبین کے لئے ہر روز صرف ایک بار دوپسر کے دقت کھانا مقرّر کیا تھا قحط سالی کے دور میں سب ہے پہلے آد ھی رات کے وقت باد شاہ ہی کو بھوک نے ستلیالور وہ بھوک بھوک کمہ کر چلا

نی کتا ہوں اس قول کی بنیاد اس مسلمہ پر ہو سکتی ہے کہ شریعت یو سفی میں مرد کے لئے سونا اور رکیٹی لباس کا پہننا

درست تھا۔

حضرت بوسف نے بھائیوں کودیکھا توانہوں نے عبر انی زبان میں کلام کیا آپ نے فرمایا مجھے بتاؤتم کون لوگ ہوادر تمہارا کیاکام ہے میں تم کو نہیں جانتا، بھائیوں نے کہاہم ملک شام کے چرواہے ہیں، قبط کی تکلیف میں مبتلا ہو کر اسپ کے پاس علیہ لینے آئے ہیں جھزت نے فرمایا شاید آپ لوگ ہمارے ملک میں یمال کے احوال کی جنبو میں آئے ہیں، کنے لگے خدا کی قتم ہم جاسوس نہیں ہیں سب ایک باپ کی اولاد ہیں ہمار اباب ہیر صادقِ ہے اس کو اللہ کے پیغمبروں میں شار کیا جاتا ہے چھرت ہوسات نے کہا آپ لوگ کتنے ہیں ہوئے ہم بارہ بھائی تھے، ہمار الیک بھائی جا تار ہاوہ ہم سب میں چھوٹا تھا، جنگل کو گیا تھاد ہال مر گیا۔ باپ کی نظر میں وہ سب سے بیار اتھا، آپ نے پوچھا یمال تم کتنے ہو، بولے دیں ہیں فرمایا ایک اور کمال ہے بولے باپ کے پاس رہ گیا ہے جب سے اس کامال جایا بھائی مراہے باپ کواس سے تسکین خاطر ہوتی ہے ، فرمایا کون جانے کہ جو پچھ تم کمہ رہے ہودہ سے بھی ئے یا نتیں مکنے لگے بادشاہ سلامت ہم تواجعی ملک میں ہیں یہاں توہم کو جاننے والا کوئی نتیں ہے۔ آخر حصرت یوسف نے ہرایک کوان کی تعداد کے مطابق ایک ایک اونٹ غلے کادے دیااور سب کاسامان سفر درست کرادیا جہاز سمامان سفر کو کہتے ہیں۔ وَلَتُنَاجَةَ زَهُمْ مِعَهَا زِهِمْ قَالَ النُّنُونِي بِآخِ لَكُمْ مِنْ آبِيكُمْ اور جب ال كاسامان اسفر درست کرادیا تو یوسف نے ان سے کہا (اُب کی مرتبہ)اینے علاقی بھائی کومیرے پاس لے کر آنا 4 اگر تم سیچے ہو۔ اگر تم اپنے بھائی کولے آؤ کیے توالیک بارشتر میں تم کوادر دوں گااور تمہاری عزت بڑھاؤں گا۔ اللا تَرَوْنُ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَإِنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿ كياتم نهيس ديكھتے كه ميس غله كاناپ بورا

دیتا ہوں (سی کو کم شیں دیتا) اور میں بہترین میزبان ہوں ، مجاہدنے کما یعنی تمہاری مہمانی انچھیٰ طرح کر تا ہوں۔ فَانْ لَكُمْ يَتَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُ بُونِ ٠ اورتم اس کو میرے یاس لے کر

نہ آئے تومیر سے پاس نہ آناتم کو ایک باپ غلہ بھی میر سے پاس سے تہیں ملے گااور میر سے ملک میں بھی داخل نہ ہونا۔

لاتقربون یائی کاصیغہ ہے الفی ہے جس کاعطف جزارہ ہے (میرےیاس نہ آنا میا قریب بھی نہ آؤگے)۔

فَالْوَا سَنُوَا وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفُعِلُونَ ٠ بو کے اس کی طرف سے باپ کو پھسلانے کی ہم کوئی رے میں رور معد اب وروں معدوں ہے۔ تدبیر ضرور کریں گے اور (جو کھ آپ نے حکم دیاس کی) بلاشبہ تعمل کریں گے۔ یعنی اس کی جدائی کا عم باپ کو ضرور ہو گا مگر ہم کوئی چال چلیں گے ادر باپ کے پاس ہے لانے کی کوئی تدبیر کریں گے اور اس کی طرف ہے باپ کو پھیلائیں گے ،حضرت ا پوسٹ نے فرمایا تواہیے میں سے کسی بھائی کو میرے پاس بطورِ صانت چھوڑ جاؤ تاکہ اس کو لاسکوںیہ سن کر بھائیوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی قرعہ میں شمعون کانام نکل آیا شمّعون وہی شخص تھاجس کی پوسٹ کے متعلق سب بھائیوں ہے زیاد واجھی رائے تھی (ادراس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو) چنانچہ شمعون کو یوسف کے پاس چھوڑ دیا، باقی سب <u>جلے گئے۔</u>

وَقَالَ لِفِتْلِينِهِ اجْعَلُوْ الِصَاعَنَهُمُ فِي لِحَالِمُ لَعَلَّهُمْ لَعُونُهُمْ آاذَا انْقَلَبُوْ اللَّاهُ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿

اور بوسف نے این (غلہ ناپے والے) خاد مول سے کماان

کاسر مایہ (بعنی غلہ کی قیمت جوانہوں نے دی ہے)انہیں کے سامان میں ذرکھ دو تاکہ گھر نوٹ کر جب دہ (لوٹایا ہوا)سر مایہ دیکھیں گے تو واپسی کا حق پہچان کر امید ہے لوٹ آئیں گے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس کے حوالہ سے بیان کیا کہ ان کاسر مایہ جو انہوں نے غلہ کو قیمت میں دیا تھا جوتے اور کھالیں تھیں بعض نے کہا کہ آٹھ بورے کی قتم کے ستو تھے۔ اول قول حسبِ رائے بغوی زیادہ سے ہے۔

بعض علماء نے کما کہ حضرت یوسف نے سمیل احسان اور اتمام نوازش کے جذبہ کے زیرِ اثر بھائیوں کا سامان واپس رکھوا د با تھا کہ وہ جانیں کہ بادشاہ کی ہم پر بڑی عنایت ہے کہ اس نے سامان بھی داپس کر دیااور اس خیال کے تحت دوبارہ مصر کولوٹ اُئیں۔ بعض نے کماحفرت یوسف نے باپ اور بھائیوں سے غلہ کی قبت وصول کرنا اچھانہ سمجھااور ایسی حالت میں کہ باپ

بھائی مختاج تھے، قیت لینے کو کمینہ پن خیال کیا۔ کلبی نے کمایوسٹ کواندیشہ ہواکہ کمیں باپ کے پاس اور روپیہ نہ ہواور روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے بیالوگ لوٹ کرنہ آئیں۔ بعض نے کماحضرت بوسف**ٹ کو معلوم تھاکہ بی**المانت دار لوگ ہیں اُن کی دیانت اُن کو آمادہ کرے گی کہ بیر مایہ لوٹا کر لائیں بیاس پونجی کواپنے لئے مطال نہ سمجھیں گے۔ فَكَمَّا رَجَعُوْ آلِلَ أَبِيهِ مُوالُوْلَ جَبِ لِهِ ثُكِرُبِ فِي إِن مِنْ تَعِيدِ وَبِولِ ابّا ابم الك اليه مخص كياس بنج كراس نے ہماری بڑی مہمانی کی آور ایسی عزت کی کہ اگر نسل پیغوب کا بھی کوئی آدمی ہو تا تو ہماری اتنی عزت نہ کرتا، حضرت پیغوب نے یہ بات س کر فرملی جب تم شاوم مر کے پاس لوث کر جاؤتواں سے میر اسلام کمنااور کمناکہ آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان كياہے اس كے عوض ہم آپ كے لئے دعاكرتے ہيں اللہ آپ بر رحمت نازل فرمائے۔ پھر فرمايا تعمعون كمال ہے۔ بيول نے جواب دیااس کو شاومصرنے بطورِ صانت اپنیاس دوک لیاہے اس کے بعد پورا قصہ بیان کر دیا، حضرت بعقوب نے فرمایااس کو سی بات بنائی ہی کیوں۔ بیٹوں نے جواب دیااس نے ہم ہے عبر انی زبان میں گفتگو کی اور کماتم جاسوس ہوادر پوراقصہ بیان کر کے کہا۔ يَا بَانَ مُنِعَمِينًا الْكَيْلُ جم كو عله وين كى ممانعت كردى كئ ب يعن أكّر بم بنيامين كول كرنه جائي ك تو آئندہ ہم کوغلہ نہیں ملے گار کیل (ناپ۔ پیانہ)ہے مراد ہے غلہ۔ کذاقال الحسین لِعِض اہل تفسیر نے اس جملہ کا بیہ مطلب بیان کیاہے کہ شاوم صرفے ہم میں ہے ہر آیک کے نام بنام تو غلہ دے دیااور بنیامین کے نام کاغلہ سمیں دیا۔ لنذاآب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج فَأَرْسِيلُ مَعَنَا اَخَانًا تَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُون الله الله فَطُون الله دیں تا کہ ہم کوغلہ مل جائے (اور کوئی مانع نہ رہے مایہ مطلب ہے کہ اس کے حصہ کاغلہ بھی مل جائے )اور ہم یقینااس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی تکلیف اور د کھ نہ ہونے دیں گے۔ قَالَ هَلْ أَمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ آمِنْتُ كُمْ عَلَى آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ خُفِظًا م وَهُوَ آرْ حَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿ قَاللَّهُ خَيْرٌ خُفِظًا م وَهُوَ آرْ حَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴿ (بعقویؒ نے) کما کیا میں اس کے بارے میں تمہار اوبیا ہی اعتبار کروں جیسااس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے کیا تھارتم کیا حفاظت کرو گے)اللہ ہی سب سے بڑھ کر محافظ ہے اور وہی سب مہر بانوں سے زیادہ مربان ہے اللہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گااور مجھ بررحم فرمائے گا۔ ادر جب انہوں نے ایناسامان کھولا تواینا وكتنا فتخوامتاعهم وجاث وابضاعتهم أدتث إليهم ر مایہ (لعنی وہ سر مایہ جو غلہ کی قیمت میں انہوں نے شاومصر کو دیاتھا)اس کے اندریایا جوان کو واپس کر دیا گیاتھا۔ کہ شا<sub>ق</sub>مصر نے ہماری مُہمان نوازی کی ، خاطر دیدارات کی اچھی طرح ہے رکھا پھر غلہ ہمارے ہاتھ فروخت کیاادر پھر ہماری دی موئی قیت بھی ہم کولوٹادی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم بھلائی کے طالب شیں عیابہ مطلب ہے کہ بادشاہ کے احسان کے متعلق کلام رنے میں ہم اور کیا چیز طلب کریں یا بیہ مطلب ہے کہ ہم اپنے بیان میں اضافہ کرنا نہیں جاہتے ہماری سچائی کی دلیل آپ کے سامنے آئی عیایہ مطلب ہے کہ ہم مزید سرمایہ آپ سے طلب سیل کرتے۔ ھنیہ بصناعتنارُڈٹ الینناء ہے ہماراس مایہ موجودے جوہم کولوٹادیا گیا ہے۔ وَنَمِیْرُوْاَ هُوِلَیْنَا وَنَحْفَظُ اِنْحَانَا وَنَرْدَا دُکٹیل بَعِیْرِ ﴿ اِللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰ وَنَمِيْرُاَ هَلَنَا وَنَحُفَظُ اَخَاْنَا وَنَزْدَا دُكُيْلِ بَعِيْرِ ﴿ اللهِ عَلَيْمِ ﴿ اورا بِيَ كُمْ والول كے واسطے رَسد لائيں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک بارشتر علمہ زیادہ لائیں گے ۔۔۔۔۔۔نَمِیر کا عطف فعل محذوف پرہے ، یعنی ہمارا میہ سامان واپس کر دیا گیا تاکہ ہم اس سے قوت حاصل کریں اور گھر والول کے لئے رَسد خریدنے کے واسطے بادشاہ کے پاس لوٹ کر اور اپنے گھر والول کے واسطے رَسد لائیں گے جاس اوردبال سے غلہ لائیں۔اس صورت میں سائٹغی میں ما استفہامیہ ہوگا۔ مار، یمیرَ مَیْراً (مجرو) اِسْتار، یُسْتَار، اِسْتَیَاراً (ثلاتی مزید باب انتحال) دومرے شرے علہ لے کر آیا۔ یہ بھی

کو پنچے گااس کے مقابلہ میں کوئی چیزتم کو فائدہ نہیں پہنچا تھی اس سے آگے حصرت یعقو یب نے اللہ ہیں پر اپنے اعتاد و تو گل کااظہار کیااور فریایا

ای پر میرا بھروسہ ہے اور ای پر بھروسہ

عَلَيْهِ تَوَكِّلُتُ ، وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ @

لرنے دالوں کو تو کُل کرناچاہئے۔ وَلَهَا دَخُلُوْا مِنْ حَبِّثُ أَصَرَهُمُ اَبُوهُمُ مَا كَانَ يُغْنِيٰ عَنْهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ اِلْاحاجَةَ فِي لَفْسِ يَعْقُوبَ وَلَهَا دَخُلُوا مِنْ حَبِيثُ أَصَرَهُمُ اَبُوهُمُ مَا كَانَ يُغْنِيٰ عَنْهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ ا

ہے مراد ہے دہی تے ذریعہ سے واقف بتانایا عقلی دلائل بتانا۔ منا عُکَمْ مَنَ (میں اگر مُناموصولہ ہو تواس) ہے مراد ہوگا ما اُغْنِی عَنْکُمْ مَنَیَ اللّٰهِ مِنْ شَیْعٌ کمنایا منا مصدریہ ہوگا اور مُناعَکَمْ نا کامعنی ہوگا ہمارا سکھانا ، تعلیم دینا۔ بعض نے کماڈو علم سے مراد ہے باعمَل بعنی جوعلم ہم نے یعقوب کو عطاکیا تھا اس یروہ عامل بھی تھے۔سفیان کا قول ہے جو عالم علم کے مطابق عمل نہیں کر تادہ عالم ہی نہیں ہے۔ بعض نے کماڈو علم سے مراد ہے

تگهداشت رکھنےوالا۔

ليكنِ اكثر لوگ نهيں جانتے۔ يعنی يعقوبُ

وَلَكِنَّ ٱلْثُرَّالِيَّاسِ لاَيعُلَمُونَ ٥

و بہت کو میا تقدیر کو نہیں جانتے اور اس ہے واقف نہیں کہ تدبیر تقدیر کو دفع نہیں کر سکتی۔ یااس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ کی بات کو میا تقدیر کو نہیں جانتے اور اس ہے واقف نہیں کہ تدبیر تقدیر کو دفع نہیں کر سکتی۔ یااس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ

اہے دوستوں کوالمام کردیتاہے۔

چھٹ گئ اور تنمائی کاوقت آیا تو بنیامین سے پوچھاتمہار کیانام ہے بنیامین نے کہا، بنیامین، بوسف نے پوچھابنیامین کا کیامعنی بنیامین نے کہا مردہ کا بیٹا (وضع حمل کی حالت میں بنیامین کی والدہ کا انقال ہو گیا تھا) خضرت بوسٹ نے کہا کیا تم پند کرو گے کہ تمهارے مرحوم بھائی کی جگہ میں تمهار ابھائی بن جاؤں ، بنیامین نے کماباد شاہ کی طرح بھائی کمس کو نصیب ہے ، لیکن آپ یعقوبْ اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں یوسف یہ س کررود ہے اور کھڑے ہو کران کو گلے لگالیااور قَالَ إِنِّكَ أَنَّا أَخُولِكَ كَمامِن حقيقت مِن تمهار ابهائي بول يعني يوسف بول\_

فَلَاتَبْتِيسَ بِمَا كَانْوُا يَعْمَلُونَ ٠ اب تم ان کی ان حرکات ہے رنجیدہ نہ ہوجو ہمارے ساتھ بیہ

لوگ کرتے آہے ہیں۔اللہ نے ہم پر اپنا کرم کر دیا جو اطلاع میں نے تم کو دی ہے اس کی خبر ان کونہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے ہر بھائی کواکک ایک بارشترِ غلہ دے دیااور بنیامین کو بھی اس کے نام کاایک اونٹ بھر اتاج دے دیا۔

فَلَتَا جَهَزَهُ مُ بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيلُهِ

پھر جب ان کو سامان سفر دے کر تیار کر دیا تو پانی پینے کا کور الب بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ یعنی خاد موں کو حکم دے دیا کہ کور ابنیامین کے سامان میں

چھیادو۔خاد مول نے چھیادیا۔

سِفَايَة اور صُواع وونول سے مراد ايك بى چيز ہے۔ سقايد بانى پينے كابرتن جس ميں بادشاه يانى بيتا تھا۔ حفيرت ابن عبال نے فرمایادہ برتن ذبر جد کا تھا ابن اسحاق نے کہا جاندی کا تھا۔ کس نے کہا سونے کا تھا۔ عکر مدینے کہا جاندی کا تھا مگر متر صع تھا منتے کے احرام میں حضرت یوسف نے اس کو غلہ تابیخ کا پیانہ مقرر کر دیا تھااور اس میں آپ میانی بھی پیتے تھے۔سدی نے کہا مھائی کے سامان میں دہ پیانہ پوشیدہ کرادیااور بھائی کو بتلا بھی نہیں۔اس کو معلوم ہی نہ ہوا کعب نے کماجب حضرت پوسٹ نے بنیامین سے کہامیں تبہار آبھائی ہوں توبنیامین نے کہااب تومیں تم کوچھوڑ کر نہیں جادک گا، آپ نے فرمایاتم داقف ہو کہ میری وجہ سے باب پر کیسا غم پڑا تھااب اگر میں تم کوروک لول گا توان کا عم اور بڑھ جائے گااور جب تک میں تم کو بدنام کر کے مشہور نہ كردول اور شي نازيرا فعل كى تهماري طرف نسبت نه كردول اور نارواحركت كامر تيب نه قرار دے دول اس وقت تك ميں تم كو روک بھی نہیں سکتا (روکنے کا کوئی قانون نہیں اور جھوٹی وجہ جنس قائم کرنے میں تمہاری بدنامی ہوگی )بنیا مین نے کہا کچھ بھی ہو مجھے پرداہ میں جو بات آپ چاہیں کریں ، میں آپ کو مہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسٹ نے کما تو میں اپنانایہ تمہارے سامان میں پوشیدہ کرائے دیتا ہوں پھر تمہارے اوپر چوری کاالزام قائم کروں گا، تاکہ تم کو چھوڑ دینے (**پورروانہ کر دینے) کے بعد پھرتم کو** لوٹالینامیرے لئے ممکن ہوسکے۔بنیامین نے کما آپ جو چاہے کریں۔

بھر ایک اعلائجی نے بکارا اے

ثُمَّا ذَّنَ مُؤَدِّنُ آيَتُهُا الْعِيْرِاتُكُمْ لَلْمِرْقُونَ ۞

قافے والو تم یقیناً چور ہو۔ مو ذّن مِنادی۔لفظ نُم بتارہاہے کہ قافے والوں کی روا گل ہے کچھوفت کے بعد اعلاجی نے اعلان کیا تھا (کیو نکہ نُم فعل وویم کی تاخیر اور کچھ مدت پہلے فعل سے بیچھے آنے کو ظاہر کرتاہے جاء زید نُکٹم بنکو ہزید آیا کچھ مدت کے بعد بحر آیا۔ مترجم)اور واقعہ بھی ای طرح ہواتھا، فافلہ روانم **رکب ا**ور حضرت یوسف نے اتن تاخیر کی کہ قافلہ ایک منزل پہنچ گیایا گھروں کی آبادی سے نکل گیا پھران کے بیچھے آدمی دوڑ لیا جس نے بیچھے سے پہنچ کر ندا دی۔ اُلٹوٹیر لدے ہوئے اون ، مجاز امر اداو نٹول والطارسول الله على في ماياتها يا خيل الله اركبوا الاسك سطروسوار موجاورواه ابوداور من مديث سمرة بن جندب ( گھوڑول کو تھیل کتے ہیں مگر حدیث میں گھوڑول کے سوار مراد ہیں) آمدور فت رکھنے کی وجہ سے او نٹول کو عیثر کماجا تا ہے۔ ا بعض نے کہا عیر جمع ہے عکیر کی۔ سَفَف کی طرح۔ عین پرضمہ تھا پھریاء کی مناسبت کی وجہ مر ووے دیا گیااور عیر کامعیٰ ہے گدھا مجاز امر اد ہو تاہے گدھوں والا قافلہ بھراس لفظ کے استعال میں مزید توسیع کرل**ے می اور بھر قافلہ پر اس کااطلاق ہونے لگا**۔ عجابد نے کماوہ قافلہ گذشے سوارول بی کا تھا۔ فراء نے کماوہ اونٹ والے تھے (برادر ان بوسٹ چور نہ تھے پھر ان کو چور کیول کمااور

چوری کی تهت ان پر کیوں لگائی۔ اس سوال کے جواب میں) کماجا سکتا ہے کہ حضرت پوسفٹ کے تھم کے بغیر منادی نے یہ لفظ از خود کہہ دیا تھایایہ کہ حضرت پوسفٹ نے تھم دیا تھا اور بے ساختہ یہ لفظ ان کی ذبان سے نکل گیا تھا۔ یایوں کماجائے کہ واقعی دہ چور تھے حضرت پوسفٹی کوانہوں نے چر لیا تھا۔ میر سے نزدیک سیح یہ ہے کہ اللہ ہی نے ایسا کھنے کا تھم دیا تھا اور اس سے سمی بات کی وجہ نہیں دریافت کی جاسکتی آد یسٹ کی تھا یفعل و تھم میسٹالون اس میں تھمت حضرت یعقوب کا امتحال تھا آئندہ ہم اس کاذکر

قافلے والے تلاش کرنے والوں کی طرف متو تیہ ہو کر کہنے

قَالُوُا وَاقْبُكُوْا عَلَيْهِمُمَّا ذَا تَفْقِدُ وَنَ @

طاش كررت بي اور تهمار عسوابهار اخيال كى اور ير نسي ب-

اورجو ھخصاس کولا کر حاضر کرے گاس کوایک

وَ لِمَنْ جَاءُ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ وَانَا بِهِ نَعِيْمُ ۞

بارِ شتر غلہ ملے گااؤر میں اس کے دلوائے گاذتہ دار ہوں.... یعنی بطورِ مز دوری اس کوایک بارِ شتر غلہ ملے گااور میں ذہہ دار ہوں اس کو مز دوری دول گا (مز دوری سے مراد ہے اُجرت،معادضہ ،انعام۔ متر جم)اس آیت سے مز دوری اور کفالت اور کام سے پہلے مز دوری مقرّر کر دینے کا جواز ثابت ہور ہاہے۔

قَالُوْا تِكَامِلِهِ لَقَدُ عَلِمُ تَمُمَّاجِلُنَا لِنُفْسِلَ فِي الْاَمْضِ وَمَا كُنَا سُرِقِيْنَ @

ہولے خداکی قتم تم یہ یقیناً جانے ہو کہ ہم اُس سر ذمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔یہ لوگ دومر تبہ مصر آئے تھےاس لئے اہلِ مصر ان کی اہانت داری ہے واقف ہو چکے تھے جو سر مایہ ان کے سامان میں بندھ کر ان کے ساتھ چلا گیا تھا وہ بھی انہوں نے واپس لاکر دے دیا تھا اور اپنے جانور دل کے منہ پر انہوں نے جالیاں بھی چڑھادی تھیں کہ کسی کی تھیتی ہاڑی پر منہ نہ ڈال دیں یہ تمام با تیں ان کی امانت داری پر دلالت کرتی تھیں اور لوگ ان با تول ہے واقف تھے ،اس لئے اہلِ مصر کے علم کو ان لوگوں نے اپنی شمادت میں چیش کیا۔

(منادی اور اس کے ساتھیوں نے) کہااگر

قَالُواْ نَمَا جَزَاءُ فَا إِنْ كُنْتُمُ كُنُوبِينَ @

تم لوگ بے گناہی کے دعویٰ میں جھوٹے ہو تو چوریا چوری کی سز انتہمارے نز دیک کیا ہوئی چاہئے۔

قَالْوًاجَزَاءُهُ مَنْ وَيُجِدَ فِي رَحُلِهِ فَهُوَجَزَا وَكُهُ كُذَالِكَ نَجْزِى الطّلْبِينَ @

ا نہوں نے جواب دیااس چور کی سز ایہ ہے کہ جس کے سامان میں پیانہ نکلے توسامان والا ہی اس کا عوض ہے (یعنی اس مریمان ہے تاول سابعیز جہ سائر کی کس میں سے جب

اس کوغلام بنالیاجائے )اور ہم ظالموں لینی چوروں کوالیم ہی سز ادیتے ہیں۔

حضرت بعقوت کی شریعت میں چور کی نہی سز اٹھی کہ جب چوری ثابت ہوجائے تو چور کو صاحبِ مال کے سپر د کر دیا جائے اور وہ چور کو ابناغلام بنالے۔اس پر منادی نے کہاا چھاتو تمہار ہے سامان کی تلاشی لی جائے گی۔

روایت میں آیاہے کہ سرکاری آدمیان سب کو گوٹا کرلے گئے اور حضرت بیوسٹ نے سامان کی تفتیش کا حکم دیا۔ روز پر میں

فَبْنَ أَبِاْ وَعِيْتِهِمُ فَنُبْلَ وِعَآءِ أَخِيْدِ پِي اَپِ بِهَانَى کَ تَهْلِي سِي بِلِي (دوسر ہے) بھائيول ک تھيلول کی تلا شی شروع کی، یعنی بنيامين کے سامان کی تلا شی ہے بہلے ایک ایک کر کے بھائيول کے سامان کی تلا شی لیاور اسپ کے تلاشی ہے آغاز کیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ قادہ نے کہاہم ہے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی کے سامان کو کھولتے اور اس کے تھلے کے اندر دیکھتے تھے تو تہمت لگانے کے گناہ کے خوف ہے استغفر اللہ کہتے تھے (کیونکہ جانتے تھے کہ میں تلا شی غلط لے رہا آبول میہ شخص چور نہیں ہے)جب سب کی تلاشی ہو چکی اور صرف بنیا بین رہ گیا تو خود ہی بولے میرے خیال میں اس نے نہیں لیا ہے (اس کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں) بھائیول نے کہاخد اکی قسم جب تک اس کی بھی تلا شینہ لی جائے گی ہم نہیں چھوڑیں گے،اس سے آپ کے دل کو بھی پور ااطمینان ہوجائے گالور ہمارے دلوں کو بھی۔ قدر در در سرزا وسر سر سرور

انتھ استخرجھا مِن قِعاَءِ آخِیاہِ استخرجھا مِن قِعاَءِ آخِیاہِ استخرجھا مِن قِعالَ بنا مین کے تھلے ۔

پیانہ بر آمد کرلیا۔ یہ دیکھ کر بھا بیول نے شرم کے مادے سر جھکا لئے اور بنیا مین کی طرف و ح کر کے کہنے گئے تو نے یہ کیا حرکت کی ہمارے منہ کالے کر دیئے ہم کورسوا کر دیا تو نے یہ لیا کبا اے اولادِ راجیل اہمارے ہاتھوں ہمیشہ ہم پر مصیبت ہی آئی ہے ، بنیا مین نے کما، اولادِ راجیل کو ہمیشہ تمہارے ہاتھوں مصائب اٹھانے پڑے ہیں تم نے ہی میرے بھائی کولے جاکر جنگل میں ہلاک کیا (رہایہ معاملہ تو) یہ بیمانراس مایہ رکھا تھا خرض ہلاک کیا (رہایہ معاملہ تو) یہ بیمانراس نے میرے سامان میں رکھا جس نے تمہارے سامانوں میں تمہار اس مایہ رکھا تھا خرض (بنیا مین) غلامی میں پکڑلیا ہے۔ گیا اس آدمی (بعنی تلاخی لینے والے) نے بنیا مین کی گردن پکڑ کر یوسفٹ کے روبر و پیش کر دیا جیے در دار ایک لیا دیا ہے۔

کن لک کِنْ کَا لِکُ کِنْ کَا لِیُوسُفَ ایسی تدبیر ہم نے یوسف کی خاطر کی تھی۔ کہ ہم نے یہ تدبیر اس کو سکھائی اور و کی بھیجی اس آیت سے واضح ہو تاہے کہ منادی نے جو اِنکم کسا رِقُون کما تھاوہ کلام از خودنہ تھابلکہ حضرت یوسف کے تھم سے تھااور آپ کا تھم بھی و تی یہ بنی تھااس لئے گناہ نہیں تھا۔

بغوی نے لکھا ہے اس جگہ کید ہے مراد ہے کید کابدلہ بعنی جس طرح برادران یوسف نے یوسٹ کے ساتھ پہلے فریب کیا تھا اس طرح اس وقت ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ حضرت یعقوبؓ نے توحضرت یوسٹ سے پہلے ہی فرمادیا تھا فیکیڈ اکٹ کیڈا کہ وہ تم سے فریب کریں گے۔ پس جب انہوں نے فریب کیا توان کے معاملہ میں یوسٹ کے لئے ہم نے بھی دساہی کیا۔ بغوی نے سے فریب کریں گے۔ پس جب انہوں نے فریب کیا توان کے معاملہ میں یوسٹ کے لئے ہم نے بھی دساہی کیا۔ بغوی نے سے کیڈ کامعی ہے سازش فریب اور اللہ کی طرف سے کیڈ کامعی ہے صفح جو محفی ) تدبیر۔

ما گان اِسِیاْخُیْ اَحَاٰ گُرِیْ دِیْنِ الْمَلِكِ (ہم نے یہ تدبیر اس لئے کی) کہ یوسف باد شاہ (معر) کے مذہب (اور قانون) کے اعتبار سے اپنے بھائی کولے نہیں سکتے تھے (اور اپنیاس روک نہیں سکتے تھے) باد شاہ کے قانون ومذہب میں تو چور کومار اجاتا تھااور چوری کے مال سے دو گنا جرمانہ کیاجاتا تھا۔

حضرت أبن عباس معنف اس جكه دين كاترجمه كياسلطان عملدارى اور قاده في كما تحم اور قانون

الگان بینناء الله الله کومنظور ہو تا تووہ اس علم کوباد شاہ کا علم کر سکتا تھا (اسٹناء منقطع ہے) چتانچہ ایسای ہوا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے دریافت کیا کہ تمہارے نزدیک چور کی سز اکیا ہونی چاہئے تو اللہ نے ان سے کملوادیا کہ چوری کی سز ایہ ہے کہ چور کومالک مال کاغلام بن جانا ہوگا اس طرح ہمشت اللی حضرت یوسف کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یکوفکھ کہ درجیتِ میں نشنا ہے ہوں کومالک میں جانا ہوگا اس میں معطافر ماکر) ہم جس کو چاہتے اونے درجے عنایت کرتے ہیں۔ وَفَوْقَ کُلْ فِوْنَی عِلْمِع عَلِیْمُ اِسْ اِسْ مِی اِس

وَفَوْقُ کُلِّ وَی عِلْمِهِ عَلِیمٌ ﴿ اور ہم جانے والے سے اور دوسرا جانے والا ہے تینی ہر ذی علم مخلوق سے زیاد ہ اللہ علیم ہے۔ علیم کا معنی ہے بہت زیاد ہ علم رکھنے والا (مر اواللہ )یا ہر ذی علم مخلوق سے او پر دوسری ذی علم مخلوق ہے۔ خواہ یہ فوقیت علمی بعض لحاظ سے ہو جیسے حضر سے خضر کو بعض اعتبار سے حضر سے موسلی پر تری رکھتے تھے گر بعض کا کتائی حضر سے موسلی ہونے کی وجہ سے صاحب شریعت تھے اور حضر سے خضر ہے حضر سے موسلی ہونے کی وجہ سے صاحب شریعت تھے اور حضر سے خضر نے حضر سے موسلی ہے کہا تھا ہوئی جو علم جھے وقعات کا انکشاف حضر سے خضر کے حضر سے موسلی ہوئی ہے ماتھا موسلی جو علم جھے اللہ نے عطافر مایا ہے اس سے تم ناوا تف ہواور جو علم تم کو اللہ نے عطافر مایا ہے اس کو میں نہیں جانا ۔ یہ صدیمت بخاری نے حضر و موسلی کے طویل قصہ کے ذیل میں نقل کی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ تھا تھے نے ارشاد فرمایا تھا تم اپن و نیا کے کاموں کو خود می خضر و موسلی کے سے زیادہ جانے ہو۔ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی محض ہر اعتبار لور ہر حیثیت سے دوسر سے بر تربی اسلیلہ قائم کیا علمی الذم آئے گا (اگر علم کی انتما اللہ کی ذات پر نہ مائی جائے اور یو نمی مخلوق میں باہم علمی بر تری لور کا مل برتری کا سلسلہ قائم کیا علمی الذم آئے گا (اگر علم کی انتما اللہ کی ذات پر نہ مائی جائے اور یو نمی مخلوق میں باہم علمی برتری لور کا مل برتری کا سلسلہ قائم کیا علمی کا دوسر کے اسلیلہ علمی کیا تھا تھا کہ کیا الذم آئے گا (اگر علم کی انتما اللہ کی ذات پر نہ مائی جائے اور یو نمی مخلوق میں باہم علمی برتری لور کا مل برتری کا سلسلہ قائم کیا ا

جائے تو یہ برتری کمیں جاکر نہیں تھیرے گی۔ علی تتلسل کا بھی معنی ہے)حضرت ابن عباس نے فرمایا ہر عالم کے اوپر دوسر ا عالم بے اور بیسلسلہ اللہ کی وات پر جاکر حتم ہو تاہے ہی اللہ بر عالم سے بردھ کر علم رکھنے والا ہے۔

برادران یوسف نے کہا گریہ بنیامین چوری

قَالْوُا إِنْ لَيْسِ فَ فَقَلْ سَرَقَ الْمُ لَهُ مِنْ قَبُلْ \* کر تا ہے تو کوئی نعب سیں اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یعنی یوسٹ نے بھی چوری کی تھی جواس کا ہاں جایا تھا۔سعید بن جبیرٌ اور قبادہ نے کماحضرت پوسف کے نانا کا ایک بت تھادہ اس کی بو جاکر تا تھاحضر ت پوسٹ نے خفیہ طور پر اس کو کے لیااور نوڑ کر راستہ میں بھینک دیا تاکہ نانااس کی ہوجانہ کرسکے۔ کذااخرج ابن مردوبیہ عن ابن عباش مر نوعاً۔ ابن جریر، ابن المنذّر ، ابن ابی حاتم اور ابواکشیخ نے سعید جیڑ کی روایت سے بھی ای طرح میہ حدیث نقل کی ہے۔

بغوی نے لکھانے کہ مجامد نے بیان کیا آیک روز ایک سائل آیا حضرت یوسٹ دستر خوان سے (چھیاکر) کچھ کھانا اٹھا لیتے تھاور فقیرول کودے دیتے تھاس روز بھی ایابی کیا۔

میں کہتا ہوں حضرت پوسف سخی گھرانے کے ایک فرد تھےاور فقیروں کو دینے پر حضرت لیتقو ہے راضی تھے اس لئے یہ چوری نہ تھی بھائیوں نے پوسٹ کی جلن کی وجہ ہے اس کوچوری کہا۔

محمہ بن اسحاق نے مجامد کے حوالہ ہے بیان کیا کہ حضرت بوسٹ کی دالدہ راحیل کا انتقال ہو گیا تو آپ اپنی پھو پھی بنت اساق کے یاس رہنے لگے چو پھی کو آپ سے بری محبت تھی اور پھو بھی نے ہی آپ کو پر درش کیا جب آپ برے ہو گئے تو حضرت بعقوب کو آپ سے مدہے زیادہ محبت ہو گئ اور آپ نے اپنی بمن سے کما بمن اب تم یوسف کو مجھے دے دو۔ خدا کی قتم یوسٹ کا ایک ساعت بھی میری نظر سے غائب ہونامیر ے لئے نا قابل پر داشت ہو گیاہے ، بنن نے کہااییا نہیں ہو سکتا حضر ت یعقوی نے فرمایا میں اس کوچھوڑنے والا نہیں۔ بہن نے کمااچھا تو چندر وز کے لئے میرے یاس رہنے دوشاید چندروز کے بعد اللہ بجھے اس کی طرف ہے صبر عطا کر دے حضرت بیقویٹ نے بیہ بات مان لی حضر ت اسحاق کی ٹمر کا ایک پڑکا تھااور بطور ور اشت بردی اولاد کو ملتا تھاحضرت بعقوبے کی بہن آپ ہے بردی تھیں اس لئےوہ پڑکا بہن کو ملا تھالور اس کے پاس تھا۔ بہن نے رہی پڑکا حضر ت ا یوسف کی مرے کیڑوں کے اندر لیبیٹ دیا، پھر خود ہی کماحضرت اسحاق کا پڑکا کم ہو گیاہے، گھر والوں کی علا شی لی جائے گی، چتانچہ سب کی تلاشی لی گئی توحفرت یوسف کے ماس بر آمہ ہو گیا،حضرتِ بیقوب کی بمن نے کماکہ اب تو یہ میری سپر دگی میں رہے امکا، حضرت بعقوب نے فرمایاس نے اگر ایسانمیاہے تو تمہاری ہی سپر دگی میں رہے گا (حضر ت اسحاق کی شریعت میں چور کامالک مال والا ہو جاتا تھا) غرض اس تدبیر سے حضرت تیعقوب کی بمن بے حضرت یوسف کو مرتے دم تک اپنے پاس رو کے رکھا۔ ہی بات آپ کے بھائیوں نے آپ کے متعلق کی اِن کیکسرِ فی فَقَدُ سَرَقَ اَخْ لَدُ مِنْ قَبُلُ طِ

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْرِهَا لَهُمُ بھائیوں کی بیہ باہت یوسٹ نے اینے دل میں چھیالی کویاسی اُن سی کردی اور ان پر ظاہر بھی نمیں کیا کہ میں نے تمهاری پیربات سن لی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ حصر ت یوسف نے جو بات ول میں جمیال تھی اور بھائیول سے نہیں کی تھی دہ بات وہی تھی جس کاذ کر اگلی آیت میں ہے لعنی

یوسٹ نے کمالیعن دل میں کماکہ اس چوری کے درجہ میں تو تم اور بھی برے ہو\_ یعنی قَالَ أَنْنَجُونَنَةٌ مُكَانًاء پوسف نے اپنے دل میں کماکہ تم نے تواپے بھائی کو چرلیا تو تم پوسف سے نہ اوہ برے ہویا یہ مطلب ہے کہ تم نے چوری کی نسبت یوسف کی طرف کی اس سے زیادہ بری تو تمہاری حرکت ہے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہواس ہے بخوبی اللہ واقف ہے۔ لیعنی اللہ خوب جانیا ے کہ جو بچھ تم بیان کررہے ہووہ غلطہ۔

جب حضرت يوسف فے بنيامن پر قبضيہ كرليا تو بھائى غضب ناك بو مكئے۔ اولاد يعقوب كوغصه آتا تھا توان كے غصہ كو برواشت کرنے کی تاب سمی میں نہیں رہتی تھی۔روبیل کی توبہ حالت تھی کہ اس کے غصہ کے سامنے کوئی چیز تھری نہیں ر ہتی تھی جب وہ غصہ سے چیخاتھا تو حاملہ عور تول کے حمل وحشت کی دجہ سے گر جاتے تھے لیکن میہ بھی ان کی خصوصیت تھی کہ غصہ کی حالت میں اگر نسلِ یعقوب میں سے کوئی شخص ان کوہاتھ سے چھودیتا تھا تو غصہ فرو ہوجاتا تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ بیہ خصوصیت ادر حالت شمعون کی تھی۔

غرض سب بھائی یوسف کے پاس پنچرو بیل نے کہایا تو ہمارے بھائی کوواپس دودرنہ میں ایسی چیخ ماروں گاکہ مھرکی ہر المکہ عورت کا حمل کر جائے گاغصہ سے رو بیل کے بدن کے بال کھڑے ہوگئے اور کپڑول سے باہر نکل آئے حضرت یوسف کا ایک چھوٹا بچہ تھا آپ نے بچہ سے فرمایارہ بیل کے برابر جاکراس کوہاتھ سے چھودو، دو سربی روایت میں آیا ہے آپ نے بچے سے فرمایااس کاہاتھ لگانا تھا کہ رو بیل کاغصہ جاتارہا، کمنے لگا اس کاہاتھ لگانا تھا کہ رو بیل کاغصہ جاتارہا، کمنے لگا یہاں یعقوب کا ہوئی کر میر سے باس لے آئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا (یعقوب کے تخم کا تخم کیا) یعقوب کا ہیٹا موجود ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ رو بیل کو دوبار غصہ آیا تو حضرت یوسف نے اس کے ایک ٹھو کرمادی اور گریبان سے بگڑ کر زمین پر گرادیا اور فرمایا عبر انہو ایم گان کرتے ہو کہ تم سے ذیادہ طاقتور دنیا میں کوئی اور نمیں ہے۔ جب معاملہ یمال تک پہنچ گیا اور بھائی سمجھ گئے کہ بنیا مین کو کسی طرح چھڑ انہیں سکتے تو عاجزی کرنے گئے اور فرم پڑگئے اور بنیا مین کو کسی طرح چھڑ انہیں سکتے تو عاجزی کرنے گئے اور فرم پڑگئے اور

قَالُوْا يَاكِيُّا الْعَزِنْيُرُ إِنَّ لِهَ أَبَّا شَيْعًا كَبِيرًا فَخُنْ أَحَنَّ نَا مَكَا نَهُ وَإِنَّا نَوْمِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ @

کنے لگے اے عزیز اس کا بوڑھا باپ ہے (جو اس سے بڑی محبت کرتا ہے اس کا بھائی تو مرچکا ہے ہی ا باپ کے دل کا بہلادا ہے مہر بانی سیجئے) اور ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے ہم جانتے ہیں کہ آپ بھلائی کرنے والوں میں سے ہیں (بھلائی اور مہر بانی کرنے کی آپ کی عادت ہی ہے آپ اپنا اظلاق کونہ بدلیں آپ نے ہم پر کرم کیا ہے ہم کو پورا پور اغلہ دیاا چھی طرح مہمان رکھا، ہمار اسر مایہ بھی ہم کولوٹا دیا ہی ہم کرم بیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو پکڑ لیجئے۔ فال مَعَا ذَاللّٰہِ آنَ تَنَا حَدِّ نَ اِلْا مَنْ وَجَدْ اَنَا مَتَنَاعَتَاعِنْ اَلَّانَ

ا بنا سامان پایا ہے اس کی جگہ دوسر نے کو بکڑلیں اس ناانصافی نے اللہ کی بناہ (ایبا نہیں کریسکتے مجرم کی جگہ دوسرے کو پکڑنا تو تمہارے فتوے کے لحاظ سے بھی ظلم ہے)

حضرت نے مَنَ وَ جَدُ فَامَنا عَنَا عِنْدُهُ فرمایا مَنْ سَوَقَ مَیں فرمایا کیونکہ بنیامین نے چوری نہیں کی تھی،اس کے سامان میں شاہی پیانہ الاتھا۔

اِنَّ اِنَّ اِنَّا اِنَّا اِنْ الطَّالِمُ وَنَ فَقَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى

ا باہم مشورہ کیا۔ ابوعبید و نے ترجمہ کیاجب انہول نے یقین کرلیا کہ بنیامین کی واپنی نہیں ہوسکتی۔

نجتیا جمعنی جمع ہے آگر چہ لفظ مفر دہے لینی الگ جاکر ایک نے دوسر سے ہے مشورہ کمیاادر سب مشورہ کرنے گئے۔ فال گئیڈر دھنچر مراد ہے ،اور یہ بہودا تھا، کلبی کا بھی بھی قول ہے۔ قیادہ،سدی اور ضحاک کے نزدیک عمر میں بڑا مراد ہے بیرردبیل تھا،ای نے حدید میں میں قبل کے بیروبیل میں اس کے بیات مواسد نی استفری اور تیارائیا، بیاستہ میں دی میں ماہ تھا۔

حفرت بوسف کو قل کرنے سے بھا کیوں کوروکا تھا، مجاہدنے کہادہ شمعون تھا بھا کیوں کاسٹر میں دہی سر دار تھا۔ اَکھُرْتَعْکَمُوْلَ اَنَّ اَکَکُمْ فَکُ اَخَٰذَ عَلَیْکُمْ مِی وَنِقًا مِینَ اللهِ

وَمِنْ فَكُولُ مِنَا فَرَعُ مُولُولُولُ وَوَ اللَّهِ اللَّهِ مَا فَرَعُ مُعَالِمٌ مِن بَعِي جوتم تصور كر بي موكياتم الل سے

すり三りょ

CITT ناواقف ہو۔ مَافَر صَلْتُم مِن مَازیادہ ہے مصدری ماصولہ۔ بیضادی کے نزدیک مامکلِّ رفع میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کو متبدا نمیں قرار دیاجاسکا۔ کیونکہ مین قبل اس وقت خرم ہوگاتو قبل کامضاف الیہ مذکور ہو باضر دری ہے۔ اس کئے میں اس سر زمین کو ہر گزشمیں چھوڑوں گا تاد قتیکہ میر ا فَكُنُ أَبُرِحُ الْأَرْضُ حَقْمَ أَذُنَّ لِي آيِي ما الله علم وے دے بعن بعقوب کی معرفت اللہ مجھے یہال سے جانے اور بھائی کو چھوڑ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِيْ " جانے کا علم بھیج دے یامیری موت کا تھم بھیج وے یامیرے بھائی کور ہاکرنے کا تھم دے دے یا بھائی کو جھٹر انے کے لئے اہل رے لڑنے کا حکم دے دے۔ اور دہ سب حاکموں ہے اعلی اور بالا ہے اس کا تھم غلط نہیں ہو تا۔ وَهُوَخُايُرُ الْحٰكِيمِينَ ۞ اِرْجِعُوْ اللَّ آبِيكُمْ نَقُوْلُوا يَأْبُانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ \* تم لوگ این والد کے پاس لوٹ جاو اور جا کر مہ دواتا آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی۔ لینی بظاہرِ امر ہم نے اس کے سامان سے چوری کامال بر آمہ ہوتے دیکھا (جس سے معلوم ہو تاہے کہ اس نے چوری کی) اور ہم توہی بیان کرتے ہیں جو مشاہدہ ہے ہم کو معلوم ہوا یعنی ہم جو کہ ومَا شَهِدُ تَا إلابِمَا عَلِمْ نَا رہے ہیں گہ اس نے چوری کی اس وجہ سے کمہ رہے ہیں کہ ہم کو یقین ہو چکااور ہم نے خود دیکھ لیا کیہ باد شاہ کا بیانداس کے تھیلے ہے بر آمد ہوا۔ بعض اہلِ تغییر نے آیت کامطلب اس طرح بیان کیا ہم نے کوئی شہادت بھی بغیر ذاتی علم کے نتیس دی اس لئے ماری طرف سے شادت نیں ہے (ہم کو حقیقت کا کیاعلم ممارے سامنے تواس نے چرایا نہیں۔ مترجم) بلکِ آپ کے بینے کی حرکت کی اطلاع ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت بعقوم نے ان سے فرمایا عزیز مصر کو تو معلوم نہ تھا کہ چور کو چوری کی سز امیں غلام بنالیاجاتا ہے یہ بات اس کو تمہاریے قول سے معلوم ہوئی اس کے جواب میں بیٹوں نے کہاہم نے تو عزیر مصرے دہی بات کی جو ہم کو(اپنے نڈ ہبہے)معلوم تھی۔حضرت یعقوٰ باور آپ کی اولاد کا چور کے متعلق شرعیٰ فیصلہ یمی ہو تا تھا۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ @ اور غیب کی با توں کے تو ہم حافظ سے نہیں (یا بیر ترجمہ ہے کہ باطنی احوال کے تو ہم نگر آل تھے نہیں) حضر ت ابن عبائ نے ترجمہ کیا ہم رات دن اس کے اُٹھنے بیٹھنے اور آنے جانے کے تو نگر ال تھے نہیں ممکن ے رات کواس کے سامان میں بیانہ چھیادیا گیا ہو (اور واقع میں اس نے نہ چرلیا ہو) مجاہد اور قیادہ نے یوں مطلب بیان کیا کہ جب م کھاکر ہم نے عمد کیا تھا تو ہم کو معلوم نہ تھا کہ آپ کا بیٹا آئندہ چوری کرے گا(اور پکڑا جائے گا)اور آپ پر ویسی ہی بیتا پڑے گی، جیسی پوسٹ کی بڑی تھی ہم نے جواس کی حفاظت کاوعدہ کیاتھا تواننی چیزوں سے کیا تھاجن سے حفاظت ممکن تھی۔ وَسُعُلِ الْقَرْيَةَ الْرَى كُنَّا فِيْهِيَا اور اس بستی سے جمال ہم تھے آپ دریافت کرلیں۔ قرابہ سے مر ادہے مصر۔ حضرت ابن عباس عجے فرمایامصر **کادہ گاؤں مر ادہے جہاں منادی نے آ**کر روکا تھااور اسی جگہ ہے ان کو مصر واپس وَالْعِيْرَالَتِي آفْبِلْنَا فِيهَا هِ اور جس قابلے میں ہم آئے ہیں اس سے بھی آپ دریافت کر لیں۔حضرت یعقوب کے ہم وطن کچھ کے نعانی باشندے بھی اس قافلے میں آئے تھا بن اِسحال نے کماجو بھائی مصر میں رک گیا تھادہ جانا تھا کہ یوسف کے سابق واقعہ کی وجہ سے میں اور میرے بھائی باپ کی نظر میں متبتم ہیں اس لئے اس نے بھائیوں سے کما کہ باپ سے بیہ بات كىنا\_ كَانْنَا لَطْبِ قُوْنَ ﴿ اور ہم بلا شک وشبہ یقیناً سیے ہیں۔ بقول بغوى آيك شه حضرت یوسف نے باپ کواپی موجودگی کی اطلاع نہیں دی بلکہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی ہمیشہ کے لئے روک لیا اور باپ

ے جدا کر دیاحالا نکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری جدائی میں باپ کا کیاحال ہو ااور بنیامین کے چھوٹے ہے کیاحال ہوگا، آپ کے اس کر دارے تو قطع و حم، عقوق اور سنگ دلی کا مظاہر ہ مور ہاہے آپ نے ایبا کیوں کیا۔

حضرت مفتری صراحت کے موافق شبہ کاازالہ

لوگول نے اس کر دار اور سلوک پر بہت لے دے گی ہے، سی جی بات یہ ہے کہ حضرت یوسٹ نے اپنے قلبی نقاضول کے طلف یہ سب کھ اللہ کے علم کی تعمیل میں کیا۔ اللہ کو پیقوب کا بے در بے کڑا امتحان لینا تھا تاکہ ان کے در جات میں ترقی کی ا جائے اور اسلاف کی صِف میں ان کوشامل کر دیا جائے (حضرت ابر اجیم کا بھی توبار بار بہت سخت امتحان لیا گیاہے یمال تک کہ بینے کوخو د ذرج کر دینے کا حکم دیا گیاہے اور اس سے پہلے ہے آب و گیاہ ،ویران ریکتان میں شیر خوار بچہ اور اس کی مال کو ڈال دینے کا حکم ہوچکا تھا مگریہ تمام امتحان در جات بتوت تھے جس میں حضرت ابراہیم پورے اترے اسے کم درجے کا امتحان حضرت يعقوب كا اليا گيااور فقط بيول كوباپ سے جدا كر ديا گيا۔ مترجم)

بعض نے کما حضرت بوسف نے بھائیوں سے اپنا بوسف ہونا ظاہر نہیں کیا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ بھائی کوئی اور سازشِ نہ کریں اور باپ کو جاکر اطلاع نہ دیں ، باپ سے جھیالیں (آپ چاہتے تھے کہ اس تدبیر نے باپ مصر میں آ جا کمیں اور آکر ا بنی آ تھوں سے یوسٹ کی حالت دیکھیں۔ مترجم)اول جواب ہی جج ہے دوسر اجواب کچھ ممیں ہے۔

یہ فقیر مترجم کہتاہے کہ حضرت بوسف کو پہلے ہی بتادیا گیا تھا کہ گیارہ ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور ظاہرے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہونی تھی جس کی ظہوری صورت اللہ نے یہ پیدا کر دی گویا جو پچھ ہوااس سب کا اہتمام اللہ نے ظہور واقعہ سے پہلے کر دیا تھاتر تیب ظہوری تو بعد کو ہوئی اس لئے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور حضرت مفتر قدس سرّہ کا جواب ہی سیجیج جواب ہے۔

غرض برئے بھائی کومصر میں چھوڑ کر دوسرے نو بھائی کنعان کولوث آئے اور بڑے بھائی نے جو کچھ کما تھاوہ باپ سے

یعقوبائے کما۔ بات یول نہیں جیسی تم نے بیان کی۔ فكال

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُهُ كُمْ أَمُولًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ کو کب معلوم تفاکہ (شریعتِ اسرائیلی میں)چور کو پکڑ کر غلام بنالینے کا حکم ہے تم خوداس غرض کے لئے بھائی کومصر لے گئے تاكه تم كو كچھ فورى فائدہ مل جائے۔

سوصبر ہی کرول گاجس میں شکایت کانام نہ ہوگا ( یعنی لوگول سے شکایت نہ ہوگی)

الله سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پنچادے گا لعنی یوسف کو عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَبِينِعًا ﴿

بنیامین کوادر جو بھائی مصر میں رہ گیاہےان کوسب کو۔

(میرے اور ان کے احوال ہے)وہی خوب واقف ہے (اور اپنے انتظام إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحُكِيمُ الْحُكِيمُ الْحُكِيمُ اور تذبیر میں) حَمّت والائے۔ اس نے مجھے اس د کھ میں بھی ٹسی مصلحت ہی ہے ڈال ہے۔ بنیامین کے قیداور غلام ہو جانے کی اطلاع جب حضرت يعقوب كو ببنجي تواس ونت آپ كاعم داندوه آخرى حدير پينچ گيااور خيال كرلياكه ان بيۇل كى سازش سے مجھے يه بيهم د كه منع بن-

ادر سب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وَنُولِي عَنْهُمُ

اور افسوس و حسرت سے کہنے لگے ہائے یوسف ۔ اُسیف کامعنی ہے انتائی حزان و وَقَالَ يَاسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ اندوه۔ أسف اصل ميں اسفي بياء متعلم تھا۔ عبدالرزاق اور ابن جریر نے موقوفاسعید بن جبیر کا قول تھل کیا ہے کہ سوائے امت محریہ کے کسی اور است کو مصبت کے وقت آنا لِلله وَإِنّا اِلْيهِ رَاجِعُون کنے کی تعلیم نہیں دی می د حفرت یعقوب می

بھی پہتا پڑی توانموں نے اِنَّا لِلَهِ وَ اِنَّا اِلْیَهِ وَاجِعُونَ مَیں کمابلکہ حسرت دانسوس کااظمار کیا۔ بہتی نے بھی یہ رداہتِ شعب الا یمان میں نقل کی ہے اور یہ بھی لکھاہے کہ ضعیف سند میں بوساطستو حضرت ابن عبار شاس کوسر فوعاً بیان کیا گیاہے۔ نے سعید بن جبر شکے طریق ہے اس کوسر فوعاً بیان کیاہے۔

اور روتے روتے ان کی آ تکھیں سفید بڑ گئیں اور وہ

وَابْيَضْتُ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ

عمے بی بی بی میں گھٹا کرتے۔

یعنی روتے روتے آنکھوں کی سیابی جاتی رہی اور نابینا ہو گئے۔ مقاتل نے کماچھ برس نابینار ہے۔ بعض اہلِ تفسیر نے تشریح کی کیہ نگاہ کمز در ہوگئی (بینی آنکھوں کے سفید ہونے ہے مراد ہے نگاہ کاضعف)

کُظْم سانس کامخرج اَخَذَ بِکَظْمِه اس نے فلال شخص کے سانس باہر آنے کے راستے کو پکڑلیا۔ کی طوم سانس رک جانا، سانس بند ہو جانا، موجانا۔ کی طلب یہ کہ جانا، سانس بند ہو جانا، موجانا۔ کی طلب یہ کہ ایستوب اس سے کہ موجود کی معنی خاموش ہوجانا۔ کی طلب یہ کہ ایستوب کے معنی کا ظم جس کا سانس رک گیا ہو۔ مطلب یہ کہ ایستوب کی خاص کرتے ہے ہوڑدی اور کھائی ہوئی غذابید میں روک لی۔ اور کھائی ہوئی غذابید میں روک لی۔

کظم السقاء بھرنے کے بعد مشک کامنہ باندہ دیا۔ کظیم کامعنی بھی پُر(پھراہوا) بھی آتا ہے۔ بھری ہوئی مشک کا منہ باندہ دیا جاتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ مو خر الذکر معنی کے لحاظ سے کظیم جمعنی کظوم ہو سکتا ہے لین غم وغصہ سے بھراہوا۔

فنادہ نے کماحفرت یعقوب کے سینے میں غم گھو متاتھا گر زبان سے کلمہ ، خیر کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے۔ حسن نے کہا جس روز سے یوسف کاب کی گود سے جدا ہوئے اس روز سے یوم ملا قات تک اتن ۸۰سال گزر کئے اور اس تدت میں یعقوب کا آنسو خشک نہیں ہواباد جودیہ کہ آپ کے زمانے میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ اللہ کے نزد یک کسی کی عزت نہ تھی اور اللہ کو آپ سے زیادہ پیار اکوئی نہ تھا۔

\_ هيچ مبحث

علاء تفتوف اور اصحاب معرفت کہتے ہیں کہ فناء قلب کے بعد صوفی کے دل کالگاؤاللہ کے سوا سمی سے نہیں رہتا اور سوائے محبوب حقیقی کے کی مخلوق کی محبت کی مخبائش ہی نہیں رہتی، حضرت یعقوب تو جلیل القدر پینجبر لور صاحب بصیرت مقرب دلی اللہ تھے، یوسٹ کی محبت آپ کے دل میں کہتے سائٹی اور فراق یوسٹ میں اتنے کیول روئے کہ نورِ نظر جا تار ہا۔ اگر اس کی یہ تو بچیہ کی جائے کہ ساراعالم جلوہ گاہ اللہ ہیت اور آئینہ حقیقت سے بوسٹ سے حضرت یعقوب کے دل کی وابستگی تو علم دوسروں سے دل کا لگاؤنہ ہونے کی کیا وجہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ عالم کو جلوہ گاہ حقیقت سمجھ کر غیر اللہ ہے دل کی وابستگی تو علم تعقوف کی ابتداء یا تو شطح اور کی کیا وجہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ عالم کو جلوہ گاہ حقیقت سمجھ کر غیر اللہ ہے دل کی وابستگی تو علم تعقوف کی ابتداء یا تو شطح ہوئے ہوئے تھے ان کے دل کا تعقوف کی ابتداء یا تو شطح ہوئے ہوئے تھے ان کے دل کا درجہ نے مار کر مکن تھی۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لئے مندرجہ ذیل تنقیح پر غور کرد۔

یکفٹوٹ اُولِی اَلْآیڈِی وَالْاَبُصَارِ میرے خاص بندول ابراہیم ،اسحاق ،اور بعقوب کاذکر کروجو طاقت والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ یعنی اللہ کی اطاعت میں قوی اور اللہ کی معرفت وبصیرت رکھنے والے تھے۔

انا آخُکَتُ نقی بین دارآ ترت کی یاد کیلئے مخصوص کر دیا تھا۔ مالک بن دینلانے فرمایام طور پر عطاکی تھی جس میں کوئی کدورت اور آمیز شنہ تھی بین دارآ ترت کی یاد کیلئے مخصوص کر دیا تھا۔ مالک بن دینلانے فرمایام ادبیہ کہ ہم نے دنیا کی مجت اور یاد کیلئے ان کو مخصوص کر دیا تھا ہر عمل و ترک عمل میں آخرت بی ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ آخرت ہی کو دارِ مکان کنے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا مکان نہیں گزرگاہ ہے اور مکان صرف آخرت ہی ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتارہی ہے کہ آخرت اور آخرت کی بیز چیز قامل بہندید گی اور مستحق ستائش ہے۔ واضح طور پر بتارہی ہے کہ آخرت اور آخرت کی بیادہی اللہ کو پہند ہے اور آخرت کی بیز چیز قامل بہندید گی اور مستحق ستائش ہے۔ اور کھانے دوالوں کو بلانے نے فرایا مجھ سے خواب میں کما گیا کہ ایک سر دار نے ایک مکان بنولیا (مکان کے اندر) کو وہ جا بلانے والے نے جاکر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی دائی کی دعوت کو اور کھانے دوالوں کو بلانے کے لئے ایک بلانے والے کو بھیجا بلانے والے نے جاکر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی دائی کی دعوت کو جس نے دائی کی دعوت کو جول کر لیا اس نے گھر کے اندر آکر دستر خوان سے کھانا کھایا ور سر دار اس سے خوش ہوگیا دیں اللہ سر دار جس نے دائی کی دعوت کو جول نہیں کیا دہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ کھانا کھایا ور سر دار اس سے خوش ہوگیا دیں اللہ سر دار اس ہوگیا۔ پس اللہ سر دار دستر خوان جو میں داخل کے دائی گھر اسلام ہوادر دستر خوان جنت ہے داکہ الکہ میں داخل می عن در بیعة الجرشی۔

یہ معرفت کی وہ چوٹی ہے جس پر کاملین ہی کی رسائی ہے، عوام اور ابتدائی ذینے پر قدم رکھنے والوں کا توذکر ہی کیا ہے در میانی در جہ والوں کی بھی وہاں تک پہنچ تمیں ہے۔ رابعہ بھری کواگر معرفت کی بیر فعت حاصل ہوتی تووہ نہ کمتیں کہ میں جنت کو جلاد پناچا ہتی ہوں تاکہ جنت کے لانچ میں لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں۔ خالص اللہ کے لئے اس کی عبادت کریں، کیاان کو یہ آیت معلوم نہ تھی، اللہ تو فرما تا ہے۔ مَنْ کَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللّٰهِ فَانَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاتِ بِعِنْ جو مُخْصُ اللہ سے ملنے کا امیدوار

ے تواللہ کی ملا قات کاوفت آخرت میں ضرور آنے والا ہے اور جنت اس کی ملا قات کاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت کی مٹی پاکیزہ (خوشبودار)اور اس کاپانی شیریں ہے اور وہاں بڑے مید ان ہیں (جمال سر سنر در خت ہیں)اور اس کے در خت یہ (شنزیمی کلمات) ہیں سکتھائ اللّٰہ وَالحَمَّدُ لِلّٰہ وَلَا إِلَٰہ اِلْا اللّٰہ

کیا ہے۔ اللہ اکٹر رواہ التر مذی عن ابن مسعودہ مینی نے سمجین میں اور حاکم وطبر انی نے بیا الفاظ نقل کئے ہیں تممارے لئے ہر ایک لفظ کے بدلہ میں جنت کے اندرایک در خت لگایا جائے گا۔

تحفرت مجدّد فتدس سرَّ ونے فرمایا شزنی معنی کادنیوی لباس تو نبی (سبحان الله وغیر ہ) حروف والفاظ ہیں آخرت میں ان کا پیرا رہ ٔ ظهور جنت کے بھیل د در خت ہیں (دنیا میں ان کلمات کے ساتھ اور آخرت میں جنت کے ساتھ) محبت کا تعلق گویا شزہ معنی ہے وابستگی (کی شکل) ہے۔

حضرت مجدد حضنے فرمایا میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کی جنت ہے کہ اللہ کے اساء و صفات میں ہے جو اسم بھی اُس شخص کے تعین اور تشخیص کا مبداء ہے اس کا ظہور ہو جائے اور یہ ظہور اس شخص کے لئے در ختوں ،نسر ول شاندار مکانوں اور حورو غلمان کی شکل میں ہو گااور چو نکہ اللہ کے اساء و صفات میں تفاوت ہے کوئی صفت جامع ہے کوئی غیر جامع۔ کسی کا قرب ذات ہے زیادہ ہے کسی کا کم پس جیسی صفت کسی کا مبدء تعین ہوگی و لیسی جنت اس کے لئے ہوگی ، جنتوں کے تفاوت اور اونچ نچ کا فرق اساء و صفات کے تفاوت کی وجہ ہے ہوگا۔ لم جنت کے بعض در خت بلوری اور آئینی اجسام کی شکل و کیفیت کے بھی ہو جا کیں گے۔

لے اللہ کی صفات متعدّد ہیں رحمانیت میں بھی اس کی صفت ہے اور رحمٰن ور حیم اس کاد صفی نام ہے اس طرح قدرت ہمام اداد و مشیت و غیر ہ اس کی صفات ہیں اور قد ریا علیم ہرید و غیر ہ اس کے نام ہیں اب جس مخف کی تعیین ذات جس اسم کی پر تواندازی ہے ہوئی ہے و لی بن جن اس کے اس کے موت الوہیت یا گئے ہوگی کیونکہ جنت ایک شکل ہے صفت خدادندی کی۔ ان صفات میں بعض جامع ہیں اور بعض کا درجہ ذات کے قریب ہے جسے صفت الوہیت یا قدرت یا علم پس جس مختص کا مبر میں تعین یہ صفات ہوں گی اس کو ایس جنت ملے گی جو جامع رشم اور ذات کی جلوہ پاش کے قریب ہوگی۔ (مترجم)

پس ایسے ہی در خت اس حالت میں ذات بے کیف کے دید الر کے ذرائع بن جائیں گے لور دؤیت ِذات بے کیف ہو جائے گی۔ پھر ان در ختول کی بِلوریت ختم ہو جائے گی تو وہ آئینۂ ذات بھی نہیں رہیں گے اور اس حالت میں رؤیت نہ ہو گی۔ چکا چوندگی یہ حالت اور در ختول کی بِلوریت وعدم بِلُوریت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ ایک شہہ

إزاله

کے فقیر مترجم کی تا قص سمجھ میں حضرت محقق کی تشریخ صفات نہیں آئی۔ خلاصہ شقیح اور تشریخ کاسنگ بنیادیہ ہے۔ کہ صفات الله بالکل ذات کے علاوہ ہیں اور ممکن الذات ہیں۔ البتہ ان کا عموت ذات کے لئے واجب ہیں لیے واجب بالغیر ہیں پس ان کا عدم ذاتی ہے اور وجوب ووجو عارضی لے لحق آگریہ بات سمجے مان کی جائے تو پھر ان غلا کو مشائہ فلاسفہ کے قول کو کیوں تسلیم نہ کیا جائے جو اس سارے عالم کو ممکن للذات مختاج الواجب اور قدیم بالغیر مینی از کی ابدی ہتے ہیں اور قائل ہیں کہ رہ علم اپنی ذات کے اعتبارے واجب کا محترج ہاں کا عدم واتی ہے لیکن معلول کا تقلف علمت میں ہوتا۔ اس لئے قدیم بالواجب بے مینی اس میں قدامت واجب کی وجہ ہے آئی ہے پس سراری کا نئات قدیم بالنوع ہے اگر چہ علمی تاریخ محتول کا تقلف علمور محصی اور تعینات محترب کے مقال ہوتے ہیں۔ متعلق فرمائی۔ شخ بھی ہر مادہ کو قدیم بالغیر اور ممکن الذات کتا ہے۔ خواہ مادہ عضری ہویا فلکی اور وہی بات کی ہے جو حضرت مفترات کے متعلق فرمائی۔ شخ بھی ہر مادہ کو قدیم بالغیر اور ممکن الذات کتا ہے۔ خواہ مادہ عضری ہویا فلکی اور مسورت جسمیہ کو طبیعت نوعیہ کتا ہے جو قدیم ہو آگر چہ اس کے افراد حادث ہیں۔ افراد کا حدوث نوع کے حدوث کو مستزم نہیں۔ افراد عاصورت جسمیہ کو طبیعت نوعیہ کتا ہے جو قدیم ہو آگر چہ اس کے افراد حادث ہیں۔ افراد کا حدوث نوع کے حدوث کو مستزم نہیں۔ افراد شریک کت یہ بیان کیا کہ اس بیان کیا کہ اور امام رازی نے اس ہم لئی قائل نہیں کت یہ بیان کیا کہ اس بیان کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کا خور بیان کیا کہ اس بیان کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کت یہ بیان کیا کہ کی خور بیان کیا کہ کو بیان کیا کہ کو کیا کہ کا کو کیا کہ کتا کہ بیان کیا کہ کی کت یہ بیان کیا کہ کیا کہ کو بیان کیا کہ کو بیان کیا کہ کی کت یہ بیان کیا کہ کو کیا کہ کو بیان کیا کہ کو بیان کیا کہ کو کی کو کی کیا کہ کیا کہ کی کی کر بیان کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کیا کہ کو بیان کیا کہ کو بیان کیا کہ کیا کہ کو بیان کیا کہ کو بیان کی کر بیان ک

وجوداور آپ کاحسن وجمال آگرچہ اسی دارِ دنیامیں پیدا ہوالیکن دوسری مخلوق کی طرح نہ تھابلکہ در حقیقت دہ موجودات آخرت کی جنس میں سے تھا دُنیو کی اشیاء کا مرتی تو صفات کا عدمی (ذاتی) کرخ ہوتا ہے اور جنت اور اس کی موجودات کی تربیت مفات کا وجود کی رخ کرتا ہے پس جس طرح اہل کمال کی قلبی وابستگی آخرت کی چیزوں سے درست ہے اسی طرح حضرت ہوست سے حضرت یحقوب کی شیفتگی بھی نامیناسب نہیں۔

ت بیفوب کی ۔ بی ہی مناسب ۔ں۔ حضر یہ مجدّد کا بیہ صحیح انکشاف اور واضح بصیرت ہے نظر اور کشف نے ہی آپ کو حسن یوسٹ کی اس تنقیح تک پہنچایا ۔اگر اس تحقیق کو مان لیاجا کے تو دوشیمات سداہو ترمین

ہے۔اگراس تحقیق کومان لیاجائے تودوشبہمات پیداہوتے ہیں۔ مہماا شہ

حضرت مجدد قدس سرّہ نے ایک اور جگہ صراحت کی ہے کہ انبیاء اور ملا تکہ کے علادہ باتی ممکنات ظلالِ اساء و صفات (اساء و صفات کے علادہ باتی مکنات ظلالِ اساء و صفات کے علادہ دوسری مخلوق نہیں ہیں (یعنی انبیاء و ملا تکہ کے علاوہ دوسری مخلوق پر براور است صفات و اساء کا پر تو نہیں پڑتا بلکہ ظلالِ صفات کا عکس پڑتا ہے )اور (جس طرح انبیاء و ملا تکہ کا مبدءِ تعین کا مبدء ہیں نفسِ صفات اس کے انبیاء و ملا تکہ کا مبدءِ تعین کا مبدء ہیں نفسِ صفات اس کے انبیاء و ملا تکہ کا مبدءِ تعین کا مبدء ہیں نفسِ صفات اس کے کے مبدی تعین نہیں۔ لیکن اس جگہ فرمایا کہ تمام ممکنات (مجرّدہ ہول یا نادیہ انبیاء ہول یا اولیا بنواص ہول یا عوام) کے مبادی تعین اصلی اساء اور نفسِ صفات ہیں۔ یہ بیان میں تضاد اور اختلاف کیوں ہے۔ اور کیے ممکن ہے کہ دغوی انبیا مجمی جو ہوگاہ صفات ہول اور اخروی انبیاء میں پر تو گاہ اساء ایکن اول الذکر کی طرف سے صفات کا عدمی اور امکانی رخ ہولور مؤخر الذکر کی مظریّت سے صفات کا عدمی اور امکانی رخ ہولور مؤخر الذکر کی مظریّت

ازاله

انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ باتی ممکنات اگر ظلال صفات کی جو لان گاہ اور مظاہر ہوں تواس سے بید لازم نہیں آتا کہ وہ نفس صفات کے مظاہر اور جلوہ گاہ نہ ہوں کیونکہ ظل کا ظل اصل کا ظل ہو تا ہے، پس یہ ممکنات ظلال صفات کے عل ہیں تو نفس صفات کے بھی ظل ہوں گے (اول ظلیت براہ راست ہوگی اور دوسری ظلیت بالواسط) پس اساء و صفات انبیاء لور ملائکہ پر جلوہ انداز ہوں گے بالواسطہ اور باتی ممکنات پر ان کی جلوہ یا شی ظلال کی وساطت سے ہوگی۔ اس کے بعد دنیوی اشیاء پر صفات کی جو جلوہ بیا شی بواسطہ ظلال ہور ہی ہو اس جاس جلوہ یا شی میں صفات کا عدمی رخ (یعنی ذاتی امکان) ملحوظ ہے۔ اور اخروی اشیاء پر جلوہ رین کی میں صفات کا عدمی رخ (یعنی ذاتی امکان) ملحوظ ہے۔ اور اخروی اشیاء پر جلوہ رین کی معتبر ہے۔
میں ان کا وجودی اور اضافی بینی ذات خداد ندی کے لئے شہوت وجونی کا رخ معتبر ہے۔

دوسر اشبه

کلام سابق سے ظاہر ہورہاہے کہ تمام مخلوق خواہ انبیاء ہوں یا عوام علاوہ حضرت یوسف کے جلوہ گاہِ صفات اور جولان گاہ اساء ہیں لیکن صفات کا عدمی رخ ملوظ ہے ( لیعنی صفات کے ذاتی امکانی عدمی رخ کی جلوہ گاہ تمام مخلوق ہے )اور حضرت یوسف بھی صفات خداد ندی کا مظمر ہیں مگر اس میں صفات کا اضافی وجو دی رخ ملحوظ ہے ( لیعنی صفات کے وجو دی اور نسبت الی الذات کا پر تو حضرت یوسف پر پڑا تھا اسی لئے آپ آخرت کی چیز دل کے ہم جنس ہو گئے تھے )اس سے حضرت یوسف کی تمام انبیاء بلکہ سیّد الا نبیاء پر فضیلت لازم آتی ہے۔

ازاله

آخرت کی جنس ہے تو تمام ہی انبیاء تھے حسن آخرت توسب ہی کے اندر پوشیدہ تھا کہیں یوسٹی لقب پاکر ظاہر ہو گیا۔ کہیں ظاہر نہیں ہوالقب کا منہوم کوئی اہمیت نہیں رکھتا حق بات بھی ہے کہ تمام انبیاء صفات کے دجود می درخ کے اعتبارے مظہرِ صفات ہیں۔ ان پر صفات کی نوریا شی ذاتی اعتبار ہے نہیں بلکہ نسبت الی الکمی کے اعتبار سے ہے۔ رہا حسن آخرت کاعلادہ یوسٹ کے ادروں سے عدم ظہور تواس کی دجہ اللہ بی کے علم میں ہے ہم داقف نہیں بسر حال سے طے شدہ حقیقت ہے کہ انبیاع کا مظہرِ صفات ہوناد دسرے انسانوں کے مظرِ صفات ہونے سے الگ نوعیت کا ہے عدی رخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے دجو دی

حضرت مجدّدر حمة الشعبی خضور ختم المرسلین بین کے حسن کے متعلق لکھا ہے کہ محمد بین کے والا اور اس سے بین اللہ کا علم اجمالی ہے صفت علم اجمالی تمام صفات سے زیادہ ذات سے قرب رکھتی ہے علم حضوری اور عالم و اس سے بین اللہ کا علم اجمالی ہے صفت علم اجمالی تمام صفات سے زیادہ ذات ہی ہوتے ہیں باتی صفات کی تفصیلات سے بھی علم اجمالی کا مرتبہ بلند اور ذات سے قریب ترین ہے علم کا وہ حسن ذاتی ہے جو دوسری صفات کو حاصل نہیں۔ علم بہ نبست دوسری صفات کے زات خداوندی کو زیادہ پندہ علم کا حسن وجمال ہے کیف ہے۔ علم کا حسن وجمال اتنا لطیف ہے کہ ختم الم سلمین میں جب یہ جلوہ پاش ہوا تو بصارت کے ضعف اور نارسائی کی دجہ سے حسن محمد بینے کو بھی اس طرح آ تکھیں نہیں الم سلمین میں جب یہ جلوہ پاش موا تو بصارت کے ضعف اور نارسائی کی دجہ سے حسن محمد بینے کو بھی اس طرح آ تکھیں نہیں الم سلمین میں دینے سے زات خداوندی کو دیکھنے اور پانے سے اس دنیا میں عاجز ہیں۔ آخرت میں آپ کا جمال با کمال

تمودار ہوگاادر آ تھوں کونظر آئےگا۔

یہ تسکیم ہے کہ یوسٹ کو ۲۱۳ من عطاکیا گیا تھا گین دہ اس دیا میں تھالور آخرت میں تو حسن جمری سیاتے ہوگا (کی بینیمر کورہ حسن حاصل نہ ہوگا) و کیمور سول اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے میرے بھائی یوسٹ زیادہ شکفتہ رنگ کے تھے اور میں زیادہ شک ہوں اہل نظر کو صاحت و ملاحت کے در میان ایبا فرق نظر آتا ہے جو چاند اور سورتی یا چاندگی اور سونے کے در میان ہے ، حسن یوسٹ پر فریفیتہ حضر سے یعتوب اور دو مرے انسان تھے اور حین جمری سیاتے ہے مجت رکھنے والا یعتوب کارب ہے۔ مئی کس طرح خالتی کا کتاب کی ہمسری کر سکتی ہے اس ساری تقریر ہے واضح ہوگیا کہ فناء قلب کے بعد صوفی کو اللہ کے سوا کسی مخلوق کے دل بھی ماسوااللہ کی مخبائش ہی باتی ضمیں دہتی گئین اس سے بید لازم نہیں آتا کہ انبیاء کی محبت ہے دل بھی منسونی کادل خالی ہوگیا تھی ہوگیا کہ فناء قلب کے بعد صوفی کو اللہ علیہ کے در سول اللہ علیہ کہ در سول اللہ علیہ کے در سول اللہ علیہ کے در سول اللہ علیہ ہو سے منسل میں ہوں تا تا ہو تھیکہ جھے ہاس کو محبت ہے۔ متفق علیہ صدیث ہے کہ در سول اللہ علیہ ہو سے میں تین باتمیں ہول گیا تھی ہول گیا تھی ہول گیا تھی ہول گیا تھی ہول گیا ہول کی حبت ہوں مطال ہول کی حبت ہوں کہ در سول اللہ علیہ تھی تین باتمیں ہول گیا ہول کی حبت ہوں کہ اسول کی شریبی ان خصائل کی وجہ سے بالے گائین میں سے ایک بیہ ہول کا اللہ علیہ تی خرایا جس میں تین باتمی ہول گیا ہول کی سے کہ جس کو اللہ اور اس کے درسول علیہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے درسول علیہ ہے کا بیان خصال کی وجہ سے بالے گائین میں سے ایک بیہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے درسول علیہ ہے ان کے ماسول علیہ ہوں کی سے بیال کی سے بی میں تیں باتمیں کی شریبی ہوں گیا ہوں کی وجہ سے بالے گائین میں سے ایک بیہ ہوں کی دور سے بالے گائین میں سے ایک بیہ ہو کہ جس کو اللہ اور اس کے درسول علیہ ہوں کی اس کی دور سے بالے گائین میں سے ایک بیہ ہو کہ جس کو اللہ اور اس کے درسول علیہ ہوں کی ہوئی کے درسول علیہ کی بیان خوال کی سے بیا ہوئی کی بیان خوال کی بیان کی اسول علیہ کی دور سے بالے گائیں میں سے دور سے کہ جس کو اللہ دور سے بیان کے اس کی بیان خوال کی ہوئی کی بیان خوال کے اس کو بیان کو بیان کی ہوئی کی بیان خوال کی بیان خوال کی بیان کی بیان خوال کی ہوئی کی بیان کی بیان کی کی بیان کی ب

حضرت رابعہ بھری نے فرمایا تھامیرے ول کے اندر اللہ کی محبت اتن بھر گئی ہے کہ محمد ﷺ کی محبت کی اس میں گنجائش ہی نمیں ہے۔ آپ کا یہ کلام حالت مسکر کا ہے۔

ہ میں ہے۔ بھی ہیں ہے۔ اس سے سیس اس علیہ سکر ہی کے زیر اثر فرمایا تھا میں اللہ سے محبت اس لئے کرتا ہول کہ اس حضرت مجدّ دُنے بھی اپنی بندائی حالت میں غلبۂ سکر ہی کے ذیر اثر فرمایا تھا میں اللہ سے محبت اس لئے کرتا ہول کہ اس نے محدٌ کو پیدا کیا ہے۔ یہ کلام بھی حالت جذب کا ہے اگر چہ اس میں پچھے نہ پچھے اصلیت ضرور ہے۔

مسكله

یہ آیت دلالت کر ہی ہے کہ مصیبت پر رونا اور اظہار افسوس کرنا جائز ہے بشر طیکہ اس میں نوحہ اور اس جیسی کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ منہ پثینا، گریبان مچاڑنا وغیرہ بھی نوحہ کی صف میں آتا ہے جو نا جائز ہے ، ہاں عم واندوہ اور افسوس و حسّرت کا اظہار غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز ہے بیچنے کا آدمی مکلّف نہیں۔

صحیعین میں حضرت انس کابیان آیاہے کہ رسول اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم سکرات کی حالت میں تھے

له ازمفر**قت**س سرّه

خوشه چیں شد نشم بحال او رقابت باخدائے خویش دارم

یو سف از شمه ٔ جمال ا و ول از عثق محمد ریش دار م

تغییر مظهری (اردو) جلد ششم

حضور ﷺ نے یہ حالت دیکھی تو دونوں آنھوں ہے آنبو بنے گئے۔ حضرت عبدالر خمٰن بن عوف نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول ﷺ اور آپ(دورے ہیں) فرمایا اس عوف یہ دل کی رقت ہے۔ اس کے بعدا کی اور حالت ہوئی تو فرمایا آنکہ روتی ہے دل غمز دو ہے اور ہم ذبان ہے کوئی الی بات نہیں کتے جس ہے ہمار ارب ناراض ہوا ہے ابراہیم ہم تیری جدائی ہے عمکین ہیں۔ کی خراع کی حالت تھی فرآ کا گئین ہیں۔ کھین میں حضر سامہ بن ذیکر کی روایت ہے خہ کور ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک نواسے کی فزع کی حالت تھی فرآ کا شروع ہو گیا تھا اس حالت میں حضور ﷺ بہنچ گئے اور یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گئے ، حضر ہ سعد خرف کی موالت میں حضور ﷺ بہنچ گئے اور یہ حالت دیکھ کر آپ ﷺ کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گئے ، حضر ہ سعد خرف کی اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے دلول میں رکھ دی ہے اللہ اپنے مرض کیایار سول اللہ علیہ ہے کیا تو آپ نے فرمایا یہ دل کی رقت ہے جو اللہ نے بندوں کے دلول میں رکھ دی ہے اللہ اپنے مرض کیایار سول اللہ علیہ کے خرما تا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اللہ آنکھ ہے رونے اور دل ہے ملکن ہونے پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے گویار حم فرمادیتا ہے (لینی معاف کر دیتا ہے )اس کی "کے لفظ سے حضور ﷺ نے زبان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور میت کو عذاب دیا جا تا ہے اس پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ ہے۔ اس حدیث کا بہتر جمہ مشہور ہے لیکن اس فقیر کے نزدیک اگر دیشکاء اہلہ علیہ کا ترجمہ اس طرح کیا جائے تو بہتر ہے کہ اس حدیث کا بہتر جمہ مشہور ہے لیکن اس کے گھر والے (اس کی اچھائیوں کاذکر کر کے )اس پر روتے ہیں واللہ اعکم۔

صحیحین میں حضرت ابن مسعود کی روایت ہے آیا ہے کہ حضور علی ہے فرمایا جو شخص اپنے رخمار پیٹے، گریبان

بھاڑے اور جاہلیت کی الیم پیار مجائے وہ ہم سے متعلق نہیں۔

۔ حضرت ابوہر مریقائی روایت ہے صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا میں بیزار ہوں اس شخص ہے جو مونڈن کرائے، منہ بیٹے اور کپڑے بھاڑے۔

مرى رائع المينية المرار والمراس بارسة. و قَالُوْ اِ تَامِلِهِ تَفْتُ وُّا تَكُ كُرُ لُوْسُفِ حَتِّى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَ لِكِينَ

جیٹے کئے گئے آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کویاد کرتے رہیں گے یہال تک کہ گھل گھل کر جال بلب ہو جا ئیں یامر ہی جا ئیں۔ حکر ضا بیاری یا پیرانہ سالی کی وجہ سے ہلا کت کے قریب پہنچا ہوا مخض۔ حرض اصل میں مصدر ہے اس لئے نہ اس کی جمع آتی ہے نہ مؤنث کاصیغہ اس جگہ مصدر بمعنی صفت ہے۔ صاحب قاموس نے لکھاہے حرض کا معنی ہے عم یا عشق یا پیرانہ سالی کی وجہ سے بدن کا یا غمر ہجن کا یا عقل کا بگاڑ اور خرائی اور جس کے بدن یا غہر ہبیا عقل میں خرابی پیدا ہوگئی ہویا جان بلب ہو اس کو بھی حرض کہا جاتا ہے۔

نَالَ إِنْهَا ٱشْكُوْ ابَنِیْ وَحُوْنِیْ إِلَی اللهِ یعقوبً نے کمامیں تو بس اللہ بی ہے اپنے رنجو عُم کا شکوہ کرتا مول۔بت بخت ترین عُم جس کو صبط کرنے کی تاب نہ رہے اور آدمی اس کو ظاہر کرنے اور پھیلانے پر مجبور ہو جائے (لغت میں بت کا معنی ہے پھیلانا) حسن بھری ہے بت کا ترجمہ کیا ہے حال۔مقصدیہ ہے کہ میں تم سے کسی سے شکایت نہیں کرتا اللہ بی سے شکوہ کرتا ہوں تم مجھے چھوڑ دو مجھے شکایت سے نہ روکو۔

بغوی کابیان ہے کہ حضرت یعقو بج کے پاس ان کا ایک ہمسامیہ آیا اور اس نے کما یعقوب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی صحت بدن تباہ ہو گئی اور آپ فنا ہو چکے حالا نکہ اپنے باپ کی عمر کو شمیں پہنچ ہیں فر مایا یوسف آکے غم میں جو اللہ نے مجھے مبتلا کر دیا اس سے میسری قوت ٹوٹ گئی اور اس نے مجھے فنا کر دیا۔

اللہ نے بعقوب کے پاس و می بھیجی بعقوب تو میر اشکوہ میری مخلوق سے کر تاہے۔ بعقوب نے کمااے میرے دب جھے سے خطا ہوگئی تو میر ی خطا ہوگئی تو میر ی خطا ہوگئی تو میری خطا ہوگئی تو میری خطا ہوگئی تو میری خطا ہوگئی تو میری خطا ہوگئی تو خطا ہوگئی آلگو یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت بعقوب سے اور حالت بو بھی جاتی تالی آلگو یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت بعقوب سے دریا فت کیا گیا آپ کی نظر کیوں جاتی رہی اور بوسٹ کے دریا فت کیا گیا آپ کی نظر کیوں جاتی رہی اور بوسٹ کے دریا فت کیا گیا آپ کی نظر جاتی رہی اور بوسٹ کے

بھائی کے قمیم میری کر کال ہو گال ہواف نے پہوٹ کہاں وی جبی ہوری دیا ہے۔ کہا ہو میری دیا ہے۔ کہا ہے کہا ہوت کو ا جب تک تو بھے سے دعا فیس کرے گا جی جرابی و کا دور فیس کروں گائی وقت دخرت بیتوب نے کہا لیکا اللہ کو انہی و سونی الی اللہ اللہ نے وی جبی حم ہے اہی مزت کی اب اگر وہ دو توں مردہ بھی ہوئے تو تیرے لئے جم ان کو زندہ کرویا تھے سے میری ہرافش کی وجہ ہے کہ ایک ہوتم کو گول نے ایک بحری وی تی ہی اور تھارے دروازہ پر ایک سکین آگر کر اہو کیا مگر تم نے اس کواس جس سے بچھ کھانے کو میں دیا۔ قام گلوق جی جھے سب سے زیادہ پیارے انہاء جی اور ان ک بعد مراکین۔ لب تم کھانا تیاد کرواور مسکینوں کی و حس کو۔ حسب جدایت دھرت نے کھانا ہولی کر فر بایجوروزہ دار ہو وہ کن رات کو بیتو ہے کے کمر والوں کیاس کھانا کھائے۔

روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت بعضوب جب دن کا کھانا کھاتے تو نداکرادیے کہ جو مخص دن کا کھانا کھانا چاہے وہ بعض ہے بعقوبے کے پس آجائے اور جب شام کو اضار کرتے (مینی وات کا کھانا کھاتے) تو ندا کرادیے جو مخص شام کا کھانا کھانا چاہدہ

یغوب کیاں آجائے ہی طرح میم ثام کے مسکیوں سے ما تھ کھانا کھاتے تھے۔

وہب بن مد نے بیان کیا اللہ نے معزت بیتو ہے ہیں وی بیٹی (اور فرملیا) کیا تھے معلوم ہے کہ میں نے کی و پہنے اور فرملیا) کیا تھے معلوم ہے کہ میں نے کی و پہنے مز اوی اور اتی ہر سیامعلوم فرملیا و بہ ہی کہ سے تھے سز اوی اور اتی ہر سیامعلوم فرملیا و بہ ہی کہ تو نے کما میر سالہ کی کہ میں دیا۔ ایک روایت میں آب نے کہ تو نے ایک مر جد ایک مر جد ایک موجود ایک روایت میں آب نے کہ معزت بعث بی مراح دی میں ایک مر جد ایک مجرے کو اس کی ماسے ذی کیا اور دو

ييدي يخترى

وہب اور سدی و فیر و کا بیان ہے کہ حضرت جر کیل جمل خاند کے اندر حضرت یوسٹ کے پاس سنے اور پو چہا مہ آئی کیا گئی ہے کہے پہلے اس و خشرت یوسٹ نے فریل اس و باہوں۔ حضرت جر کیل نے فریل اس و باہوں۔ حضرت جر کیل نے فریل اس میں ہوں مرتب العالمین کا قاصد ہو حضرت یوسٹ نے فریل آپ تو سب یہ بندہ آپ بیزو ، مقت بین کے مر دار اور دب العالمین کے ایمن جی اور پر گنا ہی کہ واضل ہونے کی جگہ ہے یہاں آپ کے آپ ار جس نین احضرت جر کیل نے فریل اس کے ایمن جی اور پر گنا ہی کہ واضل ہونے کی جگہ ہے یہاں آپ کے آپ اور جس نین میں احضرت جر کیل نے فریل اور جس نیا ہی کہ واضل ہونے کی جگہ ہے یہاں آپ کے آپ اور جس نین میں احضرت جر کیل نے فریل کے ایمن کیا گئی کو جہ سے الشہ باپ کھر داخل ہونے کی مقر ت کے مرد واضل ہوتے جی دور اس کے احول کو پاک کو جات اس احظر الطابر بن اور اے ختب نیک بندوں کی ادار اور جس نیک بندوں کی ادار اور اس کے احول کو پاک کر دیا۔ حضرت ہوسٹ نے فریل آپ نے بچے مرد تو کی بار اور اس کے احول کو پاک کیا گئی ہوں اور کی جان کو کو اس کی داخل کی دور کیا گئی ہوں کہ اور کی مقر ت بار میں ہوں کہ اور کی میں میں اور کی جان کی دور کیا ہوں کو بھر اور کی میں میں اور کی جان کو کو اس کی دور کیا ہوں کو بھر اور کی میں میں کو بی دور کیا ہوں کو بھر اور کی میں میں کی دور کیا ہوں کو بی دور کیا ہوں کو بیور توں سے کر اس بر اور میں ہوں ہوں کو جو اب ہوں کو بی دور ہوں ہوں کو بیا ہوں کو بیا ہوں کو بیل کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیا ہوں کو بیل کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیل کو بی کو بی کو بیل کو بیل کو بیل کو بی کو بیل کو بی

وُاَعْلَقُوْنَ الْمُعِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ لَوَ اللّهُ كَا بِالْوَلِ لَوَ مِثْنَا مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ رحمت كو مِثنا عِن مِن اللّهِ وَاللّهِ فِي اللّهِ وَمَعِن عِلْورْ عَالِورِ جَوْبِ قَرِلْ مِنْ لِلّهِ اللّهِ الل المعمى كم ما يان مطلب ہے كہ اذروے العام ہوسٹ كے ذائدہ مونے ہے جو عمرہ اقف ہوں تموا آفف ضمیں۔ ردایت میں آیاہے کہ حضرت عزرائیل حضرت یعقو علی کملا قات کو گئے حضرت یعقو عظے نے پوچھااے پاکیزہ خو شبواور حسین صورت والے فرشتے کیا آپ نے میرے بچہ کی روح قبض کی ہے چھنرت عزرائیل نے جواب دیاء نہیں۔ یہ مُن کر حضر ت یعقو عب کو بچھ سکون ہو گیااور آپ کو پوسف کے دیکھنے کی تمثا ہوئی۔

بعض علماء نے آیت کامطلب یہ بیان کیا ہے میں جانتا ہوں کہ یوسٹ کاخواب بچاہے میں اور تم سب آئدہ اس کو ضرور سجدہ کریں گے۔سدی نے بیان کیا جب بیٹوں نے باپ کو بادشاہ کے حسن سلوک کی اطلاع دی تو آپ کو بوسٹ کے زندہ ہونے کا خیال پیدا ہو گیا اور ملنے کی خواہش بھی اور فرمایا شاید وہ یوسٹ ہو۔ ابن ابی حاتم نے نصر بن عربی کا بیان نقل کیا ہے نصر نے کما مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضر ت یعقوب کو ۲ سال حضر ت یوسٹ کے زندہ یا مرونے کی کوئی خبر مہیں ہوئی آخر ایک روز موت کا فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آکھ اہمواء حضر ت نے دریافت کیا آپ کون جین ملک الموت نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں چھے بناؤ کیا تم نے یوسٹ کی جان قبض کرائی ملک الموت نے جواب دیا نہیں۔ یہ جواب شن کر حضر ت نے فرمایا

بلبنِیَّ اَذْ هَبُوُّا فَتَحَسَّسُوْ اِمِنْ تُوْسُفَ وَاَخِیْهِ وَ لَا تَا یَعُسُوُا مِنْ تَدُیِۃِ اللهِ اِلَّا الْقَدُّمُ الْکَلْفِرُوْنَ ۞

کرواور الله کی رحمت سے بااممید مت ہواللہ کی رحمت سے اس کا فرِلوگ توڑا کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس علنے تَحَدَّتُندُ عُنُوا كاتر جمد كيا تلاش كرو، وهوندو لغت ميں تَحَدَّسَ كامعنى ہے كى كى من كون تلاش كرنا يُروّح ابن عباس الله على ا

التکافرون تعنی وہ لوگ جواللہ کی ذات و صفات کو نہیں جانتے اور انکار کرتے ہیں۔اللہ کو پیچاہنے والااس کی رحمت سے رہیں نہیں ہو ۔ا

> ت غرض سب بھائی کوٹ کرممسر کو گئے اور حصرت بوسفٹ کے یاس مہنچے۔ یس سرمون سرون پرمون سرم جس الاس و جسرسرا سروسرین یا ہو جس فرشن

فَكَتَا دَخَانُوا عَكَيْهِ قَالُوْا يَا يَهُا الْعَزِيْزُمَتَكَا وَآهُلَنَا الظُّنُّ فَجِئُنَا بِيضَاعَةٍ مُّزُجْمةٍ فَاوَفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّى فَكَيْنَا ۚ إِنَّ اللّهَ يَجْزِى الْمُنَصَدِّقِيْنَ ۞

کھر جب یوست کے پاس بہنچ تو کہنے گئے اے عزیز ہم کواور ہمارے گھر والوں کو قبط کی دجہ سے بڑی تکلیف پنجی ہے اور ہم پچھ تکمی چیز لائے ہیں سو آپ یوراغلہ دے دیجے اور ہم کو خیر ات سمچھ کر دے دیجے بے شک اللہ خیر ات دینے والوں کو جزاء خیر دیتا ہے۔

التظیر بھوک کی شدّت شن جاہ: کا مرادی ترجمہ حضرت ابن عباس نے کیا کھوٹے ،ردی ،نہ چلنے والے در ہم۔ حضرت ابن عباس کی یہ قول ابو عبید اور ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور ابوالشنے کی روایت میں آیا ہے۔ ابن الی حاتم نے عکر مہ کا بھی بھی قول نقل کیا ہے لیکن سعید بن منصور اور ابن المنذر اور ابوالشنے نے کما کہ عکر مہ نے اس کا ترجمہ کیا تھوڑ بردر ہم

ابن جریر ،ابن المنذر ،ابن ابی حاتم اور ابوالشخ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن حارث نے کما (بعناعت مز جاۃ ہے مر اد ہے) صحر ائی لوگوں کامال یعنی اون اور تھی روایت میں تھی کی جگہ پنیر آیاہے۔

ابن جریرابن ابی حاتم ادر ابوالشیخ نے ابو صالح کے حوالہ سے لکھاہے جبتہ الخضر اء اور صنوبر کی لکڑی۔

ابن التجارنے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا مقل کے ستو تھے۔ فبعض علاء نے کہا کیچے چمڑے اور جوتے تھے۔ اِز جاء (مصدر بابِ افعال نے مُز کباۃ اسمِ مفعول مؤنث) کا اصل لغوی معنی ہے دھکا دینا اور ہٹکانا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِن اللّه یکٹری سکتابا کہ اللہ بادل کو ہٹکا تا ہے جلاتا ہے۔ ردی در ہموں کو بھی مزجاۃ اسی دجہ سے کہاجاتا ہے کہ کوئی ان کولیتا نمیں ان کو پھینکا جاتا ہے اس طرح اگر میش قیت سامان کے عوض تھوڑے در ہم دیئے جائیں توان کو بھی نمیں لیاجا تارد کردیئے جاتے ہیں میں حالت دوسر ی رق<sup>ی</sup>ی چیزول کی ہے کہ ان کو بطورِ قیمت کوئی تخص نہیں لیتا اگر بائع خود چیٹم پوشی کرے اور قبول کرلے تو دوسری

بال المناف المنافي المنافي المنافي الموقے ور ہموں میں غلہ ہم کو اتنا ہی پوراپورادے و بیخے جتناای ہے پہلے آپ نے کھرے ور ہموں میں دیا تھا۔ اور جو قیمت کم رہ جائے وہ بطور خیرات آپ چھوڈ د بیخے۔ اکثر مغتروں نے تصدّق علینا کا تفسیری مطلب ہی بیان کیا ہے لیکن ابن جر تجاور ضحاک نے کہا کہ در خواست تصدق کا مطلب یہ ہے کہ آپ بی خیرات میں ہمارے بھائی کو واپس کر د بیخے۔ جزاویے ہے مراوہ و دنیالور آخرت میں اچھابدلہ دینا۔ اجزاء اور تصدّق دونوں کا معنی ہے مربانی کرنا حالت سنر میں صلاۃ کے متعلق رسول اللہ بھائے نے فرمایا پراللہ کی طرف ہے محدقہ (مربانی ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے تم اللہ کی طرف ہے محدقہ (مربانی ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے تم اللہ کی طرف سے محدقہ (مربانی ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے تم اللہ کی طرف میں تصدّق الی محربانی کرنے کو کہتے ہیں جس کا مقصد تواب کی طلب اور اللہ کی خوشنودی کا حصول ہواور یہ تقدّق اسی شرعی عرف پر بنی ہے۔

حسن بھری کایہ قول کہ جب آپ نے ایک آدمی کو ان الفاظ میں دعاکرتے سنا اے اللہ مجھ پر صدقہ کر تو فرمایا اللہ تصدّق نمیں کرتا تقدّق تودہ کرتاہے جو ثواب کا طلب گار ہوتم یول دعا کر داے اللہ! بچھے عطا فرما مجھ پر مسربانی کر جسن بصری نے جو اللہ کی طرف صدقہ دینے کی نسبت ہے اٹکار کیا ادر ممانعت فرمائی تو آپ کی مر اداس سے شرعی صدقہ وخیرات تھی جو طلب ثواب کے لئے ہوتی ہے (لغوی اعتبار سے اس کا معنی صحیح ہے لغت میں تقدّق کا معنی ہے مسربانی کرنا ہیں اللہ سے مسربانی کی درخواست

کرنا چھے)

و بی سی کے کہ اباد شاہ سے برادران بوسف نے یہ نہیں کہ اللہ آپ کو جزا دے گاکیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ شاہ مصر مؤمن ہے یا نہیں (اور اللہ کی طرف سے آخرت میں جزاء خبر صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے)اصل میں ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ شاوم مصر خبر ات بھی دے گایا نہیں۔

ہفاکدہ ہ

سفیان بن عینیہ ہے کسی نے پوچھا کیار سول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی اور پیغبر کے لئے بھی صدقہ حرام تھا فرمایا نہیں کیاتم نے آیت وَدَصَدَّقَ عَلَیْنَا اِنَّ اللَّهَ مِیْجِیزِی الْمُتَصَدِّقِیْنَ نہیں سیٰ۔ کذااخرج ابن جریر ۔ میں کہتا ہوں سفیان نے اس آیت ہے استدلال کیا کہ دوسر سے پیغمبروں کے لئے صدقہ لینا جائز تھا۔ گریہ استدلال اس وقت صحیح ہوگا جب حضرت یوسف سے کے بھائیوں کا نبی ہونا ثابت ہوجائے۔

سر بہت میں بیات کہ تصدّق عَلَیْنا کا مطلب ہے کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر جن میں حضرت لیفنوب بھی شامل تھے کچھ صدقہ شیجئے حضرت بعقوب عَلَیْنا کی ضمیرے مشتیٰ نہیں۔اس صورت میں سب بھائیوں کی نبوّت ٹابت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔حضرت بعقوب اتومسلم القبوت نبی تھے۔مترجم)

بھائیوں کا بیدور د ناک نکلام من کر حضرت یوسٹ کے دل میں رفتت آگئی آنسو ٹیک پڑے اور بو شیدہ راز ظاہر ہو گیااس

سے خال کال علی علیہ بھر منا فعک نتھ ہو یو سف و آخیہ اِلْہ اُنٹھر جھائون ﴿
کویاد ہے جوتم نے یوسٹ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تمساری جمالت کا زمانہ تھا، یعنی جو ظلم تم نے یوسٹ اور اس کے بھائی کو ساتھ کیا تھا جبکہ تمساری جمالت کا زمانہ تھا، یعنی جو ظلم تم نے یوسٹ اور اس کے بھائی کو اکیلا کر دیاور طرح طرح ہاس کو ذکیل کیا کہ وہ ہے چار ااب اپنی ذکت کو زبان پر بھی نمیں لاسکتا تھا یایہ مطلب ہے کہ جو مجر اسلوک اور بے جاحر کت تم نے کی وہ بھی تم کویاد ہے اس سے تو ہہ کرو۔ اِلٰہ اُنتہ جاھِلُون کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت اپ فعل کی مجر انک سے تم ناوا قف تھے۔ حضرت اِلٰہ اُنتہ جاھِلُون کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت اپ فعل کی مجر انک سے تم ناوا قف تھے سے ناوا تف تھے۔ حضرت اور سفت کا مقصود نمیں تھا۔ آیت لاکٹر یُکٹر یُکٹر اِلْ سے کا مقصود نمیں تھا۔ آیت لاکٹر یُکٹر

عکیکم الیوم میں صراحت ہے کہ ملامت کرنا مقصود نہ تھا۔ کلبی نے حضرت یوسٹ کے اس قول کی بیدوجہ بیان کی کہ آپ کے بھائیوں سے جب مالک بن وعر کابیہ قول تقل کیا گیا کہ میں نے کنویں کے اندر ایک امیاغلام پایا تھاجس کو اتنے در ہم میں میں نے خرید لیا تو بھائیوں نے حضرت یو سے سے کمااے باد شاہ ہم نے ہی وہ غلام ہیجا تھا، حضرت یوسف کویہ بات من کر غصہ آیالور آپ نے سب بھائیوں کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، شاہی آدمی ان کو قتل کرنے لے چلے ہودانے منہ چھیر کر دیکھالور کمالیعوب پر ہم میں سے ایک کے نہ ہونے کا اتناعم پڑااور انتاروئے کہ نظر جاتی رہی جب سب بیٹوں کے مارے جانے کی ان کو اطلاع ملے تو ان کا کیاحال ہوگا، پھر سب بھا ئیوں نے کہااگر آپ ایساہی کر رہے ہیں تو ہمارے والد کو ہمارایہ سامان جھیج ویتاوہ فلاں مقام پر رہتے ہیں اس وقت حضرت یوسف کور حم آگیااور آپ رونے لگے اور قول نہ کور کما۔

عبدالله بن يزيد بن ابي فروه كا قول روايت مين آيا ہے كه حضرت يعقو بانے جب سنا كر بنيا مين كوروك ليا كيا توايك خط لکھ کر بیٹوں کے ہاتھ حضرت یوسف کو بھبحوایا ہے بیٹوں نے تیسرے پھیرے کاذکرہے۔ یعقوب اسر ائیل اللہ (عبداللہ) بن

اسحاق ذہیج اللہ بن ابراہیم خلیل اللہ کی طرف ہے شاومصر کے نام۔

حمدوستائش کے بعدواضح ہوکہ ہم ایسے گھرانے والے بیں جو ہمیشہ سپر دِ مصائب رہے ہیں میرے داداابر ایم کے ہاتھ ا پاؤل باندھ کران کو آگ میں ڈالا گیا بچر اللہ نے اس آگ کوان کے لئے مصندک اور سلامتی بنادیا،میرے باپ کے ہاتھ یاوں باندھ کران کی گردن پرچھری رکھ دی گئ تا کہ ان کوذیج کر دیاجائے مگراللہ نے ان کافدیہ (جنت ہے مینَڈ ھے ٹی شکل میں)جھیج دیا (اور ان کو محفوظ رکھا)اب رہامیں تو میر اایک بیٹا تھاجو سب اولادے مجھے پیار اتھااس کے بھائی اس کو جنگل کو لے گئے پھر شام کواس کا خون آلودہ کرمتر لا کر مجھے دے دیالور کمااس کو بھیڑیے نے کھالیا۔ اس پرروتے روتے میری آٹکھیں جاتی رہیں پھر میرا ایک بیٹاادر تھاجو مرحوم کامال جایا بھائی تھا میں اس کو دیکھ کر تشکی حاصل کر لیتا تھااب آپ نے اس کوروک لیااوریہ خیال کیا کہ اس نے چوری کی ہے ہم ایسے خاندان والے ہیں جو چوری نہیں کرتے نہ چور ہمار ہے ہاں پیدا ہو تاہے اگر آپ میرے بیٹے کو مجھے واپس کر دیں تو بہتر ہے درنہ آپ کوالی بد دعادول گاکہ اس کااڑ آپ کی ساتویں نسل تک پڑے گا۔حضرت یوسف نے خطر پڑھا تو آنسووَل كوروك ند منك اور سائن آكر فرمايا هَلْ عَلِمْتُم مَ مَافَعَكَتْمُ بِيُوسُفَ وَآخِيُهِ إِذْ آنَتُم جَاهِلُونَ يعني جب كريم كم معلوم نہ تھا کہ یوسف آخر میں کس مرتبہ تک پنچے گااس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیاسلوک کیا تھا کچھ معلوم بھی ہے۔ بعض او گول نے جاھِلُون کا ترجمہ کیاہے قصور وارة گنگار۔ حسن بھری تے ترجمہ کیاجب کہ تم جوال تھے اور جوانی کی جمالت میں مبتلاتھ\_اس دفت تم نے کیا کیا تھا۔

فَأَلُوا عَلِنَّكَ لَا نُتَ يُوسُفُ ﴿ کنے لگے کیا تی جج آپ ہی پوسٹ ہیں۔ یہ استفہام تقریری ہے (کیاوا قعی آپ ہی یوَسفَ میں) ابن اسحال نے لکھاہے کہ پہلے حضرت یوسف پر دے تھے ہیے سے کلام کرتے تھے پھر جب ھک عَلِمتْم

سَافَعَ لَتُم و فرمايا تويرده مثاديا اور نقاب إنهاديا أس وقت بها يُول في بيجان ليا

میں کتا ہوں قصہ ند کورہ کا تفصیلی بیان ابن اسحاق کے اس قول سے انکار کر رہاہے اور ہے بھی بعیداز قیم۔ شحاک نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیاہے کہ اس بات کو کہتے وقت آپ مشکرا دیئے مسکرانے سے موتیوں تے ہار کی طرح انگلے د انت سامنے آگئے اور بھائیوں نے دیکھے کران کو پوسٹ کے دانتوں کی طرح قرار دیا۔

عطاء کی روایت میں حضر ت ابن عبایض کا قول آیا ہے کہ بھائی پوسٹ کواس وقت تک نہ پہچان سکے جب تک آپ نے سم سے تاج نہ اتار دیا، آپ کے سر کے اوپر ایک جانب لسن تھاجو مور وٹی تھا۔ حضر ت یعقوب کے بھی تھاحضر ت اسخ**ی آ**ئے بھی تھا اور (حضرت اسخن کی والدہ)حضرت سارہ کے بھی تھا،علامت کو پیچان کر بھائی بول اٹھے بلاشبہ آپ یوسف ہیں۔ بعض اہل تغییر نے کہاکہ بھائیوں نے (یقین کے ساتھ نہیں بلکہ ) یونی گمان ہے کما تھا۔

قَالَ آنَا بِسُوْسُتُفُ وَ هِنْ آآئِجِيْ زَ ﴿ يُوسِتُ نِهِ كَما مِن يُوسِفُ مِولَ لُورِيهِ مِيرًا مال جليا بِحائي ہے۔ بھائيول نے تو

صرف آپ کودریافت کیا تھا۔ گر آپ نے اپنے مزید تعارف اور بھائی کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے بھائی کا بھی ذکر کر دیا اور واضح كردياكم الله في جواحبان كياده بم دونول پر كيا-

قَنْ صَنَّ اللَّهُ عَلَيْنًا الله عَلَيْنًا الله في الله في الله في المراه من الله عن الله عن الله على الله الله الله عن ا واقعی جو محض گناموں سے بیتا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصُرِرُ فَكَانًا اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُوالْمُ فُسِيدِينَ ﴿

مصائب وطاعات پر صر کر تاہے تواللہ ایسے نیک کام کرنے والوں کا جر ملی کھو تا۔

نغی جو اللہ تے ڈر تا ہے اوائے فرائض کر تا ہے اور معاصی سے اجتناب کر تا ہے اور مصابب پر صبر کر تا ہے اور اوائے طاعات برپابند کر تاہ اور گناہوں سے اپ آپ کورو کے رکھتاہے توالیے لوگوں کا جر الله ضائع نمیں کر تانہ دنیا میں نہ آخرت میں،وہ نیکوگاروں کااجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ بجائے اُجو تھم کے اکٹیٹسینین کالفظ ذکر کرتا بتارہاہے کیہ نیکو کاروہی ہے جو منقی بھی ہواور صابر بھی۔

بولے مخدا بلاشبہ اللہ نے آپ کو

كَالُوا تَالِيهِ لَقَنْ أَثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِيدَى ® ہم پر برتری عطافرمائی اور ہم یقیدہ خطاوار تھے۔ لینی معذرت پیش کرتے ہوئے انہوں نے قسم کھاکر کہاکہ جمال صورت اور کمال سیر تاور تمام ڈنیوی داخروی فضائل کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ہم پر برتری عطافر مائی ادر ہم نے جو پچھ آپ کے ساتھ کیااس

كَ بهم خطادار بير خطيئين قصد أخطاكر في والى خطأ قصد أخطاك اور الخطأ (باب افعال) نادانسته خطاك \_ یوسف نے کہا آج قَالَ لَا تَكْثِرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ وَيَغْفِي اللَّهُ لَكُمُ وَ وَهُيَوا رَحْمُ الرَّحِمِينَ ﴿

تم یر کوئی الزام نمیں (بعنی میں نے معاف کیا)اللہ تمہارا قصور معاف کرے وہ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے۔ (امید ہے

تَثْرِيْبَ: آسكمول كى چربى چھيل دينا نرب آسكمول پر جِهائي موئى چربىء مجاذ أكسى كولعنت المبت كرناجس سے بحرم كى

آ بروریزی اور تو بین ہور ہی ہو،مطلب یہ ہے کہ آج جبکہ میں تم لوگوں کو گعنت ملامت کر سکتا ہوں کیکن کچھ نہیں کہتا تو پھر ا کندہ کچھ برا بھلا کنے کا تواخمال ہی ملی ہے یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے اقرار کے بعد میں نے تم کومعاف کر دیااللہ تم کومعاف ے وہ اُر حم الرُّاحمین ہے اور میں نادار محتاج ہوں جب میں نے معاف کر دیا تواللہ توبے نیاز اور غفور ہے وہ ضرور معاف کر دے ا کااور توبه کرنے والے بر مسرباتی فرمائے گا۔

بينادى نے لکھائے جب بھائيوں نے يوسف كو بچان ليا تو كيا آپ من شام مم كو كھانے پر بلواتے ہيں اور ہم ہے جو آپ کے معالمے میں قصور ہو گیا تھااس کی وجہ ہے ہم کو آپ سے شرم آتی ہے ،حضرت یوسٹ نے کیباکر بمانہ جواب دیا ، فرمایا ،مصر والے مجھے گزشتہ نظر ہی ہے دیکھتے تھے لوگ کہتے تھے سجان اللہ ایک غلام جو ہیں در ہم میں بیجا گیا تھا، اللہ نے اس کو کہاں بہنچایا اب جولوگوں کومعلوم ہواکہ میں غلام نہیں تھا تمہارا بھائی ہوں اور حضرت ابر اہیم کا پوتا ہوں تو تمہاری وجہ ہے بچھے عزّت ملّ نٹی اور مصر والوں کی آنکھوں میں میری عظمت پیدا ہو گئی۔

بغِوی نے لکھاہے جب حضرتِ بوسِف نے اپناتعارف کرادیا تو پھر باپ کاحال بو چھااور فرمایا میرے بعد میرے باپ کی کیا حالت ہوئی، بھائیوں نے بتلیا کہ باپ کی آتکھیں روتے روتے جاتی رہیں۔حضر ت یوسفٹے نے اپنا کریۃ ان کو دیااور باپ کو بلولیااور

إِذْهَبُوا بِقَمِيهُ مِن هَا فَأَلْقُونُهُ عَلَى وَجُهِ آبِي يَا يُتِ بَصِيرًا، میرایه کریة لے جا رمیرے باپ کے منہ پر ڈال دو(اس سے)وہ بیتا ہو جائیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ میر بے پاس بیتا ہو کر آ جائیں گے جسن نے کماحضرت بوسف کو اللہ نے اطلاع دے دی ہوگی جب ہی تو آپ نے فرمایا کہ وہ بینا ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے اطلاع پانے کے بغیروہ الی بات نہیں کہ سکتے تھے۔ مجاہدنے کہاحضرت جبر علی نے حضرت یوسف کواللہ کی طرف سے تھم دیا تھا کہ حضرت یعقوب کواپناکر یہ بھیج دیجئے۔ یہ قیص حضرت ابراہیم کا تھابجب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو کپڑے اتار لئے گئے تھے اس اوجہ سے جر کیل نے جنت ہے ایک ریٹی قیمی لاکر آپ کو پہنادیا تھا یہ کر یہ حضرت ابراہیم کے پاس رہا پھر آپ کی وفات کے ابعد حضرت المحق کو بہنچا۔ یوسف جب جوان ہوگئے تو حضرت یعقوب کے بہنچا۔ یوسف جب جوان ہوگئے تو حضرت یعقوب کے دہ کر میڈ ایک ملکی میں سر بند کر کے بطور تعویذ حضرت یوسف کے گلے میں ڈال دیا تاکہ آپ کو نظر نہ گئے ہروقت وہ یوسف کے گلے میں ڈال دیا تاکہ آپ کو نظر نہ گئے ہروقت وہ یوسف کے گلے میں رہتا تھا، جب آپ کو کر یہ اتار کر کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت جبر کیل نے آکر کہاوہ کے طبی رہتا تھا، جب آپ کو کر یہ اتار کر کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت جبر کیل نے آکر کہاوہ کر حضرت یوسف کو جنت کو بہنا دیا ہو جائے گااس اطلاع کے الیمی کے ایک اندر جنت کی خو شہوہے جس د تھی اور بھار پر اس کو ڈالا جائے گاوہ تندرست ہو جائے گااس اطلاع کے ابعد آپ نے دہ کر یہ انہوں حضرت ہو جائے گاس اطلاع کے بعد آپ نے دہ کر یہ انہوں حضرت ہو جائے گاس اطلاع کے بعد آپ نے دہ کر یہ انہوں حضرت ہو جائے گاس اطلاع کے بعد آپ نے دہ کر یہ انہوں حضرت ہو گیا کہ حسن یوسف ڈنیوی پیزوں ہے نہوا ہا نمیں بلکہ اتا تا تی کہات اور وجود وجنت کی چیزوں کی جنس سے تھا (آپ کی ہستی اس عدی نے کہات کی دہ حضرت یوسف گا پہنا ہوا تھا وجود یوسف او خود وجنت کی چیزوں کی جنس میں سے تھا (آپ کی ہستی اس عدی نے کہات کی دہ حضرت یوسف گا کیا ہوں کہ جست کھی کہ دہ حضرت یوسف گا کیا ہوں کی جنس سے تھا (آپ کی ہستی اس مدین نے کہات کے دہ حضرت یوسف گا کیا ہوں کو دہ دہ تھی کہات کی دور حضرت یوسف گا کیا ہوں کا کہا ہوں کیا گیا ہوں کو بیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کو بیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کو بیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں

اور آپ (سب بھائی اور باپ)اینے سب گھر والوں کو (عور تول کو،

وَإِنُّونِي بِأَهُلِكُمْ آجُمُونِي شَ

بچول کو،خاد مول کو)میرے پاس لے آئیں۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوْهُمْ إِنَّ لَكِجِدُ رِبْحُ يُوسُفَ لُولِاً آنْ تَفْتِن وُن ﴿

ادر جب قافلہ چلا توان کے باپ نے کہنائٹر واع کیا کہ اگر تم مجھ کو بوڑھائیے کی وجہ سے بہکی باتیں کرنے والانہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسٹ کی خو شبو آرہی ہے۔

یعنی جب وہ قافلہ جس میں حضرت یوسف ہکا قیص تھااور مصرے کنعان جانے کے لئے چلا تھاشہر کی آبادی ہے نکلا تو احضرت یعنی جب وہ قافلہ جس میں حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہورہی ہے اگر تم سھیلیا ہوانہ قرار دو تو میں کہتا ہوں کہ یوسف کی ملا قات ہونے والی ہے۔ دِیْحُ یوسف فرمایا دیح قصیص یوسف ٹنیس فرمایا ،اس سے متر جے ہورہا ہے کہ جنت کی خوشبو کی ملا قات ہو خوشبو کی ہو شہو کی نہ تھی۔ یوسف کی نہ تھی۔

بغوی نے لکھاہے بادِ صبانے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ بشارت دینے والے کے پہنچنے سے پہلے یوسف کی خوشبو

و پہنچاد ہے.

مجاہد نے کہا تین روز کی مسافت ہے ہوست کی خو شبو بعقوب کو پہنچ گئی تھی۔ حضر ت ابن عباس کے ایک قول میں آٹھ رات کی مسافت کاذکر آیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہوا تمیص یوسٹ کی خو شبولے کر یعقوب تک پہنچی جس ہے آپ کو جنت کی خو شبو محسوس ہوئی اس ہے معلوم ہوا کہ زمین پر سوائے قمیص کی خو شبو کے جنت کی اور کوئی خو شبو نمیں تھی ای لئے آپ نے النے کہ کڑے گئے گئے ہوئے کی وجہ سے عقل میں نقصان آ جانا اور تفنید کراب تقعیل) کا معنی ہے النے کہ کڑے شہوا ہوا تر ار دینا۔ اس لئے عجوز سفندہ "نمیں کہا جاتا کیونکہ عورت کا نقصان عقل ذاتی ہو تا ہے صرف بڑھا ہے کی وجہ سے نمیں ہو تا عورت تا قص العقل فطر تا ہوتی ہے۔ وجہ سے نمیں ہو تا عورت تا قص العقل فطر تا ہوتی ہے۔

لَولَا كَاجِوابِ محذوف ٓ ہے یعنی اگر ئم مجھے سٹھیایا ہوانہ سمجھو تو مجھے سچاجانویا میں کہتا ہوں کہ یوسٹ کی ملا قات عنقریب

ہو گی۔

فَالْوُا تَا لِلْهِ إِنْكَ لَنِيْ صَلَاكَ الْقَدِينِيرِ ﴿ وَهِ مَا يَلِ وَهِ كَنَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلَا يَلَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

- હાર્ટી ટ

ائى باور آب يرانى علمى من جلايى-

فَلَتَا آنَ جَاءُ الْبَشِيرُ الْقُدهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا، بجر جب بثارت دینے والا (بوست کے یاس سے ) بعقوب کے یاس بہنجا تو کرنہ لیقوب کے چرے پر ڈال دیاجس سے فور الیقو ب اوٹ کر بینا ہو گئے۔

حضرت ابن مسعود وننے فرمایا قاقلے کے پہنچنے سے میلے بشارت وہندہ پہنچاحضرت ابن عباس نے فرمایاوہ بہودا تھا۔ سدی کابیان ہے بیووانے کماجب میں خو**ن آ**لودہ کر مذلے گرباپ کے پاس گیا تھالور اِن کواطلاع دی تھی کہ یوسٹ کو بھیٹریا کھا گیا تواب میں ہی ہے کر بند لے کر جاؤل گالور اطلاع دول گا کہ پوسٹ ڈندہ ہیں جیسے ان کو عم دیا تھادیسے ہی ان کو خوش بھی کردل گا۔ حسرت ا بن عبار سنے فرمایا کریہ لے کریمود انتکے سر دوڑتا ہوائکل چلا صرف سات روٹیاں ساتھ کی تھیں وہ بھی بوری نہ کھا سکااور آتشی فریح کی مسافت مے کر کے باپ کے باس پہنچا۔ بعض نے کماخوش خبری دینے والامالک بن وعر تھافار کنڈ بھے سُر آگامعن بہے کہ بعقوے دوبارہ بینا ہو گئے ، کمز درے طاقتور اور برمھایے کے بعد جوان ہو گئے۔

قَالَ المُ إِقُلُ لَكُمْ وَإِنَّ أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٠ یعقوب نے کہا کیا میں نے تم

لو گوں سے نہیں کمہ دیا تھا کہ اللہ کی جو با تمیں میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے۔ یعنی یوسٹ کے زندہ ہونے اور اس سے ملا قات ہونے کی اطلاع میں نے تم کو پہلے بی دے دی تھی یا میں نے تم سے کہ دیا تھاکہ اللہ کی رحمت سے تامید نہ ہواور مجھے بوست کی خوشبومحسوس ہور ہی ہے۔

بغوی کا بیان ہے ، روایت میں آیا ہے حضرت بعقو ہے نے بوجیما یو سفت کس حال میں ہے بشارت دینے دالے نے جواب دیا وہ مصر کے بادشاہ ہیں حضرت نے فرمایا بادشاہ ہے تو میں کیا کروں میں پوچھتا ہوں تم نے کس مذہب پر ان کوچھوڑ ابشیر نے کہا

اسلام یر ، فرملیاب نعمت کامل ہو گئی۔

عَالَوْ يَا بَانَا اسْتَغُفِي لَنَا ذُنُوبُنَّ إِنَّا كُنَّا خُطِينَ ٠ بیوٰں نے کماایّا ہمارے گناہوں کو معاف کرو شینے کی اللہ سے دعا کر دیجئے کوئی شک نہیں گئہ ہم خطادار تھے یعنی ہم اپنی خطاکا ا قرار کرتے ہیں آپ کے اور یوسٹ کے

حت میں ہم نے جو قصور کیاس کی معانی کی دعااللہ ہے کر و پیجے ۔

یعقوی نے کہا میں اینے رب

قَالَ كُمُونِ أَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّنْ إِنَّهُ هُوَالْغُفُومُ الرَّحِيْمُ ۞ ے ت<u>ہمارے قصور کے معاف کردینے کی ضرور در خواست کرول گاہ ہی بلا شبہ بڑا خفور ور حیم ہے (معاف فرمادے گا)۔</u>

اکٹراہل تفسیر کا قیل ہے حضرت یعقوب نے سحر پر دعا کو مو قوف رکھا کیونکہ ہر رات کو تمائی رات رہے ہمارار ب دینوی آسان پر خصوصی نزول بخل فرما تاہے اور ارشاد فرما تاہے کون ہے جو مجھے ریارے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے عفو گناہ کی در خواست کرے اور میں اسے معاف کرواں۔رواہ ابخاری و سلم عن الي ہر برۃ فی سیحیما۔ غرض جب مقرّرہ وقت آیا تو حضرت یعقوب سحر کو نماز پڑھنے کھڑے ،و گئے اور مازے فار خ ہ و کر دو**نول ہاتھ اٹھاکر اللہ ہے دعا کی ،اے اللہ! مجھے جوبے صبر ی پوسفٹ کے معاملے میں ہوئی تھی اس کو معا**ف فرما دے اور میرے بیول نے جو مراسلوک میرے اور پوسٹ کے ساتھ کیااس کو بھی بخش دے۔الندانے وحی جیبی تمہارااور تمہارے لڑ کول کا قصور میں نے معاف کر دیا۔

عكر منه كى روايت ميں حضرت ابن عبائ كا قول آيا ہے كه سوف أستُغَفِيرٌ لكم دَيِّي سے يه مراد ہے كه شب جمعه میں، میں تممارے لئے دعا کروں گا۔ وہب نے کما بچھ اوپر میں برس تک ہر شب ِجمعہ میں «منزت یعقوب لڑکوں کے لئے استغفار کرتے رہے۔ طاؤس نے کماشب جمعہ کی سحر پر حضر ت بیقو مب نے د عاکو مو توف رکھا تھااور انفاق ہے وہ رات • امخر م ک بھی پڑمی تھی۔ شعبی نے کما سون اسٹینغفیر لکٹم کایہ مطلب ہے کہ میں یو سفٹاے معاف کرِ دینے کو کہوں گاوہ معاف کر ویں مے تو پھر اللہ سے تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ اللہ ای وقت معاف کر تاہے جب مظلوم بھی اپنا حق معاف کر دے۔ ابعض علماء نے کماحفرت بعقوم جانا چاہتے تھے کہ بیول نے سیجول سے توبہ کی ہیا منیں یابات معلوم ہونے تک آپ نے دعا کو مؤخر کر دیا۔

نووی نے لکھا ہے روایت میں آیا کہ بشارت دینے والے قاصد کے سابھ حضرت یوسف نے دوشواو نٹنیاں اور بکٹرت سامان بھی بھیجاتھا۔ تاکہ خضرت ِتمام اہل وعیال و متعلقین کولے کرمصر آجائیں چنانچہ آپ مصر جانے کو تیار ہو گئے اور زن و مر د بُنْتُر اور مسروق کے بقول ۹۰ سا شخص روانہ ہو گئے جب سے قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف اور باوشاہ چار ہزار فوج کے ساتھ استقبال کے لئے روانہ ہو گئے۔مصر کے اور لوگ مجمی حضرت یوسف کی معیت میں استقبال میں شریک تھے،حضرت 'یعقوعب بهودا پر سماراد بئے پیدل آرہے ہتھ،سواروں اور دوسرے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا بہودا کیا ہے فرعونِ مُصر ے، یمودانے جواب دیا تمیں آبایہ تو آپ کے صاحبز اوے ہیں۔

جب یعقوب اور ان کے گھر والے یوسٹ کے پاس پہنچ گئے

فَكَمَّا دَخَكُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْكَى إِلَيْهِ أَبُونُهِ ` توانہوں نے مال باپ کواینے یاس جگہ دی۔

میں کہتا ہوں شاید خفرت یوسف مصر سے روانہ ہو کر کسی خاص مقام تک پہنچ گئے اور وہاں کسی خیمہ یا محل میں از کرر ک گئے تاکہ قافلہ وہاں پہنچ جائے تو اس کا اِستقبال کریں اور حضرت یعقو ہے اپنے متعلقین کے ساتھ اسی مقام پر پہنچ کر حضرت یوسف کے پاس (قصریا خیمہ کے اندر) داخل ہوئے ہوں۔

بغوی نے لکھاہے جب یوسف اور یعقوب ایک دوسرے کے قریب پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے سلام کرنا چاہا لیکن حضرت جبر ئیل نے روک دیااور فرمایا پہلے وہ سلام کریں پھر آپ کرنا۔

میں کہتا ہوں شاید بیراس محبوبیت الهیه کااثر تھاجو حصرت یوسٹ میں نمو دار ہو گئی تھی آخر حصرت یعقوب نے ہی ابتدائی سلام کیااور کمااے غموں کے ڈور سکرنے والے مختبے سلامتی ہو۔

اکثراہلِ تغییر کا قول ہے کہ مال باپ ہے مراد ہیں حضرت یعقو ہاور حضرت یوسف کی خالہ لیّا جس طرح دوسری آیت مِن چَياكُوالله فَي باب فرمايا به أورار شاد فرمايا "أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ اِسْمَاعِيلَ وَاِسْطُقَ اى طرح اس آيت مِن خاله كومال قرار دیاہے بایہ وجہ ہے کہ حضرت بعقو جانے حضرت بوسٹ کی والدہ کے بعد لیائے تکاح کر لیا تھااور لیابی نے آپ کی برورش کی تھی اور پر ورش کرنے والی کوامال کہاہی جاتاہے جصرت بوسف کی مال بنیامین کی ولادت کے وقت مرچکی تھیں۔

حسن بھری کا قول ہے کہ مال زندہ تھیں اور ابوین ہے مال باپ ہی مراد ہیں۔ بعض اہل تغییر نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت بوسف کی دالدہ کوزندہ کر دیا تھاادروہ حضرت بعقویے کے ساتھ مضر آئی تھیں۔

بغوی نے لکھا ہے روایت ہے کہ حضرت بوسف اور حضرت بعقوب وونوں نے اتر کر معانقہ کیا، توری انے کماہر ایک د دسرے کے گلے سے ملااور دونوں رونے لگے پوسف نے کمااہآمیری وجہ سے آپ اتناروئے کہ آپ کی نظر جاتی رہی کیا آپ کو یقین نہ تھاکہ قیامت کے دن ہم دونوں ضرور ملیں گے چھزت یعقو بٹنے فرمایا بیٹے یقین کیوں نہ تھا مجھے تواس بات کااندیشہ تھا کہ کمیں تیر اند ہبندل گیا ہواور پھر قیامت کے دن میرے اور تیرے در میان رکاوٹ حائل ہو جائے۔ وَ قَالَ ادْخُلُوا مِصْرَانَ سَنَآءَ اللهُ امِنِينَ ۞

اور کملاچلوم مرکے اندر امن کے ساتھ اللہ نے جاہاتو

لینی تم کوشر کے اندر داخل ہونے کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ شاہی اجازت نامہ کے بغیر اس زمانہ می**ں کوئی** مصرییں داخل شیں ہو سکتا تھایا یہ مطلب ہے کہ اب کال اور دوسری مصائب کا آپ لو**گوں کو کوئی اندیشہ شیں۔** 

## 

(انٹاء اللہ کا تعلّق ادْخُلُوا ہے ہور ادْخُلُوا امر کا صیغہ ہے اور امر کے ساتھ مشیّت کا تعلق بے معنی ہے۔ تھم مغیر دجو بے اور اِنْ شک کے لئے آتا ہے اور شک وجو ب کے منافی ہے۔ مترجم)

﴿ ﴿ مَنْ شَبِهِ مَذَ كُورُهُ كَالزَالَهِ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

انشاء الله كا تعلق بامن دخول ہے (مطلق دخول ہے نہیں گویا من كو مشروط بہ مثبت كیا گیا ہے۔ امن كے ساتھ داخل ہو جاؤانشاء اللہ لیجی انشاء اللہ بامن رہو كے داخل ہو جاؤ۔ مترجم) جیسے دوسری آیت میں آیا ہے۔ لَدُّدُ خُلُنَّ الْمُسْتِجِدَ الْحَوَامَ إِنْ شَاءَ الله المندِينَ بعض نے كماس جگران (بمعن شك نمیں بلکہ إذ (ظرفیہ) كے معنی میں ہے جیسے آیت وَانَدُمُ الْاَعْلَونَ إِنْ كَنْدُمُ مُوْمِنِينَ مِن إِنْ بمعنی إذہے۔ بعض نے كما آیت میں کچھ تقدیم واخیر ہے انشاء اللہ كا تعلق سكوت استغفار كروں گا۔
سكوت استغفار كروں گا۔

اور بوسف ان اپ مال باب کوانماکر تخت پر بھالیا دَفع کامعی ہے نیجے سے

وَرُفَعُ أَبُولِهِ عَلَى الْعَرْيِنَ اور كوافعاليما\_

ی رسوں۔ وَخَوْوَا لَهُ سُجَدًا، اوز مین بر پیشانی رکھنا نہیں بلکہ تواضع ہے جھک جانامر اد ہے (لیکن سُرو ا کالفظ توز مین پر گر پڑنے کامنموم ظاہر کر رہاہے۔

خَرُوا كامعنی توجهکنا نسی ہے۔مترجم)

بعض نے کماذین پر پیشانی رکھنائی مرادہ گریہ سجدہ عادت نہ تھا سجدہ احرام و تعظیم تھااور اس زمانہ میں احرام و تعظیم کا یکی طریقہ دائی تھا۔ ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا (اب کی کا یکی طریقہ دائی تھا اور گزشتہ امتوں کے لئے بھی غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا۔ ہماری شریعت نے منسوخ کر دیا (اب کی فتم کا سجدہ اللہ کے سواکسی کو نہیں کیا جاسکتا) حضرت ابن عباس کی حضرت ابن عباس کی طرف راجع نہیں سجدہ میں گریٹ یوسف کی طرف راجع نہیں ہے۔ میں کتا ہوں گویا حضرت ابن عباس کی تفسیر پر یوسف مجود لہ نہ سے قبلہ سجود اور جست سجدہ تھے اور یوسف کا قبلہ سجود ہونا اللہ کے عظم سے تھا جیسے ہمارے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا ہے۔ اور جیسے آدم کو فرشتوں کے لئے قبلہ سجود بنادیا گیا

بعض نے کما کڈ (میں لام اجلیہ ہے اور صمیر یوسٹ کی طرف ہی راجع ہے) یعنی یوسٹ کے مل جانے کی وجہ ہے بطورِ شکر یہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ میں گریزے اور بھی زیادہ تھیج ہے۔

ُ رَفع کالفظ اگرچہ کُے موا ہے پہلے ذکر کیا گیا ہے لیکن مطلب میہ ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے اور پھر یوسٹ نے مال باپ کواٹھا کر تخت پر بٹھالیا۔

وَقَالَ يَاكُبُتِ هَٰنَا تَالُونِيلِ رُءُيًا يَصِنُ قَيْلٌ وَقَلْ جَعَكَهَا رَبِّي حَقًّا م

اور بوسف نے کماآبا یہ میرے گزشتہ خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اس کو بچ کر دکھایا۔ یعنی بچین میں جو میں نے خواب میں کیارہ ستاروں اور چاند سورج کواپنے لئے سجدہ کرتے دیکھااس کی تعبیریہ نظلی۔

وَقَلُ ٱحْسَنَ إِنَّ إِذْ اَخُوَجَنِي مِنَ السِّعِنِي وَجَاءً بِأَمْرِقَ الْبَلُومِنَ اَهُدِ اَنْ تَنْزَعُ الشَيْظُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِيْ، اور خدانے میرے ساتھ بڑا احمان کیا کہ مجھے قیدسے ثکالا اور تم سب کو جنگ سے بہال لے آیا یہ سب کھاس کے بعد ہواکہ شیطان نے میر باور میر سے بھائیوں کے در میان فساد ڈلوادیا تھاباوجودیہ
کہ کنوال شدید ترین قید خانہ تھالیکن حفرت یوسفٹ نے کرم ذاتی سے کام لے کراس کاذکر نہیں کیا تاکہ بھائیوں کو شر مندگی نہ
ہواس کے علاوہ جیل خانہ سے رہائی کاذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے بھی کیا کہ کنویں سے نکل کر تو غلام ہو تا پڑااور عور توں
کے پھندے میں گر فقار ہونے سے سابقہ پڑااور قید خانہ سے نکل کر بادشاہ بنائے گئے (تو جیل خانہ سے نکالنااللہ کا عظیم الشان
احسان ہوا) البَدُون صحر الَی میدان جہال چرواہے اور صحر ائی لوگ اپنے جانوروں کولے کر رہتے ہیں۔ نُرغ ، یعنی ہمارے در میان
فساد ڈلوادیا۔ یہ لفظ نِرَع الرّابِيْ الدابة سے ماخوذہے ایڑ مار کر سوار نے گھوڑ الٹھلیاور کچلایا۔

اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفُ لِمَايَشَاءُ وَالْعَالِيمُ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهِ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ

عمدہ تدبیر کر تاہے یقیناوہی بڑے علم اور حکمت والاہے۔ یعنی اس کی تدبیر لطیف ہے دُشوار ترین امور میں بھی کار فرمائی اور نفوذ

اس کی مشیتت کاہے۔

بغوی نے کطیف کا ترجمہ کیا ہے صاحب لطف یعنی مربانی۔ حقیقت میں لطیف اس محن کو کہتے ہیں جو دوسر ول تک نمایت آ بھی کے ساتھ اپنا احسان پنچادے۔ ھو العکیم یعنی آئی مصلحوں اور تدبیروں کی حقیقت ہے وہ وہ القف ہے اور وہ کا حکیم ہے۔ یعنی اس کا ہر کام ای وقت اور اس طرح پر ہو تا ہے جسیا تھمت کا تقاضہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے حضرت یوسٹ نے اپنی اس کا ہر کام ای وقت اور اس طرح پر ہو تا ہے جسیا تھمت کا تقاضہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے وہ کا تیر سے اس پر جیجے نمیں ہیجا۔ حضرت یوسٹ نے جواب دیا جر کیل نے جمعے کی اس پڑا ہے کہ تھی جھر سے دور تو نے ایک خط صرف آٹھ منزل کے فاصلے پر جمعے نمیں کی وجہ کیوں دریافت نمیں کی۔ حضرت یوسٹ نے کہا آپ حضرت ہر کیل سے اس کی وجہ کیوں دریافت نمیں کی۔ حضرت یوسٹ نے کہا آپ حضرت ہر کیل سے اس کی وجہ کیوں دریافت کی حضرت یوسٹ نے کہا آپ تھا کہ وہ کیوں دریافت کی حضرت ہو تھو ہے کہا گات کہا تھا کہ وہ کیوں دریافت کی حضرت ہو کیا ہے۔ کہا تھا اس پر اللہ وریافت کی حضرت ہو کی حضرت ہو گئی گات کہ الدور کی اس محمد ہی تھی ہو اور میر افوف نمیں ہوا۔ بودی نے کھا ہے اہل تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسٹ نے خوارا یہ کہا ہے وہ کہا ہو اور میر افوف نمیں ہوا۔ بودی نے کھا ہے اہل تاریخ کہتے ہیں کہ حضرت یوسٹ نے میں مصر میں ممر میں میں دفن کر دیا بھر مصر اور قائل رشک خوشگواری کے ساتھ گزارے بھر مصر ہی ہیں آپ کی وات ہو گئی وفات کے وقت حضرت یوسٹ کی دورے ہو گئی میں دفن کر دیا بھر مصر اور تا کی میں دفن کر دیا بھر مصر اور تا کے دفت کی کہ جملے کے جاکر میرے باپ اس کی میں دفن کر دیا بھر مصر اور تا ہے۔

كيا-كَتِ قَدُ اٰتَيْتَ فِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْنَ فِي مِنْ تَأْوِيْلِ الْكِحَادِيْثِ فَاطِحُ السَّمَا وَ الْأَمْضِ اَنْتَ فَلِمُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ، تَوَفَّنِيُ مُسْلِمًا وَالْحِفْنِي بِالطَّلِحِيْنَ ۞

اے میرے رب تونے مجھے سلطنت کا ایک براً حصہ عطافر مایا اور خوابول کی تعبیر دینا سکھائی اے آسانول اور زمین

کے پیداکرنےوالے تومیر اکار سازہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جھ کو پوری فرمال برداری کی حالت میں دنیا ہے اٹھالے اور نیک بندول کے ساتھ شامل کردے۔

بای سے مِلان ہے۔ الصابی سے مراد ہے۔ بیاء یومیہ ملائوں میں اور کامل صالحین صف انبیاء ہیں )۔ معصوم انبیاء کے سواکو کی نمیں ( لینی الصالحین سے مراد ہیں کامل صالحین لور کامل صالحین صف انبیاء ہیں )۔ م

تَآده نے کہاسوا نے یوسٹ کے اور کمی نی نے اپنی موت کی دعائیں کے۔ میرے نزدیک یہ قول محل تا اس ہے کیونکہ رسول اللہ علیے نے دعا کی تھی۔ اللّٰ اللّٰ عَلَی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میں سناکرتی تھی کہ کمی نی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس کو دنیاد آخرت (میں ہے ایک کو انتخاب کر لینے) کا اختیار نہیں دے دیا جا تا (اور وہ آخرت کو بیند نہیں کر لیتا) چنانچے حضور علیے کی بیاری میں جب سخت بحرانی کیفیت پیدا ہوگئی تومیں نے خود سنا، حضور علیے فرمار ہے تھے۔ بید نہیں کر لیتا) چنانچے حضور علیے فرمار ہے تھے۔ بید نہیں کر لیتا کہ عکر کی بیاری میں جب سخت بحرانی کیفیت پیدا ہوگئی تومیں نے خود سنا، حضور علیے فرمار ہے تھے۔ بید نہیں کر لیتا کہ انتخاب کو النہ عکر ہے تک کو پیند کر لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ رواہ الشجان فی الشجیس وابن اس نے بین کر لیا کہ حضور سے اور تا اور آخرت میں ہے ایک کو پیند کر لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ رواہ الشجان فی الشجیس وابن

﴿ وَقَعَدُ كَا تَكْمِلُهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

حضرت یوسٹ کے تمام دنیوی احوال جب درست ہوگئے اور مال باپ ادر دوسر سے متعلّقین بھی مِل گئے تواس وقت اپنے رب سے ملنے کا شوق غالب آیا اور مذکورہ دعا کی۔ حسن بھری شنے فرملیاس کے بعد آپ چند سال زندہ رہے۔ دوسرے علماء کا خیال ہے ایک ہفتہ بھی گزرنے نہیلیا کہ آپ کی وفات ہوگئ۔

بغوی نے فکھاہے کہ حضرت یوسفٹ، حضرت بعقوب سے تمتنی قدت مجداز ہے علماء کے اس سلسلہ میں مجتلف اقوال ہیں۔ کلبی نے کما۲۲سال مجدار ہے بعض نے ۴۴سال قدت جدائی بیان کی۔ حسن بصری بھنے کماے سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے اور باپ سے آنٹی برس غائب رہے اور حضرت بعقوب کی ملاقات کے بعد ۲۳سال جئے اور ۱۲۰ برس کی عمر میں و فات پائی۔ تصدیم سم سے عصر میں اس کی گئی ۔

توریت میں آپ کی عمر ۱۰اسال ذکر کی گئے ہے۔

عزیزگی یوی کے بطن ہے حضرت یوسٹ کے تین بچے ہوئے افرائیم ہنیٹالور (تیسری لڑکی)رحمت افرائیم کی نسل میں سے یوشع بن نون، خادم موئی ہوئے 'رحمت' حضرت ایوب صابر کی یوی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حسرت یعقو ہے کہ بعد حسرت یوسفٹ سانھ سال یااس سے بھی زیادہ زندہ رہ بسر حال و فات کے وقت (بر قولِ صحح) آپ کی عمر ۱۲۰ برس تھی۔ اللی مصرف سنگ مر مرکے ایک تا بوت میں بند کر کے نیل میں آپ کود فن کر دیاس کی دجہ یہ ہوئی کہ آپ کی و فات کے بعد ہر محلے والوں نے اپنے محلہ والوں کو برکت حاصل ہوا ختلاف اتنا بڑھا کہ باہم جنگ ہونے اور کرنے مرنے کا ندیشہ ہوگیا آخر سب نے بھی مناسب سمجھا کہ آپ کو نیل کے اندر دفن کر دیا جائے۔ نیل کاپانی پورے شہر میں پھیا تھا اس طرح آپ کی برکت سے یور اشہر بسر واندوز ہوگا۔

عکرمٹ نے کہانیل کے داکیں جانب آپ کو دفن کیا گیا توجس کی دجہ سے دہ جانب بہت سر سبر اور غلہ آفریں ہو گیاادر دوسر اجانب خشک ہو گیا پھر آپ کودائیں جانب سے نیل کے باکیں جانب منتقل کیا گیا تو دلیاں جانب سو کھ گیااور بایاں جانب سر سبز ہو گیا آخر نیل کے دسط میں دفن کر دیا۔ اس طرح نیل کے دونوں م خرم مبز ہو گئے۔ حضرت مونی کے زمانہ تک آپ کی قبر نیل ہی میں رہی پھر حضرت موٹی نے آپ کا تابوت نیل ہے نگلوا کر ملک شام کو منتقل کیااور باپ وادا کے قبر ستان میں وفن کر دیا۔ ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم نے بحوالہ عروہ بن زبیر میان کیا کہ اللہ نے جب حضرت موسی کو تھم دیا بن اسر ائیل کو مصر سے نکال کر شام کولے جاؤ تواس کے ساتھ یہ بھی تھم دیا تھا کہ پوسٹ کی بڑیاں بھی ساتھ لے جانام مرکی زمین میں نہ چھوڑ نابلکہ ارضِ مقدّ سہ میں لے جاکر د فن کر دینا۔حضرت موٹی کے تلاش کی کہ کوئی پوسٹ کی قبر کا نشان جائے والامل جائے تلاش کے بعد صرف ایک بر صیااسرائلی ملی جس نے کما کہ اے اللہ کے نبی میں یوسٹ کی قبر کامقام جانتی ہوں اگر آپ جھے اپنے ساتھ ا یمال سے نکال کر لے جائیں اور سر ذمین مصرمیں چھوڑ کرنہ جائیں تومیں آپ کو قبر بتادوں گی۔حضرت موسی نے فرمایا،میں تیری خواہش کے مطابق کر دوں گاچھزت موسی نے بنی اسر ائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جس وقت جاند نکلے گااس وقت یہاں سے روانه ہول گے، چاند نگلنے کاونت آگیااور حضرت یوسٹ کا تابوت اس وقت تک آپ بر آمدند کر سکے اس لیے آپ نے اللہ ہے دعا کی کہ چاند کے طلوع میں کچھ تاخیر ہو جائے تا کہ وعدہ خلافی نہ ہو دعا قبول ہو گئی اور چاند کے طلوع میں کچھ تاخیر ہو گئی پھر ارو صیا آپ کواپنے ساتھ لے گئی اور نیل کے پانی کے اندر ایک طرف کو حضرت یوسٹ کی قبر د کھادی۔ جس کے اندر سے ایک مر مر کاصند وق حضرت موسطی نے نکلوالیااور اس کواٹھا کر لے گئے۔

حضرت بوسف کے بعد عمالقہ کے خاندان میں بے در بے مصر کے فرعون ہوتے رہے اور بی اسر ائیل ان کے زیر حکم ہے مگر حضرت یوسٹ کے خدہب پر قائم رہے یہال تک کہ حضرت موٹی پیغیر بناکر بھیجے گئے اور آپ کے ہاتھ سے اللہ نے فرعون کوہلاک کرلیا۔

ذلك مِنْ أَنْبُا وَالْعَيْبِ نُوْجِيُهِ النِّكَ وَ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمُ إِذْ أَجْمَعُوا آمْرَهُمْ وَهُمْ بَيْمُ كُرُونَ الْ

یہ (قصر بوسف عنی غیب کی خبرول میں سے ہے جو وحی کے ذریعہ سے ہم آپ کو بتارہے ہیں اور آپ ان

(برادران یوسف ) کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپناار ادہ پختہ کر لیا تھالوروہ تدبیریں کررہے تھے۔

لیعنی کنویں کے گڑھے میں یوسفیے کو ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیاتھا مقصد بیہ ہے کہ قصیرً یوسف کاوحی کے ذریعے ہے آپ کے پاس آناور آپ کا بذریعہ وحی اس پر مطلع ہونا ثابت ہور ہاہے کیونکہ اولادِ لیقوب میں سے سی سے آپ کی ملاقات مہیں ہوتی کہ آپ نے ان کی زبانی بن لیا ہو اور خُود وہاں موجو دنہ تھے اور نہ آپ کی قوم والوں کو یہ قصہ معلوم تھا کہ کی ہے پوچھ کر آپ نے بیان کردیا ہو۔ یہ مؤتر الذّکر آیت ساکٹنٹ تعلمها آنت ولا قومتک میں ذکروی گی ہے اس لئے یمال ذکر میں کی

یغوی نے نکھاہے روایت میں آیاہے کہ یمود و قریش دونول نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت یوسف کا قصہ دریافت کیا تھا۔ جب آپ نے توریت کے موافق ذکر کر دیاتب بھی وہ اسلام نہیں لائے اس پر رسول اللہ عظیم کو سخت رہے ہوااس پر آیت

وَمَآ ٱكُنْوُالتَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِرْ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ ﴿

ادر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کی کتنی ہی زیادہ خواہشِ ہوادر آپ ان ہے اس

کا کچھ معاوضہ تو طلب مہیں کرتے ، یہ تو صرف تمام جہال والوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ یعنی آپ منتی ہی یعنی آپ متنی ہی ان کے مؤمن ہو جانے کی خواہش کریں اور کتنے ہی معجز ات کا اظہار کریں اہلین اللہ نے چونکہ ان کے کا فرر بنے کا فیصلہ گر دیا ہے اس لئے وہ ایمان نہیں لا کیں گے اور آپ ان ہے اس قر آن کو چیش کرنے یا خبریں بیان کرنے کی کوئی اُجرت بھی تو نہیں مانگٹے (کہ ان پر پھھ مالی بوجھ پڑتا ہو) یہ قراکن تو محض ایک عمومی نفیحت نامہ ہے (جس کومانے میں پینے مترف کرما نہیں پڑتے)جواس کونہ مانے گا تواتمام جسّت ہو جائے گااور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لئے رحمت وبصیرت ہے۔

وَكَايِّنَ مِّنَ أَيَةٍ فِي السَّلُونِ وَالْأَرْضِ بَيْمُزُّوْنَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُغْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرْهُمُ وَبَاللهِ إِلَا وَهُمُ مُنَّيْرِكُونَ۞

آ چیں کہتی پران کا گزر ہو تار ہتا ہے اور وہ ان کی طرف تو تیز نمیں کرتے اور جو لوگ خدا کو مانے بھی ہیں تو اس طرح کہ ان میں سے اکثر شرک بھی کرتے جانے ہیں۔ گائیتی کے معنی ہیں کیٹر لیمن اللہ کی صنعت، حکمت اور کمال قدرت و توحید کی گئی ہی دلیل ہیں جو ان کی نظر کے سامنے آتی ہیں اور یہ ان کا مشاہرہ کرتے ہیں۔ مگر ان کی طرف تو جہ نمیں کرتے ہیں مگر غور و فکر ہیں، مطلب یہ ہے کہ بہت می آبات عبر ان کے سامنے آتی ہیں اور اقوام پارینہ کے آثار کا مشاہرہ کرتے ہیں مگر غور و فکر نفیس کرتے ہوں ہوں کو میں کرتے اور عبر ت اندوز نمیں ہوتے۔ اور آگر اللہ کے وجود و خالقیت کا قرار کرتے بھی ہیں تو اس کی عبادت میں دوسر ول کو بھی پوجا کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسان و زمین کو کس نے شرکے بنا لیے ہیں اللہ کی عبادت میں اور جودوہ کرتے ہیں بنان سے باوجودوہ کی جو بیا جودوہ کی بی ہوئی کی باوجودوہ کی ہوئی کہ بی بارش ہوئی ( یعنی بعض ستاروں کو بارش ہونے میں و خیل سمجھتے تھے کھڑوں کی بارش ہوئی ( یعنی بعض ستاروں کو بارش ہونے میں و خیل سمجھتے تھے نظامادی اسباب کی حقیت سے نمیں بلکہ علت تا تا تھی حقیق سے مترجم)

حضرت ابن عبال شنے فرمایا،اس آیت کانزول عرب کے مشر کوں کے لٹیک کہنے کے سلسلے میں ہوا۔عرب کے مشرک (احرام یا طواف کعبہ کے دفت )ان الفاظ میں لٹیک کہتے تنے ،اے اللہ!ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیر اکوئی شریک نہیں مگروہ \* سے صفحت نے مذہب سے الدیس میں ہیں۔ ایک سے سے ایک سند

شریک ہے جس کو تونے شریک بنالیاہے اور تواس کامالک ہے وہ مالک نسیں۔

عظانے کہا مشرکوں کی بید دعا (یعنی شرک آمیز دعا) آسائش و قراغت کے زمانے میں ہوتی تھی، کہ اپنے رب (کے ساتھ دوسر وں کوشر یک بناتے، شریکوں کو پکارتے اور رب) کو بھول جاتے ہے۔ لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوتے اور بہتا پر تی الگا کہ میخلیصین کہ اللاین فکھا نَجَاہُمُ اِلَی الْبَرِّ اَلَّهِ مُعْدُلِصِینَ کَهُ اللّایَنَ فَکَمَّا نَجَّاهُمُ اِلَی الْبَرِّ الله کُورُونُ جب جہادوں اور کشتوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالص طور پراللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ سمندر سے بچاکر منظم میں پہنچادیتا ہوئی کہ مشرکون کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے منظم سے خالف علماء و مشائ کے احکام پر چلتے اور ان کورب قرار دیتے ہیں یا اللہ کی طرف والد ہونے کی نبیت کرتے ہیں اور کئے ہیں۔ اللہ کی اللہ کی طرف والد ہونے کی نبیت کرتے ہیں اور کئے ہیں۔ اللہ کی اولاد ہیں یا (مجومی ہیں) نور و ظلمت کی آلوہیت کے قائل ہیں مختلہ شرک کے قدریہ فرقہ کا یہ قول بھی ہے کہ بندہ اپنے افعالی کا خالق ہو تو حدید خالص توائی سنت کا قول ہے کہ اللہ کے سواکوئی خالتی نہیں۔ بلکہ مسیّب کی طرف صوفیا ہیں (جن کی نظر اسباب پر نظر رکھنا (اور عملی طور پر اسباب کو ہی کار ساز قرار دیا) بھی شرک کی قیم ہے اہلی تو حدید صرف صوفیا ہیں (جن کی نظر اسباب پر نظر رکھنا (اور عملی طور پر اسباب کو ہی کار ساز قرار دیا) بھی شرک کی قیم ہے اہلی تو حدید صرف صوفیا ہیں (جن کی نظر اسباب پر نظر رکھنا (اور عملی طور پر اسباب کو ہی کار ساز قرار دیا) بھی شرک کی قیم ہے اہلی تو حدید صرف صوفیا ہیں (جن کی نظر اسباب پر نظر رکھنا (اور عملی طور پر اسباب کو ہی کار ساز قرار دیا) بھی شرک کی قیم ہے اہلی تو حدید صرف صوفیا ہیں (جن کی نظر اسباب پر نظر رکھنا کی سات کا قول ہے۔ مشر جم

اَفَامِنُوا اَنْ تَأْتِيهُ مِ غَاشِيَةٌ مِنْ عَنَا إِلَا اللهِ أَوْتَ إِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١٠٠

سوکیا پھر بھی ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کیا یہ اللہ کے عذاب کی کوئی آفت ان پر آپڑے جوان کو گھیر لے یا اچانک ان پر قیامت آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کیا یہ اپنے رب کو بھول گئے اور مطمئن ہوگئے کہ کوئی چھا جانے والا عذاب ضداو ندی ان پر آجائے۔ قادہ نے غاشیہ کا ترجمہ کیا پڑنے والی آفت اور ضحاک نے کہااس سے مراد ہے آسانی بجلیاں اور غیبی حوادث۔ بغت اچانک جس کی پہلے ہے نہ کوئی علامت ہونہ علم نہ وقت معین ہو۔ دھم کا کیک جس کی پہلے ہے نہ کوئی علامت ہونہ علم نہ وقت معین ہو۔ دھم کا کیک عود وی اور موزی اور عذاب سے اس کے لئے تیار بھی نہ ہو۔ افاؤ موثی اور عذاب ان ایس کے لئے تیار بھی نہ ہو۔ افاؤ موثی اور عذاب میں استفہام انکاری ہے یعنی ان کے لئے یہ خدا فراموشی اور عذاب فراموشی اور عذاب میں مشغول ہوں گے کہ ایک سخت چیخ لوگوں کو ہجان میں اور اور اللہ علی کے دائی مشغول ہوں گے کہ ایک سخت جیخ لوگوں کو ہجان میں اور اللہ علی کے دائی مشغول ہوں گے کہ ایک سے تھیں گے۔ یہ صدیت اور اس مشغول ہوں گے کہ قیامت آجائے گی نہ خرید و فرو خت کر سیس مشغول ہوں کے کہ پیسٹ سکیں گے۔ یہ صدیت اور اس مشغول ہوں گے کہ قیامت آجائے گی نہ خرید و فرو خت کر سیس مشخول ہوں کے کہ پیسٹ سکیں گے۔ یہ صدیت اور اس کے کہ قیامت آجائے گی نہ خرید و فرو خت کر سکیں مستخول ہوں کے کہ پیسٹ سکیں گے۔ یہ صدیت اور اسٹری کی گڑا پھیلائے ہوئے گی نہ خرید و فرو خت کر سکیں میں نے نہ کیڑے کو لیپیٹ سکیں گے۔ یہ صدیت اور

قیامت کی تشریح سور وَاعراف کی آیت یسُئلُونک عن السّاعَةِ آیّان مُرسّاها النح کی تغییر کے ذیل میں کروی گئ قُلْ هٰنِه سَبِيلِ آدُعُوۤ اللهُ اللهُ عَلَى بَصِيرَة إِنَا وَمَنِ النَّبُعَنِي وَسُبُحْنَ اللهِ وَمَ إِنَا مِن الْبُعَنِي ٥ (اے محرو) آپ کمہ دیجے کہ یہ تو خید اور آخرت کی تیاری کی دعوت میر اراستہ

میں لوگوں کو اللہ کی طرف ملا تا ہوں ہیں بھی دلیل پر قائم ہوں اور دہ لوگ تھی جو میرے پیرو ہیں اور اللہ ہر طرح کے نقص اور

اشرك سے پاک ہاور میں شركوں میں سے نہيں ہول-

ے پاتے ہور اس سر وں سے ہیں ہوں۔ سیدیلی میراطریقہ،میرارات ادعور الی اللہ یہ سیکی کشریکے بین میں اللہ کی ہتی اور اس کی توحید پرایمان لانے اور ہر تا مناسب وصف ہے اس کو مالک سمجھنے اور اس کے قراب کی طلب کرنے کی طرف لوگوں کو مبلا تا ہوں علی بیصیر ق بصیرت سے مراد ہے یقین ادر معرفت فینی میں ان لو گول میں ہے نہیں ہول جوخود تراشیدہ خیالات کومانتے ہیں جن کالن کوخود کوئی علم نہیں ہو تا۔ یابصیرت سے مراد ہے بیان اور واضح روشن ولیل۔ وکن اتبعیزی معنی جولوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور میری تصدیق کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف تبلاتے ہیں۔ کلبی اور ابن زیدنے کمار سول اللہ عظیمہ کا تباع کرنے والوں پر لازم ہے کہ جس راستے کی طرف رسول اللہ عظیفے نے دعوت دی ہے اس کی طرف وہ بھی لوگوں کوبلائیں اور قر آن کاذ کر کرتے رہیں مایہ مطلب ہے کہ میں اور میری اِتباع کرنے والے بصیرت پر ہیں۔حضرِت ابن عباس نے فرمایا مین اتبعینی سے صحابہ کرام فمر او ا ہیں، صحابہ راوبدایت پر تھے، معدنِ علم تھے کنزایمان تھے اور الله کالشکر تھے۔حضرت ابن مسعود ﷺ فرمایا جو سنّت پر چکنا جا ہے وہ المردول کے طریقے پر چلے ہجابہ ریول ﷺ کے راستہ پر چلے صحابیہ کا گردہ اس امّت میں سب سے زیادہ میاک باطن گروہ تھا جن کا علم بہت گہر اتھااور بناوٹ بالکل نہ تھی،اللہ نے اپنے نبی ﷺ کی رفاقت اور اپنی دین کی اشاعت کے لئے اُن کا انتخاب کیا تھادہ راو ستقیم پر گامز ک تھے تم لوگ انہیں کے اخلاق اور زندگی کے طریقوں کو اختیار کر وآدر انہی ہے مشابہت پیدا کر د\_وَ سُبہُ حن اللّٰهِ لینی میں اللہ کی طرف مبلاتا ہوں اور شرک ہے اس کے پاک ہونے کا اعتراف وا قرار کرتا ہوں۔

اور آپ سے پہلے ہم نے وَمَا اَرْسُلْنَا مِنْ قَبْلِكِ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِ مُرْمِنَ اَهْلِ الْقُلْيُ مختلف بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجلاور محن کو وحی تھیجے رہے وہ سب آدمی ہی تھے (فرشتے نہیں تھے) یہ تر دید ہے کا فرول ے اس قول کی کہ ہمار ارب چاہتا تو ملا تک کو ہدایت کے لئے اِتار دیتا۔

نُورِي الدَيْهِم يعن جس طرح آب كياس وى جيجى اى طرح ان پغيرول كياس بھى وى جيج رے جس كى وجه رے ۔ وہ دوسر وں ہے ہمتاز ہوگئے۔ مِن اَهُلِ الْقُرِی یعنی وہ قصبوں اور بستیوب کے رہنے والے تھے صحر اَکی خانہ بدوش نہ تھے۔ ے وہ دوسر وں ہے مِمتاز ہوگئے۔ مِن اَهُلِ الْقُرِی یعنی وہ قصبوں اور بستیوب کے رہنے والے تھے صحر اَکی خانہ بدوش نہ تھے۔ صحر ائی لوگ بد خُلق اَکھڑ اور ڈرشت خو ہوتے ہیں اور بستیوں ، شہر وں والے دانش مند ، ذی علم اور حلیم الطبع ہوتے ہیں۔

حسن بھری تئے کہااس آیت سے ثابت ہورہاہے کہ اللہ نے نہ کسی بین کو پیغیبر بنایانہ کسی فررت و دیسی فانبکی سی موالی کو میں کہتا ہوں اس آیت سے نبوت جن کی نفی شیس ہوتی (رجال جتات میں سے بھی ہوتے ہیں)اللہ نے فرمایا گان رِ جَالٌ تِنَ الْاِنْسِ يَعُودُونَ بِرِ جَالِ مِنَ الْجِنّ ال يَعلاده اس جَكه انسانول كي پاس بيغبر بهيج كاذكر باس سي يالازم نہیں آتا کہ جنّات کے پاس جن کو پنتمبر بناکر نہیں بھیجا گیااللہ نے خود فرمایا ہے لَوْکَانَ فِی اَلْاَرُضِ مَلْائِنگَةُ تَیْمُشُونُ دور سادیر برزود پر برزود مُطْمَئِتِينَ لَنَزُّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَّسُولاً-

إَنِكُمْ يَسِ يُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النِّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمَارُ الْإِخْرَةِ خَيْرُ لِكُونِينَ تو کہا یہ کوگ ملک میں کمیں چلے پھرے نہیں

اتَّفَوُارِ أَفَلَانَعُولُونَ 🖭 کہ اپنی آئھوں ہے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیما بڑاانجام ہواجوان سے پہلے کا فرہو گزرے ہیں اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں سو کیاتم اتنا نہیں سجھتے۔ لینی آپ کی تکذیب کرنے والے مشرک ملک میں چل پھر کر اتنا نہیں دیکھتے کہ پہلے پنیمبروں کو اور آن کے معجزات کو جھوٹا قرار دینے والوں کا کیسابرا نتیجہ ہواان کے برے انجام کودیکھ

کر ان کو جرت حاصل کرنالور آپ کی محذیب نہ کرنا جائے تھا یا الکوین مِن قَبْلِیم سے مراده اوگ ہیں جود نیا می دوب ہوئے ہیں اور آخرت کی طرف سے قافل ہو کردنیا پر ٹوٹے بڑتے ہیں ان کا انجام کیا ہو ااس کودیکھنے کے لئے دیدہ عبرت نگاہ کی ضرورت ہے ان او کوں کو سمجھنا چاہئے کہ پچھلے دنیا پڑستوں کا کیا انجام ہوالور اللہ نے اپ دوستوں اور اطاعت شعار بندوں کے لئے کیا سلوک کیادنیا ہیں نازل شدہ عذاب سے ان کو بچالیا اور آخرت ہیں جو پکھ ان کو دیا جائے گادہ اس دنیا ہے کہیں بھتر ہوگا۔ عقل سے کام لینے کی اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرت ہی بھتر ہے۔

ن سے استین من الرسل و کانوا الہ در اس بول میں استین من المار اللہ من المسال میں المسال میں المسال میں الرسل و کانوا الہ در اس بولے اور اللہ اللہ اللہ میں الرس من است میں المسال میں المسال میں اللہ میں

حَتَّى إِذَا اسْتَاثِنَسَ الرَّسُلُ كَا تَعَلَّى مَا بِنَ آیت وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ إِلَّا مِجَادَ ہے ہے بینی ہم نے آپ ہے پہلے آدمیوں کوی پینمبر بناکر بھیجالوران کی امتوں نے ان کی محذیب کی بہاں تک کہ جبدہ منامید ہو گئے الخے۔

بیناوی نے تکھاہے کہ اس کا تعلق محدوف کلام ہے ہامس کلام یوں تھاکہ ان کا فردل کواس بات سے فریب خور دہ نہ ہونا جائے کہ اتنے زمانے تک ان پر عذاب نہیں آبالور اب تک بتائی سے بیچے ہوئے ہیں کیونکہ ان سے پہلے لو کول (مثلا احت نوح وغیر ہ )کو بڑی طویل مبلتیں دی جائی ہیں ہمال تک کہ پیغیر بھی ان نے ایمان کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے کیو نکہ دہ د کھے رہے تھے کہ باوجود گفر میں ڈوب جانے کے بیالوگ عیش و آرام میں ہیں قدت در ازے چین در احت میں بڑے ہوئے ہیں اور ان كالجيم نسين مجرُ الفَدِ كَذِيبُوا كالمعنى بظاہر مي بي عبرول كو كمان مومياكية الله في جوہم سے وعده كيا تعااس كے خلاف رون بالدر انس كياچونك يه من غلام اى كے حضرت عائش نے كذبواكى قرأت كا انكار كر دياور كر بواك جكر كرد بوا برُ حل مرکی فیرواکی قرائت متواترہے خواہ حضرت عائشہ کواس کاعلم نہ ہوالبتہ ظاہری معنی نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ پیغیبر ممر بهاراب فلم غلا تقال ما ظَيْنُوا كى مغمير كافيرول كى هرف راجع ب يعنى يهال كك نوبت بيني من كد كافر خيال كرت كي كه بیغیبرول نے جو ہم کو تو حبید کی و عوت دی تھی اور بصور ت خلاف ور زی عذاب کی و همکی دی تھی وہ غلط تھی ہم ہے جھوٹ کہا گیا تها اید مطلب کے پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کو خیال ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو ہم سے فتح ونقر سے کاور کا فروں کی بلاکت کا وعده كمياً تعاده غلط تكلا كچه معاملة كريومو كيايغوى في لكهاب كه حصرت ابن عباس فيك ترديك آيت كاظامري مطلب على مراد ہے۔ پینمبر بھی بھر تھے اور بہ تقاضائے بشریت ان کو کمان ہونے لگاکہ ہم ہے جو متح دنفر سے کا عدہ کیا گیا تھا، و عدہ نکال یہ کمان پیمبروں کے ضعف قلب اور نقاضائے بھر تہت کا بھیجہ تھا پھر معزے ابن عبال سے نیہ آیت پڑھی حَتَّی بَنُولَ ابْرَسُولُ وَ الكُذِينَ السَّنُو مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهِ- يمال تك كه تَغِير اور اس برايمان النفوال الوك كف تك كه الله في مرا أب آك كي یہ مطلب جی ہے جس کا حسرت عائش نے انکار کر دیاور اس وجہ سے گذا ہواک قرات کا بھی انکار کر دیا۔

یہ صحب بہی ہے ہیں ہو سرے عاصد ہے اوہ رویاور ای وجہ سے صحب بہی جائے ہیں اوار اردیا۔

بیناوی نے لکھا ہے آگر سیحے روایت سے معفرت ابن عباس کا یہ قول ثابت ہو جائے تو اس وقت نکن سے مراد ہوگا

وسو سہ اور بے اختیار دل میں پیدا ہونے والا خیال۔ طبی نے لکھا ہے روایت سیحے ہے بخاری نے بھی اس کوذکر کیا ہے۔ ظاہریہ ہے

کہ آست کا (حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ) تمشلی معنی مراد ہے طول مسلت اور نزول عذاب میں انتائی تا خیر کو بطور تمثیل بیان کیا

میا ہے گیدیو ا بغیر تشدید ذال کے کوفیوں کی قرائت ہے دوسر بے لوگوں کی قرائت گیدیو اس میں بین کیا

مین ہو گیا کہ کافروں نے ان کی ایس کھذیب کی ہے کہ اس کے بعد ایمان لانے کی امید نمیں رہی ، قاوہ نے کی معنی بیان کیا

ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تی میں جب کہ اس کے بعد ایمان لانے کی امید نمیں رہی ، قاوہ نے کی معنی بیان کیا

ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تی میں جو کھذیب کرنے والوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے

گمان کرلیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی جھوٹا کر دیا گیا اور سخت شدا کد ہیں مبتلا ہونے اور اور او ہیں تاخیر کی وجہ سے ان میں بھی بڑاؤل پیدا ہو گیا اور وہ بھی ایمان سے پھر جائیں گئی نشآء سے مراو ہیں انبیاء اور ان کے معاملی اہل ایمان چو نکہ انبیاء اور ان کے معاملی اہل ایمان چو نکہ انبیاء اور ان کے معاملی اہل ایمان چو نکہ انبیاء اور ان کے معاملی سے ور احد ان کاذکر شیں انبیاء اور ان کے معاملی کئی سے اور مہتم طور پر مین نشآء فرادیا وکا گیر ڈیاکسٹا۔ بائش عذاب۔ یعنی آیا ہوا اللہ کاعذاب لوٹایا نمیں جاتا۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے مین نششاء کے بعض مؤمن مراد ہول اور کا فرول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض مؤمن عذاب سے ہلاک کر دیے گئے ہول، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے والقو افیتنہ کا تھے ہول، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے والقو افیتنہ کا تھے ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہوگا۔ صرف انہیں لوگوں پر نہیں آئے گاجنوں نے ظلم کیا ہوگا۔

مَا كَانَ حَدِيْنَا يُّفُ نَوْى وَلَكِنُ نَصْدِيْنَ الَّنِي يُ بَيْنَ يَدُنِهِ وَنَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَمَحْمَةً لِقَوْمِ مَا كَانَ حَدِينًا يُّفُ نَوْى وَلَكِنُ نَصْدِينَ الَّنِي بَيْنَ يَدُنِهِ وَنَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَمَحْمَةً لِقَوْمِ مَا كَانَ وَلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

| ہدایت ور حمت ہے۔ <sub>ی</sub>

و کیفتر کی از خود گڑھی ہوئی پراٹی ہوئی۔ الّذِی بَیْن یکڈیو سے مراد ہوتوریت وانجیل کُلِ شَبِی ہے مراد ہم را کے مراد ہوتا ہوں کی بندول کو جا جہ مردی ہوتی ہے ہر دین امر کا جوت قر آن سے ملتا ہے خواہ براور است یا حدیث اجماع اور اجتماد کے واسطہ ہے۔ جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتی قرآن سے بھی ثابت ہے اللہ نے فرمایا ہے وہ اگر سکنا مِن قران سے بھی ثابت ہے اللہ نے فرمایا ہوئی اگر سکنا مِن قران سے بھی ثابت ہے اللہ کو اطبعت کو اس کے بھیجا کہ بھیم خدااس کی اطاعت کی جائے۔ اَطبیعُ وَاللّله وَ اَطبِیعُ وَ الرّسُولُ اللّٰهِ کَا اور اہل ایمان کے دامت کو است کو اللّٰهُ کہ کہ اُللّٰهُ کَا وہ ہم اس کو آئی کے احد جو محض رسول ﷺ ہے کئ جائے گاور اہل ایمان کے دامت کو جھوڑ کر دوسرے داستہ پر چلے گاتو ہم اس کو آئی کے اختیار کردہ داستہ پر چلے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو وہ بھی آئی ہم اس کو آئی کے اختیار کردہ داستہ پر چلے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو قبیل آئی ہم اس کو آئی کے اختیار کردہ داستہ پر چلے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو وہ بھی آئی ہم اس کو آئی کے اختیار کردہ داستہ پر چلے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو قبیل تو ہم اس کو آئی کے اختیار کردہ داستہ پر چلے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو ہم ہم اس کو آئی کے اختیار کردہ داستہ پر چلے دیں گے۔ اور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو ہم ہم کہ قیاس سے ثابت ہو ہم ہم کہ قیاس سے ثابت ہو ہم ہم کہ تو ہم اس کو آئی ہم کے اختیار کردہ دس سے دور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو جو کی تو ہم اس کو آئی ہم اس کو آئی ہم کے اختیار کردہ دس سے دور جو مسئلہ قیاس سے ثابت ہو تو سے سے دور ہو سے کے دور ہو سے کی دور ہو سے کی سے دور ہو سے کیا ہو کی سے دور ہو سے کی دور ہو سے کی سے دور ہو سے کی دور ہو سے کی دور ہو سے کی ہوئی کی سے دور ہو سے کی دور ہو سے کی دور ہونے کی ہوئی کے دور ہو سے کی دور ہو سے کی دور ہو سے کی ک

ے ن بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَاعْتَیْرُو ُ اَیَا اُولِی الاَبْصَارِ اے عقل والونصیحت حاصل کروعبرت پکڑو۔ چو نکہ اہلِ ایمان ہی قر آن سے نفع اندوز ہوتے ہیں اس لئے انہی کاخاص طور پرذکر کیا (اگر چہ قر آن کی راہنمائی ہر مخض

کے لئے عام ہے)

شخ ابو منصور ماتریدی گنے فرمایا حضرت یوسف اور ان کے بھائیول کے قصہ میں رسول اللہ علی کے لئے مبرکی تلقین ہے۔ یوسف کے مبرکی تلقین ہے۔ یوسف کے ساتھ انہوں نے ہے۔ یوسف کے بھائی تو یوسف کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی اور یوسف کے ساتھ ان کی خطاول سے در گزرکی اور معاف کر دیا ، پس آپ کو تواپی قوم کی ایڈاء رسانیوں پر نیاوہ صبر کرناچاہے گئے ہو کی ایڈاء رسانیوں پر زیادہ صبر کرناچاہے آپ کی قوم تو کا فراور جائل ہے۔

۔ وہب کا فول ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں قر آن کی طرح پوری سورت یوسف نازل فرمائی۔ الحمد للہ کیم صغر ۲۰۲اھ کوسور و یوست کی تغییر ختم ہوئی۔ بحر اللہ ۱۵رمضان ۸۹ساھ کو تغییر سور و یوسف کاتر جمہ ختم ہوا۔ پیم کو

مبتدا محذوف ہے تعنی دہی حق ہے۔

## و الرة الرعد الم

## سور کا رُعد ملی ہے۔ اس میں بیتالیس آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ط

النظرة الكافية الكثيرة من المرادم وران كالمال مورت كى) آيات مين الكِتاب سے مرادم قرآن مجيديا پورى مورت اور تلك سے آيات كى طرف اشارہ ہے اور آيات الكِتاب مين اضافت مقرير من ہے لينى سے آيات قرآن يا مورت كا كيك حصہ ہيں۔

والکن کی اُنزل اِلَیٰک مِن رَبِک الْحَیْ وَلَکِنَ اَکُنَّوالنَّاسِ لَا اُنُوْمِنُونَ ۞

اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے وہ بالکل بچ ہے لیکن بہت سے آدمی ایمان شیں لاتے۔ (یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا کہ واو کو استینافیہ قرار دے کر اَلَذِیْ کو مبتدا اور اَلْحَق کو خبر مان کر جملہ کو بالکل علیحہ و مستقل سلیم کیا جائے لیکن حضرت مفتر 'نے لکھا ہے کہ )اگر الکِتاب سے مر او سورت ہو توالذِی سے مراد قر اَن ہوگا اور اس کا الکِتاب برعطف ہوگا ورائر الکِتاب برعطف ہوگا ورائر الکِتاب عطف ہوگا اور اَلْدَالْکِتاب سے مراد بھی قر اَن بی قر اَن بی توالیک صفت کا دوسری صفت پر عطف ہوگا اور اَلْدَی خرہے جس کا اللہ تا ہوں کے جس کا دوسری صفت پر عطف ہوگا اور اَلْدَی خرہے جس کا

﴿ الله شبه الك شبه

الم الم

مَا اُنْزِلَ ہے مراد عام ہے جو بچھ نازل کیا گیا خواہ صریحاً یا سماناً قیاس ،اجماع اور حدیث کے اتباع کرنے کا تھم جو نکہ قر آن میں صریحاہے اس لئے ارکان ثلثہ بھی ضمنا حق ہیں۔

وَلاَكِنَّ أَكُنُّو النَّاسِ الع یعنی اکْرُلوگ چونکه غور ونظر کی غلطی اور فکر ونظر کے اختلال میں مِتلا ہیں۔اس کے وہ قرآن کی حقّانیت سے واقف نمیں۔ مقاتل نے کہااس آیت کا نزول مشر کین مکہ کے حق میں ہوا تھا ہشر کوں نے کہا لہ محمہ ﷺ نے قرآن خود بنالیا ہے اللہ نے اس قول کی تردید فرمادی اور اگلی آیات میں اپنی توحید کے دلائل بیان فرما میں۔ اُنلٹُ اَکْنِ بِی دُفَعُ السَّمَا لُونِ بِغَامِعَ کِی نَرُونَهَا فُرِیَ اِسْتَوٰی عَلَی الْعَمْ اِسْ وَسنْحَدَ الشَّمُسَ وَالْقَمَدَ مُنْ کُلُ یَجُدِی لِاٰجَالِ مُسَمَّی یَکْ بِدُالْاَمْ رَبِقَعِیْ لَ الْلَابِ لَعَالَمُ مُلِقَاءً وَرَبِكُمْ نُوقِ بُونِی آن ہے اور تمام اسبان کو فراہم کر دہاہے۔ کو فی الکر ٹرض قِطع قُتَن ہوں گئا ہوں گئی ہوئی ہوں ہیں پاس پاس ملے ہوئے مختلف قطعات ہیں کوئی عمدہ اور پیداواری ہے اور کوئی شور بلا تمکین کوئی بخت ، کوئی بھیتی کرنے کے قابل ہے در خت بونے کے قابل ہمیں ، کوئی ہوتی کر در ختوں کی سرز مین ہے بھیتی کے نا قابل کمی میں سبزہ کم ہے (یا بجزہے) اور کوئی سبزہ ذار ہے آگریہ فعل قادر محتار اور صافع میسمہ کا ہمیں تو پھریہ اختلاف کیوں ہے اور کیوں خواص میں نفاوت ہے ذمین کی طبیعت ایک ہی ہے الوازم طبیعت بھی بکسال ہیں مماوی اسباب کی تاخیر بھی ایک ہی جیسی ہے وضع اور نسبت میں بھی کوئی فرق سمیں پھر سوائے اس کے کہ ایک قادر محتار کی مشیت کی کار فرمائی قرار دی جائے اور کیا سبب اختلاف بتلا جا سکتا ہے۔

اکار فرمائی قرار دکی جائے اور کیاسب اختلاف بتلا جاسکا ہے۔ وَجِنْتُ صِّنُ اَعْنَابِ وَزَرْمَعُ وَ نَخِیتِ کُ صِنْوَانُ وَعَیْرُصِنْوَانِ لِیُسْفَی بِمَا اَءِ وَاحِیا ﴿ وَلَفَضِلَ بَعْضَ مَاعَلَ بَعْضِ فِی الْاِکْلِ ﴿ اِورانگوروں کے باغ بیں اور کھیتیاں بیں اور مجوروں کے در خت بیں کچھ توالک تنہ سے اوپر دو

ر ہوگئے ہیں اور کچھ دوتنے نمیں ہوئے ان میں ہے ہر ایک کو آیک ہی طرح کے پانی سے سینچا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے برپھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔

ذکرع اصل میں مصدرہ اس لئے اس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں۔ حِسنُوانَ ؛ حِسنُو ؓ کی جمع ہے جیسے قِنُوانِ (خوشے)قِنُو ؓ کی جمع ہے اس کے مثنیہ کانون مکسور ہو تاہے اور بغیر تنوین کے ہو تاہے اور جمع کے نون پر ہر حرکت مع تنوین کے آتی ہے ایک جڑے دوتنے ہر آمد ہوں توان کو جِسنُو ؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ

نے حضرت عباس کے متعلق فرمایا آدمی کا بچپاس کے باپ کا جسٹیو ہو تاہے۔

عَيرٌ صِوان لِعِي الك الك موت بن جرس مدامد اموتى بير\_

اُلاُگُل کھِل کیچل کینی مقدار میں مزہ … میں رنگ میں خوشبو میں اللہ نے ایک کو دوسر سے پر فوقیت دی ہے۔ ترندی نے بروایت حسن اور حاکم نے سعر صحیح حضرت ابوہر بریا گی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیقے نے فرمایا وقل اور فاری اور میٹھالور کھٹا۔

ان سب میں بھی صافظتیم کی قدرت کی جھلکہ ہاصول کے ایک اسباب ایک جیسے بھر ان کا ہاہمی اختلاف کمی قادرِ مختکہ کی خصوصی عطا ہے۔ مجاہد نے کہا اس کی مثال الی ہے جیسے ایک باپ سے سب آدمی پیدا ہوئے لیکن کوئی اچھا ہے کوئی مجھکہ کی خصوصی عطا ہے۔ مجاہد نے کہا اس کی مثال الی ہے جیسے ایک باپ سے سب آدمی پیدا ہوئے لیکن کوئی اچھا یا بھھا یا بھول اور اور پاس کی تشبیہ انسانوں کے دلوں سے دمی ہوں اور اور پاس بی ہوں اور کھیتیاں در خت پیدا کئے اور دومرے کو شوریل ممکین کلر اور بیٹم کر دیا ، بادجود ہے کہ سب پر ایک ، طرح کا پانی بر سایا ، آدمیوں کی حالت بھی اس طرح ہے سب کو آدم سے پیدا کیا اور سب کے لئے ہدایت نامہ کا پانی آسان سے آثار ایکھ دل تواس کی دجہ سے نرم عالت بھی اس طرح ہے بیدا ہو گیا اور ہو گئے اور عافل بن گئے۔

الآخسارا

ان امور میں بھی سمجھ داروں کے لئے تو حید کے دلائل موجود

اِنَّ فِيْ دَٰلِكَ لَالْتِ لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ ۞

بیں جولوگ عقل سے کام لیتے بیں اور غور کرتے ہیں ان کو ان امور کے اندر اللہ کی توحید نظر آتی ہے۔ وَ اِنْ تَعَجَیْبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُ مُوعَا ذِا كُنّا فَكُرْبًاءَ إِنّا لَفِیْ خَالِق جَدِيدِيهِ مُ

قُرانُ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولُهُمْ عَاذِاكُنَا ثُرُبًاءَ إِنَّا لَفِيْ حَلَقٍ جَدِينِهِمْ کو تبجّب ہو تلوا قتی)ان کا یہ قول تعبّب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے تو کیااز سرِ نو پھر (تیامت کے دن)پیدا ہول گے۔ \_\_\_\_ いいは、

جملئہ استفہامیہ فوکٹہ کی کبدل ہے یا مقولہ لیعنی مفعول ہے لیتی ان کا یہ قول حشر کا انکار کر رہا ہے وہ اس بات کا تو اقرار کرتے ہیں کہ اول تخلیق اللہ نے کی لیکن دوبارہ پیدا کئے جانے کے مئیر ہیں حالا نکہ یہ بات ہر شخص مانتا ہے کہ کسی کام کی ابتد اسے دوبارہ اس کو کرنا آسان ہوتا ہے بشر طیکہ ابتداز اراوہ واختیار کے ساتھ علم اور اندازہ کے تحت کی گئی ہو ہے اختیار بلاار اوہ بغیر جانے بوجھے نہ ہوگئی ہواور مشر کول کو اللہ کی بااختیار خلاقیت اور علم وار ادہ کے ساتھ موجد ہونے کا تو اقرار تھا۔وہ فلا سفہ کی طرح فعالی کو غیر مختار نہیں جانتے تھے بھر تخلیق جدید کا انکار بے عقلی کی بات تھی۔ مشر جم)

یا آیت کار مطلب ہے کہ مشرک جو آپ کے دعویٰ رسالت کی تکذیب کررہے ہیں باد جو دیہ کہ کھلے ہوئے معجزات د کھیر ہے ہیں اور داختی ولا کل بھی ان کے سامنے ہیں پھر بھی ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جن میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں اور آپ کو ان کی اس حرکت پر تعجب ہورہاہے تو ان کا یہ قول بھی تعجب کے لائق ہے کہ ہم خاک ہوجانے کے بعد کیا دوبارہ از سرِ نوپیدائے جاکیں گے۔ حالا نکہ اللہ ہی نے تمام وہ چیزیں جن کی تفصیل ذکر کردی گئی نیست سے ہست کی ہیں پھر ان کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو بید اکر نا تو آسان ہے۔

آیات ندکورہ اور ولا کل واضحہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک (یااختیار) فاعل ہواسی طرح دوبارہ پیدا ہونے کے امرکان پر بھی ان سے استدلال کیا جاسکتا ہے ان سے اللہ کا قادرِ مطلق ہو نااور مختلف قابلیت کی چیزوں میں مختلف تصرّ فات کرنا ٹابت ہورہا ہے۔ اُولِیا کے اکن بٹن کے فَوْوْا بِرَتِیجِ ہُمُوْءُ ہے۔ میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے بعنی

اُولِیٹ اُکنِیٹن کَفَرُوْا بِکَرِیْجِهُمْ میں ہوں ہوں ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے بعنی قیامت کا انکار کرنے دالے اپنے رب کے مئیر ہیں کیونکہ اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور جو قادر نہ ہو عاجز ہو وہ رب ہونے کے قابل نہیں ہوسکتا۔

> وَاوِلَيْاكَ اَصْحُبُ التَّالِيَّ وَاوِلَيْاكَ اَصْحُبُ التَّالِيَّ وقع فَهُ وَالْجَالِيَّ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ التَّالِيَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ

ھے ۔ ھے کھ فیکھا خلال وَن ﴿ جس کے اندر دہ ہمیشہ رہیں گے بھی منیں نکالے جائیں گے۔ صمیرِ فصل (یعنی اسم سہم)کادر میان میں لانا بتارہاہے کہ کفار ہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ خلود فی النار کا فرول کے لئے مخصوص ہے اہل سنت کا میں

ہم ) اور میان یں لانا بتارہاہے کہ تفار ہی ہمیشہ دوزے میں رہیں تے تصودی اننار کا فرول نے لئے حصوص ہے اہل سنت کا ہی قول ہے۔ معتز لہ کا قول اس کے خلاف ہے (وہ مؤمن فاسق کو دوامی دوزخی کہتے ہیں کیونکہ گنا**و بسر ہ** سے مرسحک کووہ ایمان سے خارج جانتے ہیں اگر چہ کا فرنسیں کہتے۔ متر جم)

وَلَيِسْنَعُجِهُ وُنَكَ بِالسَّيِّبَةِ قَبِيلَ الْحَسَنَةِ وَ فِ لَ خَكَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَالِيمُ

اور یہ لوگ بھلائی (عافیت کی میعاد حتم ہونے) ہے پہلے آپ ہے مجرائی (یعنی مصیبت کے نزول) کا تقاضا کرتے ہیں حالا نکہ ان سے پہلے (اور کفار پر)وا تعات عقوبت گزر چکے ہیں۔

ِ اِسْنِعُ کَالَّ وفت مِقرّرہ کے پہلے کئی جَیز کی طلب کرنا(عجلت طلی) سیّعے مراد ہے عذاب اور مز اادر حنہ ہے مراد ہے نعمت وعافیت۔ مشر کین مکّہ عافیت کی جگہ عذاب (خداوندی) کے طالب تصاور استهزاء کے طور پر کہتے تھے اے اللّٰہ اگر بہ تیری طرف ہے حق ہے تو ہم پر آسان ہے پھروں کی بارش کردے یا ہم پر کوئی اور در دناک عذاب بھیج دے۔

اَلْمُثَلَّتُ ان جَسے دوسرے کا فرول پر نازل ہونے والی سزائیں، لینی سابق کا فرول پر نازل ہونے والی عقوبتوں سے
کیوں عبر ت حاصل نہیں کرتے اور کیوں ان کواپنے اوپر ویسے ہی عذاب نازل ہونے سے ڈر نہیں لگا۔ مُثَلَّةٌ مِسَدُقَةً اور صَدَقَةً تَّہر سز اکو کہتے ہیں کیونکہ سز اجر م کی مثل ہوتی ہے قصافی کو بھی مثال ای وجہ سے کماجا تا ہے اُمُنگلُتُ الوَّجُلُ میں نے اس کا قصاص لے لیا۔

اِنَهُ اَنْتُ مُنْنِ رُوَّلِكِلِّ فَوْمِرِهَا دِنَّ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَذَابِ اللهِ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ ع عَنْ اللهُ ع عَنْ اللهُ عَلْمُ الل

سعید بن جبر ساکے نزویک باوی ہے مراداللہ ہے۔ لیعنی ہر قوم کو ہدایت یاب بناناادر ہدایت پر قدرت دینا تواللہ کا کام وہی ہدایت پر قادر ہے کی کھنی کہ نن تیکشاء اللی صراط تسستقیم ۔ عمر مدنے کما ہادی سے مراد ہیں رسول اللہ علیہ ۔ کی آپ تو صرف ڈرانے دالے ادر ہر قوم کورات دکھانے دالے ہیں۔

رافض کتے ہیں اصل آیت میں وکر گل فوم کھاد عِلم تی ہر قوم کے بادی علی ہیں تھا پھٹان نے حسد کی وجہ سے علیٰ کالفظ ساقط کر دیا۔ ان کو اللہ سز ادے ، ان کو نہیں معلوم کہ اللہ نے قر آن کے متعلق وَ اِنْاَلَهُ لَحَافِظُونَ فرما دیاہے ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر بفرضِ محال ان کے قول کو مان مجمی لیاجائے تو پھر اصل آیت کی روے رسول اللہ علیہ ہم بھی حضرت علیق فضیلت لازم آتی ہے کیونکہ آیت کا مفہوم اس وقت سے ہوگا کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہادی تو علی آپ ہوایت کے در جدیرِ فائز نہیں ہے کام تو علی کا ہے)

اللہ کاعلم کامل ہے قدرت تام ہے، قضاء وقدر کے دائرہ سے کوئی چیز باہر نہیں وہ ہر فرمائٹی معجزہ کو پیدا کر سکتا ہے اور قادرِ مطلق ہے ان کا فروں کو ہدایت بھی کر سکتا ہے مگر مطلوبہ معجزات کی در خواست سے طلب ہدایت مقصور نہیں بلکہ محض عناد کے زیر اثر ایسی فرمائٹیں کی جاتی ہیں اس لئے ان فرمائٹوں کو پورا نہیں کر تااور چونکہ ان کے کا فررہنے کاازلی فیصلہ پہلے ہی ہوچکا ہے اس لئے ہدایت پاہر ہونے کی ان کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ ان تمام مضامین پر آیات ذمل دلالت کر رہی ہیں۔

الله ہی جانیاہے جو

اَللهُ يَعْلَمُ مَا نَعْمِلُ كُلُّ اُنْ فَى وَمَا نَعْنِيضِ الْآرَهُ مَا مُوَمَا تَزُدَا دُوْ يَحْ كَى اده كو حمل رہتا ہے اور جو پچھر حم میں كمی بیشی ہوتی ہے۔

سائے کول اس کی مصدری ہے تینی) حاملہ ہونے کو اللہ جانتا ہے یا (مکاموصولہ ہینی) جس چیز کو مادہ اپنے بیٹ میں اٹھائے ہوتی ہے۔ نریا مادہ ایک یا متعدّد ، پورے سالم اعضاء والا بچہ باتا قص اور اس کی ہر موجودہ اور آئندہ حالت کو اللہ جانتا ہے۔ تغییر شخاص کا مضاری ہے اور خاص لازم بھی ہے بمعنی انتخاص (باب انفعال) کے اور متعدّی بھی ہے بمعنی انتخاص (باب انفعال) کے اور متعدّی بھی ہے بمعنی انتخاص (باب افعال) کے۔ قاموس میں ہے خاص المائے بیانی کم ہو گیا تھٹ گیا۔ خاص تمن المتیں لمتے سامان کی قیمت تھٹ گئے۔ (باب افعال) کے۔ قاموس میں ہے خاص المائے میں موریا اور سامان کی قیمت تھٹاوی۔

تُزُداد، اِزُدَاد کے مضارع ہے اِزُدِیادُ (انتعال) لازم بھی آتا ہے۔ جیسے اِزُداد الْقَوْم عَلی عَشَوَة ِ قوم دس افراد سے زیادہ ہو گئا در متعدّی بھی آتا ہے جیسے وَنَزُدَادُ کَیْلَ بَعِیْرِ ہم ایک بارشتر بردھادیں گے۔اگر دونوں فعلوں کو لازم کہاجائے تو سکا مصدری ہوگا لینی اَرَحام کے گھٹے اور بردھنے کو اللہ جانتا ہے ،رحم کے گھٹے بردھنے سے مراد ہے رحم کے اندروالی چیز کے جُنّہ ، مَدّت اور تعداد کا گھٹنا بردھنالور اگر دونوں فعل متعدی مانے جائیں تو سکاموصولہ بھی ہوسکتا ہے اور مصدریہ بھی۔

المسكلة المسكلة

باتفاقی علماء حمل کی قدت کم سے کم چھ ماہ ہے ایک تخص نے کی عورت سے نکار کیاچھ مینے میں عورت کا بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عثمان نے عورت کو سنگسار کر دینے کا حکم دے دیا حضرت ابن عباس (مانع ہوئے اور) فرملیا کتاب اللہ کی روشنی میں اگر میں تم سے اس مسئلہ میں مناظرہ کرول تو تمہارے پاس جو اب نہ ہوگا اللہ نے فرمایا و حَدَملَهُ وَ فِصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهُواً اس کا حالتِ حمل میں رہنا اور دو دھ چیز اندوسال حالتِ حمل میں رہنا اور دو دھ چینا تمیں ماہ ہے۔ دوسری آیت میں آیا ہے۔ وفصالهٔ فی عَامَدُن اور اس کا دو دھ محجھڑ انادوسال میں ہوتا ہے دونول آیتول کے ملانے سے مدت حمل کم سے کم چھ ماہ رہتی ہے۔ حضرت عثمان نے یہ سن کر تعزیری سرز امنوخ کی میں ہوتا ہے دونول آیتول کے ملانے سے مدت حمل کم سے کم چھ ماہ رہی نے مخالفت نمیں کی تو یہ اجماع سکوتی ہو گیا (کہ حمل کر دی اور کس نے مخالفت نمیں کی تو یہ اجماع سکوتی ہو گیا (کہ حمل کی مدت کم سے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے مدت سے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ چھ ماہ م بے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ چھ ماہ م بے کم چھ ماہ ہے کہ چھ ماہ م بے کہ جھ ماہ ہے کہ جھ ماہ م بے کہ جس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ متر حمل دوسال ہے۔

دار قطنی اور بیمقی نے سنن میں ابن المبارک کے طریق ہے از داؤد بن عبدالر حمٰن از ابن جرت کا زجیلہ بنت سعد ایک صدیث بیان کی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا تکلے کے سامیہ کی بقدر بھی کوئی عورت حمل میں دوسال ہے آگے نہیں ہو ھتی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے حمل دوسال ہے زیادہ نہیں ہو تاخواہ زیادتی تکلے کے سامیہ کے برابر ہو۔

ایک قول میں امام شافعی وامام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مذت حمل چار سال ہے دوسری روایت میں امام الگ کا قول آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مذتِ حمل پانچ برس ہے حماد بن سلمہ نے کہاہر م بن سنان کوہر م کمنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال کے پیپ میں چار برس رہاتھا (ہر م بہت زیادہ بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں) بیقی کابیان ہے کہ ولیدین مسلم نے لام مالک بن اٹس سے کما بھے سے بیان کیا گیاہے کہ حضرت عاکشتنے فرمایا عورت کے حمل کی مذت میں دوسال سے تکلے کے سامیہ کے بعدر بھی اضافہ نہیں ہو تا امام مالک نے فرمایا۔ سبحان اللہ بیہ کون کہتا ہے میری بیہ مسائی محمہ بن مجلان کی بیوی بہت کچی عورت ہے اور اس کا شوہر بھی بڑاسچا آدمی ہے اس عورت کے تمین بطن بارہ سال میں پیدا ہوئے ہر بطن چارسال میں۔

ابن جام نے کیا ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں جو مذت آئی ہے وہ (حضرت عائشہ کا قیاس نہیں ہے ایسے مسائل میں قیاس کو دخل نہیں) صرف سامی ہے (رسول اللہ ﷺ سے آپ نے ابیا ہی سنا ہوگا) للذا مرفوع کے علم میں ے ( یعنی حضرت عائشہ کا قول نہیں بلکہ رسول اللہ علیہ کا قول ہے )اور صدیث ِمر فوع بسرحال محمد بن عجلان کی بیوی کے قول ے زیادہ قابلِ اعماد ہے اگر حدیثِ کی نسبت شارع کی طرف صحیح ثابت ہوجائے تو پھر حدیث میں غلطی کا کوئی احمال نہیں ہو سکتا اور ولید بن مسلم کی روایت اگر سیح بھی ہو اور امام مالکتے نے ایساہی فرمایا ہو اور عورت نے بھی ایساہی بیان کیا ہو تب بھی اس میں غلطی کا حمال ہے آگر یہ مان لیاجائے کہ چار ہرس تک (حیض کا)خون نہیں آتادر چارسال کے بعد بچہ پیدا ہوا تواس ہے بریقین کیے کیا جاسکتاہے کہ وہ عورت پورے چار برس حاملہ رہی ہوسکتاہے کہ اس کی پاکی کی میزے دوسال پاس سے زیادہ رہی ہو بھر دوسال پاس سے کم مُدّت حمل والی ہوئی ہو۔ اگر یہ کماجائے کہ پہیٹ کے اندر حریکت ہوتی ہوئی چار سال تک محسوس ہوتی ر بی (لا محالہ بچہ بی حرکت کرتا ہوگا) تو حرکت ہے بچہ کے وجود پر بھی استدلال ِ قطعی نہیں بغیر بچہ کے (صرف ریاح منجمد کی) حرکت بھی ممکن ہے بیم سے بیان کیا گیا تھا کہ ایک غورت نے نوماہ تک پہیٹ میں کسی چیز کی حرکت محسوس کی اس عرصہ میں خون بھی بندر ہااور بیٹ مجی برا ہو گیا جب و ضع حمل کاوقت آیاور دانہ جاکر بیٹی اور در د ہوئے تویانی چھوٹ گیااور رفته رفته بیٹ لگ گیااور کوئی بچہ پیدانہ ہوا آخر دایہ آٹھ گئی .... شبہ کیا جاسکتاہے کہ ایک عورت کا شوہر چند سال گھرے عائب رہاجب داپس آیا تو بیوی کوحالمه پلیاحضرت عربغنے اس کو سنگسار کراوینے کاارادہ کیاحضر ت معادمینے فرملاامیر المؤمنین اگر اس عورت پر آپ کو زشر عی دست رس ہو بھی تب بھی اس کے پید کے بچہ پر آپ کو کوئی دست رس نہیں ہو سکتی یعنی اس کو آپ قبل نہیں کر سکتے جب بچہ پیدا ہوجائے توعورت کو سنگسار کراسکتے ہیں غرض بچہ پیدا ہوااور ایسا ہواکہ اس کے دواگلے دانت بھی نکل آئے تواس مخص نے بچہ کو دیکھا تو بولا قتم ہے رب کعبہ کی میہ میر ایجہ ہے۔ (حضرت عمر سننے عورت کی سز امنسوخ کر دی جس سے ثابت ہو تاہے کہ دوسال سے ذا کدمذت ِ حمل حضرت عمر سننے تسلیم کر لی)۔

﴿ يَ جُوابِ يَدُ .. ﴾

میر منزاکی منسوخی تواس وجہ سے ہوئی کہ مر دیے اس بچہ کواپنا بیٹا ہو نا تشکیم کرلیااور دعویٰ کیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کافیراش ہو تا ہے بچہ اس کا شر عامانا جا تا ہے (خواہدہ بچہ زنا . کا ہی ہو مگر مانا جائے گاشوہر ہی کا)اس لئے حضر ت عمر ؓ نے سزامو تو ف کر دی۔

ایک بطن میں ایک جھٹی کے اندر ذیادہ سے ذیادہ کتنے بچے ہوتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ مبعن نے کہا کہ چار بچوں کا ہوتا تو معلوم ہوا ہے۔ امام ابو حقیقۂ کا بھی قبل ہے۔ امام شافعی نے فرمایا یکن میں بھے ہے ایک شخ نے بیان کہا تھا کہ اس کی ہوی کے پانچ بطن ہوں غزی کا بول کے باتھ کہ اس کی ہوی کے پانچ بطن ہوں بڑی باتھ کے ہوئے۔ میں کتا ہوں ہند وستان میں ایک خبر مشہور ہوئی تھی کہ پورب کی طرف قاضی قدوہ کی ہوی کے ایک بطن میں ایک جھل میں سوبچے ہوئے اور سب زندہ رہے۔
قاضی قدوہ کی ہوی کے ایک بطن میں ایک جھل میں سوبچے ہوئے اور سب زندہ رہے۔
بغوی نے لکھا ہے اہلی تغییر کہتے ہیں کہ غیض الارکھام حیض ہو بچہ پر اثر انداز ہوتا ہے اگر حاملہ کو حیض آنے لگے

تو بحد میں نقصان آجاتا ہے۔ رقم کے اندر حیض کاخون بچہ کی غذاہے جب خون آجاتا ہے تو بچہ کی غذا کھٹ جاتی ہے اور بچے میں نقصان آجاتا ہے اور حمل کی حالت میں حیض بندر ہے تو بچہ بڑھتار ہتاہے اور پورا ہوجاتا ہے۔ بس نقصان سے مراد ہے بچے کی جسمانی بناوٹ کا نقصال جو حون کے نکلنے سے ہو جاتا ہے اور زیادتی سے مراد ہے بچہ کی تخلیقی بناوٹ کاپور اہو جانا جو خون بندر ہے تے ہوتا ہے یہ بھی کما گیا ہے کہ حاملہ کو حیض ہوجائے تو بچہ کی غذا کم ہوجاتی ہے اور قدت حمل بڑھ جاتی ہے یمال تک کہ پاک ك نوماه يورك موجائين (تب بجر پوراپيدامو تاہے) اگر حمل كى حالت ميں پانچ دن خون آگيا تونوماه پانچ روز ميں بچه بيدامو كائيس غذاکی تی بیشی ہے تدتِ حمل میں تمی بیشی ہو جاتی ہے جسن بھری ؒنے فرمایا غِیصٌ الْاَرْحَام ہے مراد ہے (حمل کی تدہ)نوماہ ے کم ہونااور زیادہ سے مراد ہے نوماہ سے مترت حمل کازیادہ ہو جانا۔

بعض نے کما نقصان ہے مرادہ، بیہ کاساقط ہونااور زیادت کا معنی ہے بناوٹ کابور اہونا۔

وَكُلُّ شَيْءِعِنْدَ) لا يَعِفْكَ إِنِي اور ہر چیز اللہ کے نز دبیک ایک خاص انداز سے مقرّ رہے۔ یعنی ہر

چیز کی اللہ کے علم میں ایک حد معیّن ہے حد مقرّرے کوئی چیز نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔

وہ تمام پوشیدہ اور خاہر چیزوں کو جاننے والا ہے

عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ٥

اسب ہے برااور عالیشان ہے۔

غیب اور شادت کی تفییر سور ہُ جن میں ذکر کر دی گئی ہے۔ اَلْکَجِیر سے مرادیہ ہے کہ ہر چیز اس سے بیت اور کم ورجہ ہے اور اَلْهُتَعَال کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے یایہ مراد ہے کہ مخلوق کی تعریف و توصیف سے

سَوَا عُرِّتُكُمْ مِّنَ ٱسَبِرًا لَقَوْل وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخُونِ بِالْكَيْلِ وَسِارِبُ بِالنَّهَا فِ

جو تخص تم ے کوئی بات چیکے سے کے اور جو بیار کر کے اور جو شخص رات میں کمیں چھپ جائے اور جو دن

میں چلے پھرے یہ سب خدا کے علم میں برابر ہیں۔

سَنُ أَسَتَ جودل مِن بات چھیائے رکھے۔ وَمَنَ جَهَرَبِهِ اور جودوسرول سے اپی بات کِمہ دے۔ مَنْ هُوَ مُستَخف جواب كودوسرول سے چھپائے ركھنا باہے۔ سارِب كِالنَّهَارِ جودن مِن باہر نظے كه ال كوہر مخض ديھے۔ سارت، سَرَب، امرور الله المعنى منتق م المعنى من المر مَونا بأبر تكاناً بعض في كما سرب كامعنى م داست يس سادب كالمعنى ہوا،راستہ میں چلتے بُعرِ نے رہے والا۔ قیتی نے کہا سارِب کیالتکھارِ تعنی دن میں اپن کاروبار میں مشغول ہونے والا۔

حضرت ابن عباس ایت میں فرمایا کہ شکستہ خفی سے مرادے رات کو چھپ کر ذنا کرنے والا اور سلوب

ا کالنَّهار کابی مطلب ے کہ دن میں باہر نکل کردہ او گوپ کود کھا تاہے کہ میں جرم سے پاک ہول۔ لَهُ هَعَقِيْبِكُ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ كَيْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِاللهِ ط

ہر مخض (کی جفاظت یا آعال کے لکھنے ) کے لئے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے پچھاس کے آگے اور پچھاس کے پیچھے کہ وہ

بحکم خدااس کی حفاظت یا نگرانی رکھتے ہیں۔

مُعَقِّباتُ، مُعَقِّبةً كَي جمع بيد لفظ عُقَبَ بيناب (اور متعدّي نبيس بلكه)مبالغه كے لئے عَقَبهُ اس كے بيجھے آگیا۔یااعتقب سے بناہے۔اس صورت میں معقبہ کی اصل معقب ہوگ۔ تاکو قاف میں ادغام کر دیا گیا۔باب انتعال کی تا مبالغہ کے لئے ہے۔

بغوی نے لکھا معقب واحد کامیغہ ہے اس کی جمع معقبہ ہے اور معقبہ کی جمع معقبات ہے جیسے انٹاوات سعد سعد کی عور تیں اور رجالات بکر (قبیلہ برے مرد) کماجاتاہے انثاوات اناث کی اور رجالات رجال کی جمع ہور انات کاواحد اننی ہے اور جال کامفر در جل سرحال اس سر او فرشتے ہیں جورات دن باری باری سے آتے جاتے رہے ہیں، رات کے فرشتے بڑھ جاتے ہیں توان کے پیچیے دن کے فرشتے آجاتے ہیںاور دن کے فرشتے بڑھ جاتے ہیں توان کے بعد رات کے فرشتے آجاتے ہیںاور بندوں کے اعمال لکھتے ہیںاور آفات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہ بغوی نے تھیجے سند سے حضرت ابو ہر مریق کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیجے نے فرمایا، تم میں رات کے فرشتے اور رن کے فرشتے آگے پیچیے آتے جاتے رہتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں دونوں کا اجتماع ہو تا ہے رات بھی جو فرشتے تم میں رہتے ون کے ضرب تا ہوں تا اس المجامی خفر بخر کی دونوں کا اجتماع ہو تا ہے رات بھی جو فرشتے ہم میں رہتے

ہیں فجر کو جَب وہ چڑھ جاتے ہیں تو ان کار باوجو دیے کہ خود بخوبی دافف ہو تاہے پھر بھی فرشتوں سے پوچھتاہے تم نے میر نے بندوں کو کس حال میں چھوڑلہ فرشتے عرض کرتے ہیں ان کو ہم نے نماز پڑھتے چھوڑالور جب ہم پنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ ، اسر حقد

ون كين يكديم لعن حصنے والے اور ظاہر ہونے والول ميں سے ہراك كے آگے۔

وَبِنَ خَلْفِهِ لَيْنَ اللَّهِ عِنِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ چيچے کارخ کا نميں بلکہ دلياں بلياں رُخ بھی اس مِیں شامل ہے کيونکہ دائيں بائيں رخ سے حفاظت کرنے پر بھی تو فرشتے مقرّر

يحفظونة يعنى اگر تقديري وقت اور تھم نہيں آياہے تو حفاظت كرتے ہيں اور تقذير كا لكھا آچكاہے تو بنذے كوچھوڑ كر

الك موجاتے میں۔

بیابہ نے کہا ہر بندے پر ایک فرشتہ مو کل (مقرّر) ہے جو سوتے جاگتے اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہر جن وانس اور کیڑے کوڑے ہے اس کی تکمداشت کرتا ہے جو (ضررر ٔ سال) چیز بھی بندے پر آنا چا ہتی ہے فرشتہ اس سے کہتا ہے ہٹ پر بے جا۔ ہاں اللہ بی کا حکم کی چیز کے آ بینچنے کا ہوتا ہے تو وہ چیز بہتے جاتی ہے کعب احبار نے کہااگر اللہ فرشتوں کو تم پر مامور نہ کر دیتا جو کھانے بینے اور بر ہنگی کے وقت تمہارے قریب رہتے ہیں تو جنات تم کو جھیٹ لیتے یا یکٹ ظُونَهٔ سے مراو ہے کہ آدمی کے اعمال کی تگر انی کرتے ہیں اس مطلب پر معقبات سے مراد ہوں گے وہ دو فرشتے جو داکیں ہا کی ہاتھ پر ہیٹھے تیکیاں اور بدیاں کی تعرب اور چونکہ یہ فرینے چار ہیں دودان کے اور دورات کے اس لئے معقبات بھیغۂ جمع فرمایا۔ متر جم)

الله فَعْدِيدُ الله الله الله عَنْ الْمُعَلِّقِيكِ عَنْ الْمَعْدُ وَعَنِ النَّيْسَمَالِ قَعْدِيدٌ . ابن جرت کے کمالیٹن آدمی پراس کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔

الا التخاہ میں کانہ عدوی کی روایت سے آیا ہے کہ حضرت عمان مین عفائ نے خدمت گرای میں حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ علیائی بھے

ہا کی کہ بندے کے ساتھ گئے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا کیک فرشتہ تیرے واکس ہاتھ کی طرف ہے جو تیری نکیوں پر ہا مور ہا اور وہ

ہا کی ہا تھے والے فرشتے کا سر دار ہے جب تو کوئی ایک شکل کر تا ہے تو وہ دس نکیاں نکھتا ہے اور جب تو کوئی آیک بدی کر تا ہے تو ہا کی ہاتھ والا فرشتہ کتا ہے میں اس کو لکھ لوں تو والم کم ہا تھے والا کہتا ہے (ابھی مصرو) شاہریہ تو یہ واستغفار کرلے جب تین ہار ایسا کہ چکتا ہے تو وا کہ میں مصرو) شاہریہ تو یہ واستغفار کرلے جب تین ہار ایسا کہ چکتا ہے تو وہ کہتے اس کو اللہ فراتا ہے ما ایک کھور ہوتا ہے تو کہ کہ موجو در ہتا ہے جو لکھ الکہ کھول اللہ فراتا ہے میں نکال مراکب کا فظ تیر اس کے پاس تکھنے کیلئے موجو در ہتا ہے جو لکھ الیک خوات تیری پیشانی پر مسلط ہے جب تو اللہ کہ بالہ کہ اس کہ کہ کہ ہو تھے شکتہ کر دیا ہے اور آگر تو غرور کر تا ہے تو وہ تھے شکتہ کر دیا ہے (الیک کر دیا ہے) اور دو فرشتے تیرے اور الیک کا مداشت کریں اور ایک ہو ہے تیں ہور ایس کی محمد اللہ ہیں۔ کی تو نمی پر جو در دو فرشتے تیری دونوں آئھوں پر ہا مور ہیں ہے ہو کہ خوات کی مداشت کریں اور ایک کے دس فرشتے تیری دونوں آئھوں پر ہا مور ہیں ہیں کہ کہ دات کے فرشتے دن کے فرشتوں ہے کہ مور ہیں ہیں ہی کہ در ات کے فرشتے دن کے فرشتوں ہے کہ دی تو تی کے دس فرشتے ہیں فرشتے تیں اور الیک ہیں۔ پس ہر آدی کے لئے میں فرشتے ہیں فرشتے ہیں اور المیس دن میں ہوراس کی اور ادرات کو آتی ہے۔

(از مفتر قدس سے الگ ہیں۔ بی اور المیس دن میں ہوراس کی اور اس کی اور اس کی اور داست کے فرشتے دن کے فرشتوں سے انگ ہیں۔ پس ہر آدی کی کہ لئے میں فرشتے ہیں اور المیس دن میں ہوراس کی اور دارات کو فرشتے دن کے فرشتوں سے الگ ہیں۔ پس ہر اور کی کے لئے میں فرشتے ہیں اور اس کی اور اس کی اور دارت کے فرشتے میں فرشتے ہیں اور المیس میں ہوراس کی اور اس کی کو دس فرس کی کے لئے میں فرشتے ہیں اور اس کی کی دس فرستے کی دس فرشتے ہیں فرستے کی دس فرشتے ہیں اور اس کی کی کر سے کر سے دس کی کر سے کر س

ین آسُوِ الله کے دونوں ترجے ہو سکتے ہیں وہ فرشتے آگے پیچیے آتے جاتے رہتے ہیں اللہ کے علم ہے یا بندہ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے عظم کی وجہ ہے۔ اول مطلب پر صعقبات کی صفت ہوگی اور دوسرے مطلب پر یک خفظون کے اس کا تعلق ہوگا۔ یا آسْو اللہ سے مراد ہے اللہ کاعذاب یعنی اللہ کے عذاب سے بندے کو بچاتے ہیں۔ اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں، مملت طلب کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کما مین آسْوِ اللّٰه میں مین مجمعیٰ باء ہے۔ یعنی اللہ کے علم کے سبب اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

بعض کے نزدیک سعقبات سے مرادوہ آدمی ہیں جو بادشاہ کے گرداگرداس کی حفاظت کے لئے مقرّر ہوتے ہیں اور باد شاہ اپنی خام خیالی کی وجہ سے سمجھتاہے کہ اللہ کے جاری کر دو فیصلہ سے دہ مجھے بچالیں گے۔

بغوی نے لکھا ہے یہ بھی کما گیا ہے کہ کہ سُعقبات میں کہ کی ضمیر محمد ﷺ کی طرف راجع ہے۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کے لئے اللہ کا طرف سے بچھ فرشتے مقرّر ہیں جو آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور شیاطین جن وانس کے شر اور حوادث لیل دنمارے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن زیدنے کیااس آیت کانزول عامر بن طفیل اور اربد بن رہید کے سلسلہ میں ہوا کلبی نے بروایت ابو صالح حصرت ابن عبات کا بیان نقل کیاہے کہ عامر بن طفیل عامری اور اربد بن ربیعہ عامری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ آپ معجد کے اندر صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرماتھے دونوں معجد میں داخل ہوئے۔ عامر بن طفیل کانا تھا مگر تھابہت ہی حسین ہوبصورتی کی وجہ ہے لوگ نظر اٹھاکر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ایک مخص نے عرض کیا سے عامر بن طفیل آپ کی طرف آرہاہے فرمایا آنے دواگر الله کواس کی بھلائی منظور ہوگی تواس کو ہدایت کردے گا۔عامر آکر کھڑ انہو گیااور بولا محمہ ﷺ اگر میں مسلمان ہو جاول تو مجھے کیا ملے گا۔ فرمایاجو دوسرے مسلمانوں کے حقوق و فرائض ہوں گے دہی تمهارے ہوں گے (یعنی نفع و نقصان میں تم مسلمانوں کے برابر کے شریک ہوجاد کے) کہنے لگا ہے بعدیہ حکومت میرے سیر د (کرنے کاوعدہ) کروراتو میں مسلمان ہو جاؤل کا جضور ﷺ نے فرمایان کاا ختیار مجھے نہیں یہ توانند کے ہاتھ میں ہے جس طرح جاہے کرے ، کہنے لگا تو آپ صحر ائیوں عبد دیوں اور خانہ بدوشوں پر تجھے حاکم بنادیں اور شہریوں رکھر دں میں رہنے والوں پر آپ حاتم رہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا بولا پھر آپ جھے کیادیں گے۔ فرمایا میں گھوڑوں کی لگامیں تم کوسپر د کر دوں گاجن پر سوار ہو کرتم جہاد کرد گے۔ بولا کیا آج تک میرے یاں یہ نہیں ہیں (یعنی گھوڑے تومیرے یاں موجود ہیں جن پر سوار ہو کرمیں جنگ کر تا ہوں) اچھا آپ میرے ساتھ آٹھ کر آئیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہول، حضور ﷺ اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لئے۔عامر نے اربدے کہ دیا تھا کہ جب تو مجھے محمہ علی کے ساتھ باتوں میں مشغول دیکھے توان کے پیچے سے ا آکر تکوار ہے حملہ کر دینا چنانچہ عامر جب رسول اللہ علی ہے جھڑ اادر گفتگو میں لوٹ ملیٹ کرنے لگا توار بد حملہ کرنے کے ارادے ہے گھوم کر حضور عظی کے بیچیے آگیااور ایک بالثت تلوار نیام سے تھینج مجھی کی لیکن اللہ نے اس کوروک دیالوروہ پوری تلوارنه تھنچے سکاعام اس کی طرف اشارے بھی کر تارہا۔ رسول اللہ علیہ نے جو مند پھیر کر اربد کودیکھااور تکوار نکالنے کی کو شش میں مشغول پایا تودعا کی اے اللہ جس طرح توجاہے میری طرف سے ان کاکام تمام کردیے (بیعی مجھے ان کا تدارک نہ کرنا پڑے تو غیب سے ان کو ختم کردے )اس روز اَبر نام کونہ تھادن سخت گر می کا تھاادر فضاصاف تھی لیکن بیکدم اربد پر بجلی ٹوٹ پڑی اور اس کو سوختة كرديا۔ عامر بيٹھ پھير كر بھا گااور كنے لگا محمد سيكتے تونے اپنرب سے دعاكى اس نے اربد كومار ڈالاخداكى قتم ميں تيرے لوپر اتنے کم مو گھوڑے اور نوجوان (رواہا چڑھا کر لاول کا کہ اس سارے میدان کو فوج سے بھر دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تجھے ایسا کرنے ہی نہ دے گاادر قبلہ کی دونوں ٹاخیں یعنی قبائل اوس و خزرج بھی تجھے ایسانہ کرنے دیں گے (ان کی موجود گی میں تو کچھ نہیں کرسکتا) نے خرض عامر ایک سلولیہ عورت کے گھر جاکر از الور منج کواٹھ کر ہتھیار باندھے چر ہ کارنگ بدلا ہوا تھا اکھوڑے پر سوار ہو کر کھوڑے کوایڑھ لگائی ادر دوڑاتا ہوا صحر ایس پہنچالور غر درے کہنے لگائے موت کے فرشتے میرے سامنے نگل کر آپھر پھے شعر پڑھنے لگا، اور بولا قسم ہے لاکت و عربنی کی اگر دوپسر تک میں محد علی ادر اس کے ساتھی بینی ملک الموت تک پہنچ گیا تو اپنایہ برچپادونوں کے آرپار کر دوں گا۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجاجس نے اپنے پرکی ایک جھیٹ اس کے منہ پر سیدکی اور عامر چکر اکر ذمین برگر پڑا، اور اس وقت اس کی ذانوں پر ایک بڑی گلٹی نکل آئی مجبور اسلولیہ عورت کے گھر لوٹ آیا اور کہنے لگا اونٹ کی گلٹی کی طرح گلٹی اور سلولیہ کے گھر میں موت یہ بھر گھوڑا منگواکر سوار ہوااور دوڑا تا ہوا چل دیا آخر گھوڑے کی پشت پر ہی مرگیا۔ اور اس طرح اللہ نے رسول چھنے کی دعا قبول فرمائی۔

عامر طاعون سے مر ااور اربد بھل سے ہلاک ہوااور ای واقعہ کے سلسلہ میں اللہ نے نازل فرمایا سَوَاءُ تِدُنگُمُ مَنُ اَسَرَّالُقُولَ وَمَنُ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُو مُسَتَخُفِ كِاللَّيْل وَسَارِبٌ كِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتَ مِن كَبُنِ يَدُيهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ تَعِيْ الله كِ عَم سے رسول الله سَلِيَةِ كَ حَاظت وہ فرشتے كرتے ہیں جورسول سَلِيَة كے آ مے سِجِیے

میں۔ جیسا کہ تعلی نے روایت کیا۔

طرانی نے حضرت ابن عبائ کی روایت سے بیان کیا کہ امرید ہی قیس اور عام بن طفیل مدید میں رسول اللہ عیک کیا ہیں مطرانی نے حضرت عبی حاضر ہوئے ،عامر نے کہا محمد علی اسلمان ہو جائل تو آپ جھے کیا ہیں گے حضور عبائے نے فرما ہو مسلمانوں پر فرض ہوگادہ تم پر بھی ہوگا۔ عامر نے کہا کیا ہے بعد آپ میرے لئے یہ حکومت مقرر کر ویں کے حضور عبائے نے فرمایا پر نم کی ایس محمد عبائے کو مقرر کر ویں کے حضور عبائے نے فرمایا پر نہ تم کو ملے گی نہ تمہاری قوم کوید من کر عامر نے اربد سے چیکے سے کہا میں محمد عبائے کو باتوں میں انگالوں گاتم تکوار سے ان پر تملم کردیا غیر ض اس کے بعد دونوں لوٹ کے (چلے وقت) عامر نے کہا محمد عبائے کو مما تھا تھو اٹھ کر چلو حضور عبائے اٹھ کو مراس کے بعد دونوں لوٹ کے (بلد نے تکوار سوٹ کی اور قضہ پر ہاتھ رکھا تھو اٹھ کر چلو حضور عبائے اٹھ کو شرے اس سے باتیں کر دیواں کو چھوڑ کر آپ واپس چلے کے دونوں چلے گئے۔ دونوں چلے گئے۔ دونوں جلے گئے۔ دونوں چلے گئے دونوں جلے گئے۔ دونوں جلے گئے۔ دونوں جلے گئے دونوں کو چھوڑ کر آپ واپس چلے گئے۔ دونوں جلے گئے دونوں کو چھوڑ کر آپ واپس چلے کے دونوں جلے گئے۔ دونوں جلے گئے۔ دونوں کو چھوڑ کر آپ واپس جلے کہ حکم کی دوایت میں برت نیادہ تفصیل ہے اور طبر انی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی روایت میں برت نیادہ تفصیل ہے اور طبر انی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی روایت میں برت نیادہ تفصیل ہے اور طبر انی کی روایت میں اس کاذکر نمیں ہے۔ دونوں کو برائی کی دوایت میں برت نیادہ تفصیل ہے اور طبر انی کی روایت میں دونوں کو برائی کی دوایت میں برائی کی دوایت میں برائی کی دوایت میں برائی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کو برائی کی دوایت کی دو

اِقَ اللّٰهُ لَا يُغَيِّرُمُنَا بِقَوْمِرِ حَثَى يُغَيِّرُوْ إِمَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا ٱرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُؤَوَّا فَلَامَرَةَ لَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِلْ

محقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی انجھی حالت کو ہری حالت سے نہیں بدلتاجب تک وہ اپن انچھی حالت کو نہیں بدلتے اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہننے کی کوئی سورت نہیں اور کوئی اللہ کے سواان کا مددگار نہیں رہتا۔

سَانِقُوم لین کسی قوم کی عافیت اور نعمت کو نهیں بدلیا۔ مابِاَنْفُرسِهِم یمان تک که وہ اپنے اچھے احوال کی جکہ برے

احوال اختیار نه کرلیں۔

وَلِذَا اَرَادَ اللّهُ بِقُومِ لِعِنَ انِيَا الْحَصَاحُوالَ كُوخُودُ النّهِ بِالْمُولِ بِكَارُ دِينَ كَ بعد جب الله ان پر مصيبت والناجابة الله عنداب دينااور تباه كرناجابتا ہے۔ فكل سُردَّلَهُ تواس كوكوئى لوٹانے والا شميں۔ سَردَّ مصدر ہے بمعنی اسم فاعل مِن وَالِ كارسا زمد دگار كه مصيبت كو دفع كرسكے۔ يہ آيت دلالت كر رہى ہے كه ارادة خداوندى كے خلاف ہونا محال ہے ( يمي مسلک المسمنت كا ہے متزلد قائل بين كه جس طرح تميم خداوندى كى خلاف ورزى ممكن بلكه واقع ہے اسى طرح الله كراوة ومشيت كى الماف ورزى ممكن بلكه واقع ہے اسى طرح الله كراوة ومشيت كى خلاف ورزى ممكن بلكه واقع ہے اسى طرح الله كراوة ومشيت كى خلاف ورزى ممكن بلكہ واقع ہے اسى طرح الله كراوة ومشيت كى خلاف ورزى ممكن بلكہ واقع ہے اسى طرح الله كراوة ومشيت كى خلاف ورزى ممكن بلكہ واقع ہے اسى طرح الله كراوة ومشيت كى خلاف ورزى بھى ہو سكتى ہے۔ مترجم)

هُواكنِ يُ يُدِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْفِئُ السَّحَابِ النِّقَالَ أَنْ

وہ ہی تو تم کو ڈرانے ادر امید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا ہے ادر بھاری بھاری بانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔ لینی کڑک کا خوف ، سفر میں بارش کے ضرّر کا خوف اور گرمی کو دور خوف ، سفر میں بارش کے ضرّر کا خوف اور گرمی کو دور کرنے اور کھیتی اور بھلوں اور در ختوں کو فائدہ بیننے کی امید۔ سماب سے جمعے کی جمع ہے بادل (سنٹ کئے کہ کھنچنا الستحاب کو بھیا) ہوا کے ساتھ فضامیں بادل کھنچ کر آتے ہیں اس کئے ان کو سحاب کما جاتا ہے مکذا فی القاموس۔ بینماوی نے سماب کو اسم جمع کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔

نِقال، تَقَيْلُة كى جَعْ بَعارى يَعِيٰ بارش ہے بھرے ہوئے۔ بغوى نے لکھا ہے حضرت علی شنے فرمایا ول پانی كی چھانی ہے۔ وَ بُسَتِبِعُ وَالْتَرَعْ بِي بِحَمْدِ اِهِ وَالْمَلَلِيِّ كَافُ مِنْ خِيْفَتِهِ ؟ وَالْمَلَلِيِّ كَافُ مِنْ خِيْفَتِهِ ؟

فرشتے اس کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ و بھرہ کتے ہیں <del>پیر نہ تی اور نسائی نے حفرت</del> ابن عباس کی روایت سے بیان کیااور تر نہ کی نے اس کو صحیح بھی کہاہے کہ رسول اللہ ﷺ سے رَعد کے متعلق دریافت کیا گیا تا فرمایادہ ایک فرشتہ ہے جو بادل پر مامورہے اسکے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں جن سے بادلوں کو ہنکا تا ہے۔ <sup>ل</sup>ہ

یں رہے ہے، اربر ن اللہ کے خوف سے خیفتہ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض نے کماالم لائے کا ایک ایک ہے مرادو

فرشتے ہیں جور عد کے مدوگار اور اس کے زیر تھم ہیں اس صورت میں بین خِیفة کی ضمیر رَعد کی طرف لوٹائی جا مگتی ہے بعن رعا

کے خوف سے اس کے مددگار تنبیج کرتے ہیں۔ کے خوف سے اس کے مددگار تنبیج کرتے ہیں۔ معرف نے اس کے مددگار تنبیج کرتے ہیں۔

حضرت ابن عبائ فرمایا جو شخص مدكی آواز من كر سبخان الذی يُسَبّخ الرُعْدُ بِحَمْدِه وَالْمُلائِكَةُ مِوا خَيْدَ وَهُ اللهُ كُوَ مُوسَانِ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور فرماتے تھے یہ زمین والول کے لئے سخت دھمکی ہے۔

جوسیر نے ضحاک کی روایت ہے بیان کیا کہ خفرت ابن عباس نے فرمایار عد (فرشتہ) بادلول پر مامور ہے جمال تھم ہو ؟

ہے بادلوں کو چلا تا ہے اور پانی کے سمندراس کے انگوشھے کے گڑھے میں (بھرے ہوئے) ہیں اور وہ اللہ کی پائی بیان کر تا ہے اور وہ پائی بیان کر تا ہوائی نہیں رہتا جو اس کی تبیع کے ساتھ خود بھی بلند آواز ہے تہی فہ کرے اس وقت بارش اترتی ہے۔ حزیر تا ابو ہر برتی کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا تممارے دب نے فرمایا اگر میرے بندے میں ان کو بارش ہے سیر اب کر تا اور ون میں ان پر دھوپ نکال دیتا (تا کہ ان سے کام و بار کا نفصال نے بیت ہے ہوئی ہوئی آواز بھی نہ ساتا (کہ وہ خوف زدہ ، و جا میں ) داہ احمد سے جو جو الحال کی بیناوی کے اس آیت کی تغییر کرتے ہیں سنہ جا کہ لاکہ والحد شد کہ لگہ یا مطلب ہے کہ رہو تعیمی کرتے ہیں اور پکار کرکتے ہیں سنہ جا کہ اور اس کے فضل و مزول رحمت کا بھی اظمام میں کہتا ہوں ہے مطلب اس وقت ، وگا جب رعمد کا فرشتہ ہونا ثابت نہ ہو۔

ر کی ہے۔ کی ہماہوں یہ مطلب کی دفت ہو ہا جب رعدہ حرصہ ہونا ماجت ہو۔ وُرکٹیسِالُ الصَّوَاعِقَ فَیصِیبُٹِ ہِمَا مَنْ یَکٹَا اُمُ ہے۔ صَوَاعق صَاعِقة کی جمع ہے، صاعقہ ہلاک کرنے والی بجل یماں مراد ہے نوٹ کر کرنے والی جمل کہ جس پر کرتی ہے

ے۔ صوب سے احمد اور نسائی نے بیان کیا اور تریذی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ حضر ت ابن عباس منے فرمایا یہود یول نے حاضر ہو کر ارسول اللہ علیاتی ہے دریافت کیا بتائے رعد کیا ہے۔ فرمایا بادل کے فر شتوں میں ہے ایک فرشتہ ہے جس طرف اللہ تھم دیتا ہے وہ بادل کو ہنکا تا ہے بولے یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو ہم کو سائی دیت ہے۔ فرمایا یہ اس کی آواز ہوتی ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت جابر حکی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا ایک فرشتہ اَبر پر مامور ہے جو نافرمان بادلوں کو جمع کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے جب وہ کوڑا انتماتا ہے تو

چک پیدا ہو جاتی ہے جب ڈائٹا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے اور جب مار تاہے تو بکل کرتی ہے۔ (از مفتر فلس سر ۰)

اں کوسوفنہ کردی ہے۔

و کھٹے بیجا دِلُون فِی الله ہِ اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ سے جھڑتے ہیں لینی اللہ کی توحید اللہ کی قدرت کا ملہ اللہ کے علم محیط اور لوگوں کے دوبارہ پیدا ہونے اور سز اوجزادیئے جانے کے متعلق اللہ کے رسول سے جھڑتے ہیں۔ جِدَال جھڑتے جانے کے متعلق اللہ کی توبہ نشانیاں ہیں۔ جِدَال جھڑتے ہیں اور اس جھڑتے ہیں اور اس کے وجود دکھالی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ ہیں جو کو پر ذکر کر دی گئیں اور اس مالت میں بھی یہ لوگ جھڑتے ہیں اور اس کے وجود دکھالی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ بین جو کو پر ذکر کر دی گئیں اور اس مالہ کی توبہ فرمایا بجلی تسلم وغیر سلم سب پر گرتی ہے مگر ذکر کرنے والے مسلم پر بین میں ہے مگر ذکر کرنے والے مسلم پر

نہیں گرتی۔ -

ن ائی اور بزار نے حضرت انس کی دوایت ہے لکھا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ایک صحابی کو دور جاہلیت کے کمی بڑے
آدمی کے پاس وعوتِ ایمان دینے کے لئے بھیجا،اس شخص نے کہاجس رب کی طرف تو جھے بلارہا ہے دہ کس چیز کا ہے لوہے کا
ہے، تا نے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے۔ صحابی نے واپس آکر رسول اللہ علی کو جو اب سنادیا آپ علی کے دوسری بار اور
تیسری بار بھیجا (اور اس شخص نے وہی جو اب دیا)اس کے بعد اللہ نے اس پر ایک بجل گرادی جس سے دہ سوختہ ہو کر رہ گیا۔ اور یہ
آیت نازل ہوئی ویور سیل الصواعِق فیصیٹ بھا من تیک النے۔

، بغوی نے تکھاہے کہ اس آیت کا نزول اربد بن ربیعہ کے حق میں ہوا تھا۔ اربدنے رسول اللہ ﷺ سے بوچھا تھا تمہار ا رب کس چیز کاہے، موتی کاہے ،یا قوت کاہے یاسونے کاہے اس پر آسان سے ایک بجلی گری جس نے اربد کو جلادیا۔

وَهُوَشِيرِينُ الْمِعَالِ اللهِ عَالِ اللهِ عَالِ اللهِ عَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

یغوی نے لکھائے حسن بھری نے اس کا ترجمہ کیا سخت کینہ والداور مجاہد نے کما سخت توت والداور ابوعبیدہ نے کما سخت مرزاد ہے والد ہے والد ہے میں اور مقابلہ والد صاحب قاموس نے لکھا ہے دیکال بروزن کتاب کر ، خفیہ تدبیر سے مسی کام کو کرنے کا اداوہ ۔ تدبیر ، قدرت ، جھڑا ، عذاب ، سزا ، دشنی ، قوت ، شدّت ، ہلاک ، ونا ، ہلاک کر نا ، ان معانی میں سے اکثراس جگہ مراد کئے جاسکتے ہیں۔ و حال کاوزن فعال ہے (میم اصلی ہے ) مُحَلُ سے مشتق ہے لیمن نے کہا ہے حال کاوزن عباس مفعل ہے (میم اصلی نہیں) اس وقت حول یا حیلہ یا حیلول تا ہے بر خلاف قیاس مشتق ہوگا ، اس بناء پر حضر ت ابن عباس ا

نے اس کاتر جمہ کیاشد میرالحول اور حضرت علیٰ نے فرمایا سخت ب**کڑوالا**۔

کہ دعوق البحق البحق البحق اللہ کے لئے خاص ہے، یعنی اس کی دعوت واجب القبول ہے اور دوسرے کی دعوت قابلِ قبول ہے اور دوسرے کی دعوت قابلِ قبول ہے اور دوسرے کی دعوت قابلِ قبول ہمیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کی عبادت کی دعاکی جائے۔ یادعوق الحق سے مراد ہوگادہ منہوم جو باطل کی ضدہ۔ ان تمام تو جیہات پر حق سے مراد ہوگادہ منہوم جو باطل کی ضدہ۔

دعُوة موصوف م الحق مفت موصوف كومفت كى طرف مضاف كرديا كيا به جيم مستجد الجامع اور حائث الغربي - بيه بهي موسكا ب كه الحق كاموصوف المدعو محزوف موريعن دعوة الحق المدعو

یہ بھی کما گیاہے کہ حق سے مراداللہ ہے۔اللہ کی ہر پیار حق کی طرف بلاواہ۔

و السالك شبه الك

اگر حق سے مراداللہ ہو تو کلام غیر مفید ہوگا۔اللہ کی پکار تواللہ کے ساتھ مخصوص ہی ہے جیسے دوسر ول کی پکار دوسر ول کے ساتھ مخصوص ہے۔

المرازالين الم

(پے شک اللہ حق ہے لیکن)لفظ حق ذکر کرنے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی بیکار، حق کی پیکا ہے۔ دعوتِ حق، حق ہوتی ہے، جیسے باطل کو پیکار ناباطل ہو تاہے۔ گویایہ جملہ اپنے اندر دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھتاہے۔ بغوی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایاد عوت حق توحید ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایاد عوت حق لاکا آیہ اِلا اللہ کی شماوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بی کے لئے خاص ہے توحید اور شمادت کی دعوت۔

اگر آیت کانزدل عامر اور اربد کے متعلق مانا جائے تو دونوں جملول کا مقصدیہ ہوگا کہ ان دونوں شخصول کواس طور ہے ہلاک کرنا کہ ان کو پیتہ بھی نہ ہوااللہ کی خفیہ تدبیر کے زیر اثر تھااور رسول اللہ علی کے دعا کی دعا قبول ہوگئی اس سے ثابت ہو تاہے کہ آپ رسول برحق ہیں جب ہی تو آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔اور اگر آیت کو کسی شان نزول سے متعلق قرار نہ دیا جائے بلکہ عام مانا جائے تو کا فروں کو تمدید کرنی مقصود ہوگی کہ تم اللہ کے رسول سے جھڑتے ہو ،اللہ برا طافت اور خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اور رسول کی دعا قبول کرنے والا ہے۔

یاصرف کا فرول کی بد عقید گی اور گر ای ظاہر کرنا مقصود ہے۔ (تمدید مقصور نہیں)۔

وَالَّذِيْنِيَ يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَسْتَجِيُبُوْنَ لَهُمْ نِثَنَى اللَّكَبِ السِطِ كَفَيْدوالى الْمَآءلِيَبِ لُغَ فَاهُ

ر ای بین سوں رق در وہ سور یہ بوت کو بیادی ماہ میں اور خدا کے سواجن کو پیدلوگ پکارتے ہیں دہ اُن کی در خواست کواس سے وَمَا هُمُّو بِبَالِغِنهُ \* منظر منهم کے سکت میں ذات منظر کے در خواست کو منظر کے جارہ جو اسٹن ذاتی اتب الی کی بطرف بھوال پڑ مور پر مہم کا

زیادہ منظور نہیں کر کیتے جتنایانی اس شخص کی در خواست کو منظور کر تاہے جو اپنے دو**نوں ہاتھ پائی کی طرف** بھیلائے ہوئے ہو کہ یانی خود بخوداس کے منہ تک آجائے حالا نکہ وہ یانی از خود آگے بڑھ کراس کے منہ تک آنےوالا نہیں۔

محذوف ہے گراتی بی منظوری جتنی منظوری اس شخص کے لئے ہوتی ہے جوپانی کی طرف اپند دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ پانی خوداس کے منہ تک پینچ جائے۔ یعنی ایک پیاساجو کتویں کی منڈیر پر بیٹھاپائی کی طرف ہاتھ بڑھار ہاہو اور پائی کواپنی طرف بڑار ہاہو خود تواندر اُتر نہیں سکتایاتی کوبلاتا ہے۔

و ما ھو دیالغ و الحارہ ہے کہ کیانی اس کے منہ تک اُڑ کر پینچے والا نہیں وہ تو ہے جان اور ہے شعور چیز ہے اس کو معلوم اسکی نہیں کہ کون اس کو پکار ہاہے نہ وہ کی کے قبادے کو قبول کر سکتا اور نہ وہ ت پر آسکتا ہے۔ کا فرول کے معبودوں کی بھی ہی احالت ہے کا فر بتوں کو پکار ہاہے نہ وہ ان کی دعا قبول نہیں اوالت ہے کا فر بتوں کو پکارتے ہیں بتوں کو ان کی پکار کا پت بھی نہیں ہوتا وہ بے شعور د بے جان ہیں وہ ان کی دعا قبول نہیں کہ بتوں کی عبادت اور حطانے کی ہے اور حضرت علیج ہے بھی ہی تغییر منقول ہے۔ لیکن بعض اہل تغییر کا قول ہے کہ بتوں کی عبادت اور دعا کی عدم افادیت کو اس شخص کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جو پینے کے لئے چلو بھر کر پانی لیما چاہتا ہو اور دونوں ہتھیلیں پانی کی بیٹر نے والا بکڑ نہیں سکتا اور اس کے منہ تک بین کی بیٹر نے والا بکڑ نہیں سکتا اور اس کے منہ تک بین کو بیٹر نے والا بکڑ نہیں سکتا اور اس کے منہ تک بین کو بیٹر نے والا بکڑ نہیں سکتا اور اس کے منہ تک بین کو بیٹر نے والا بکڑ نہیں سکتا ہوں کی بھی کی حالت ہے۔ جب نہ بین کو بیٹر نے والے اپنے جن کے بیان کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بیٹر نے والے اپنے جن بین ہو بین کو بین ہو بین کو بین کی بین کو بین کی بین کو بین کو بین کو بین کی بین کو بین کے تھیا ہے کہ میں بینچ گا۔ اس صورت بین بین سورت بین سوری کی کا کی بین کی بین کی کو مین کی بین کو بین کو بین کو بین کو بین کی بین کی کی بین کو بین کی کو بین کو بین کی بین کو بین کی بین کو بین کو بین کی بین کی بین کو بین کو بین کی بین کی کو بین کی کی بین کی

اور (ان باطل معبودول ہے) کا فرول کا در خواست کرنا محص

وَمَا دُعَاءُ الْكَلِفِي بِنَ اللَّا فِي ضَالِكِ @

ب اثرب منال بكار، ضائع، سرائم خماره

ضُحاک نے حفرت ابن عبائ کایہ تشریکی قول نقل کیا ہے کہ کا فروں کا اپند ب کو پکار نابالکل بے سود ہے ، بے کار ہے کفر ومعاصی کے پر دے خداتک پینچنے میں آڑے آتے ہیں ان کی دعا ئیں رب تک پہنچتی ہی نہیں۔ وَ ہِلّٰ اِیَسَا جُدُ مَنْ فِی السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْمِنِ طَوْعًا وَکُرُهًا وَظِلْاَ ہُورِ بِالْغَلَّ وَوَالْاصالِ ﴿

خوشی سے اور مجبوری سے اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے اُو قات میں۔

مَنْ فِي السَّمَا وَ الْأَرْضِ طَوَعاً لِعِنْ ملا نگہ اور االی ایمان بندے خوشی سے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وَکَرُها اور وہ منافق و کا فرجو مکوار کے خوف سے سر خمیدہ ہوتے ہیں ، کر اَبَت کے ساتھ سر جھکاتے ہیں یا مصائب کی شدّت اور ضرورت ان کویبر جمکانے پر مجبور کرتی ہے اگر چہ وہ اس بات کو پہند نہیں کرتے۔

و کظلافیم اور بالتی ان کے سائے بھی سرخیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سجدہ کرنے سے سر او ہو تا لیے مشیت ہونا اور ار او وَ خدلوندی کے دائرہ میں محصور رہناخواہ ان کاخود ار اوہ ہویانہ ہو مشیت کے تا بع سب ہیں اور سایوں کے تا بع مشیت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے سایوں کو پھیلا تا اور سیٹم آبردھا تا اور گھٹا تا ہے۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سن فی التسموت و الارض ہے مراہ ہوں تھا تق اور ملا نکہ و مؤمنین کی ارواح اور ظلال ہے مراہ ہوں اشخاص واجسام۔ جیسے رسول اللہ علی ہوئی اور سیدہ میں مراہ ہوں اشخاص واجسام۔ جیسے رسول اللہ علی ہوئی اور سیدہ میں عرض کیا تقامیر کی سیائی (ظاہری جسم) اور میر اخیال (باطنی نور) تجھے سیدہ کر تا ہے (ظلال کی یہ تشرح کو اور سیدی اور سایہ کو کہتے ہیں کہ سمی چیز کی آزگی وجہ ہے دھوپ وہاں نہیں پہنچی اور سایہ کا یہ مغموم عدمی ہے۔ سیدہ کر نامیج ہے۔ کہ مراہ ظاہر اور جسم ہو تو سیدہ کی نسبت اس کی طرف کرنا سیج ہے۔ مراہ ظاہر اور جسم ہو تو سیدہ کی نسبت اس کی طرف کرنا سیج ہے۔ مراہ خاہر اور جسم ہو تو سیدہ کی نسبت اس کی طرف کرنا سیج ہے۔ مراہ خاہر اور جسم ہو تو سیدہ کی نسبت اس کی طرف کرنا سیج ہے۔ ا

Ę.

غدة اور الصال معظم او بهمداو قات بميشه الصال جمع به أصل اس كاواحد بعمر سے مغرب تك در ميانی وقت كواكسيل كتية بيں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمْ فِتِ وَالْأَرْضِ " آب دريافت يَجِعُ كيه آسان وزمين كارب كون بي يعن ان كوبيدا

کرنے والاان کا انتظام رکھنے والااوران کے تمام امور کاذمتہ دار کون ہے۔ یہ استفہام تقریری ہے ( بیعنی کیااییا ہے کہ اللہ ہی خالق و مدتر ہے ) کیو تکہ مشرک بھی قائل تھے اور ان کو بھی یہ امر تسلیم تھا کہ ان کااور آسان وزمین کا خالق اللہ ہی ہے۔

بغوی نے تکھاہے کہ جب رسول اللہ علی ہے خواب دیا ہے جو جھاکہ آسان وزمین کا خالق کون ہے تو انہوں نے جو اب دیا آپ ہ آپ ہی بتائے اس پر اللہ نے فرمایا قُلِ اللہ آپ جو اب دے دیجے کہ اللہ ہی ان کارب ہے اس طرز کلام سے یہ جو اب ان پر

لاذم كرديا\_

مددگار قرآردیتے ہو۔اس کلام کا عطف تحذوف جملہ برے بعنی کیاتم الله کی ربوبیت کا قرار کرتے ہواور پھردوسروں کواپناکار ساز بناتے ہویہ بات تقاضائے عقل کے خلاف ہے کیونکہ جن کوتم کار ساز بناتے ہوان کی حالت توبیہ ہے کہ

يَهُ لِكُونَ لِأَنْفَيْ عِهُمْ نَفْعًا وَلَاضَرًا ﴿ إِن كَالِينَا نَفْعُ وَضَرَرِ بِهِي النَّا عَلَى بِسِ مِن سَيسِ الْبِي لِيَّا وَا

فائدہ حاصل کر سکتے ہیں نہ آئے ہوئے ضرر کو اپنے اوپر سے دفع کر سکتے ہیں جب ان کی خود اپنے لئے یہ حالت ہے تو تمہاری کار سازی کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح تم کو فائدہ بہنچا سکتے اور تم پر آنے والے ضرر کود فع کر سکتے ہیں۔مشرکوں کے گمراہ ہونے اور بتوں کو اپناکار ساز بنانے کی یہ دوسری تردید ہے کہ تم جو ان کی شفاعت کے امید دار ہو وہ تمہاری شفاعت تو کیا اپنے لئے بھی

على المستقرى المستمارة البَصِيْرُة البَصِيْرُة البَصِيْرُة البَصِيْرُة البَصِيْرِة البَصِيْرِة البَصِيْرة البَصِينة البَصِيْرة البِيْرة البَصِيْرة البِيْرة البِيْرة البِيْرة ا

ہے بے عقل کے بصیرت یادہ شخص جو اپنی بصیرت سے کام نہ لے۔ اور بضیر سے مراد وہ بصیرت مند آدمی جو اپنی بصیرت سے عبادت کی حقیقت اور تقاضوں کو سمجھتا ہو اور جانتا ہو کہ عبادت د کار سازی کا مستحق کون ہے ہمس کی عبادت کی جائے اور سم کوکام ساز سمجھا جائے۔ بعض علماء نے کہ اعمٰی سے مراد وہ معبود ہے جو تمہاری طرف سے لاملم ہے اور بصیر ہے مراد وہ معبود ہے جو تمہارے طرف سے لاملم ہے اور بصیر ہے مراد وہ معبود ہے جو تمہارے احوال ہے واقف ہو۔

یا تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں۔ یعنی کیا گفر اور ایمان برابر

اَمُهَلُ نَسُنَّوِى الظُّلُمُ يُ وَالنُّورُةُ

ے ہیں۔ اَمْرِ جَعَالُوْا لِلّٰهِ شُرَكًا ءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ فَلَتَنَا بَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِ هُوْلُواللهُ خَالِقُ یا نہوں نے اللہ عَرْ یک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی

کسی چیز کو پیدا کیا ہو جسیاخدانے پیدا کیا ہے ، پھران کو (دونوں کا) پیدا کرنا ایک سامعُلوم ہوا ہو آپ کسہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی واحد اور غالب ہے۔

ا مجمعیٰ بَل ہے۔ استفہام انکاری ہے۔ خلقو اشرکاء کی صفت ہے۔ ایسے شرکاء جنبوں نے پیداکیا ہو۔ فَتَنَسَابَهُ کہ دونوں کی مخلوق میں باہم اشتباہ ہو گیا ہو۔ مطلب سے کہ انہوں نے جن معبودوں کو شریک بنار کھا ہوہ مکی چیز کے خالق

نہیں کہ ان کوخدا کی تخلیق اور معبودوں کی تخلیق میں ایٹتیاہ ہو جا تااور یہ کہتے کہ خداخالق ہے اس لئے معبود ہے اور ہمارے معبود بھی خالت ہے اس لئے وہ بھی مستحق عبادت ہیں۔بلکہ جن کویہ الله کاشریک تھمرا رہے ہیں وہ توبالکل عاجز ہیں ان میں توبالکل ہی قدرت نمیں۔ دوسری مخلوق میں بھی پچھ نہ کچھ قدرت ہے۔ان معبودوں میں تواشی بھی سکت ممیں۔اللہ کے سواکوئی خالق نہیں اجسام ہوں یا عراض یاغیر مادی ارواح جس کوہ و چاہتاہے پیداکر تاہے اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرنانہ جاہے تواس کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں لہذااس کے سواکس کی عبادت جائز نہیں جولوگ (لینی معتزلہ فرقہ دالے) کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اللہ ان کے افعال کا خالق مہیں۔ وہ اس گروہ میں ہے ہیں جن کو دونوں انسان اور خدا کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہوتی ے (حضرت مغتر کے کلام سے اس طرف اشارہ معلوم ہو رہاہے کہ حضرت کے نزدیک معتزلہ کا گروہ بھی مشرک ہے یا مشر کول جسے عقائدر کھتاہے اس فرقہ معزلہ کوبدعی گروہ بھی قرار دیاہے۔لیکن کافر کسی نے نہیں کہا۔مترجم)

و هوالوا حِد يعني الله ربوبيت اور معبوديت مين اكيلاب بلكه اصل وجود مين مجمي واحدب اصل وجود مين اس كاكوئي

شریک مسی سارے عالم کاوجود تو طلی ہے اور اللہ کے وجود کاریر توہے۔

اُلْقَاقِياً وموجى إمر چزير غالب ما الكاكوئي مقابله منيس كرسكا كيونكه برجيز في ذاية معدوم ب بغيره موجود ب خود اس کااپناوجو د نہیں پھر کس طرح اس موجود کامقابلہ کر سکتی ہے جس کاوجود ذاتی ہے، اور اس کی ہستی اصل ہستی ہے له ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَسَالَتِ آوْدِيةٌ وِقَكَ رِهَا فَاحْتُمُ لَ السَّيْلُ زَبَّ الرَّابِيّام

النّدے آسان سے یانی نازل فرمایا بھر نالے (بھر کر) پی مقدار کے موافق چلنے لگے بھروہ سیلاب خس و خاشاک کو بہا

لاماجو (یائی کے)اویر آرہاہے۔

اُوكدينة وادى كى جمع ہے وہ ندى تالے جمال پانى بكثرت بستاہے وادى كملاتے ہيں مجاز أوادى ميں بہنے والے يانى كو بھى وادى مرلیا۔ ( یعنی بننے کی نسبت یانی کی بجائے وادی کی طرف کرویتے ہیں جیسا کہ آیت ند کورہ میں آیاہے ) بارش ہونے ہے تمام وادیال تو نسیس بہتی ہیں بعض بہتی ہیں اس لئے اس کو بصورتِ نکر وذکر کیا (غیر معین وادیال)

بَقَدَرِهَا۔ تعنی وادیول کے اندازے کے موافق چھوٹی بری جیسی بھی ہوں۔

اَكْتَ يَكِل واويول مِين بِضِه واللهاني سلاب زَبَداً ، كف، جهاگ، ميل كچيل جو سيلاب كے اوپر آتا ہے۔ رَابِيا صَافَت يَاني

وَمِتُمَا يُوْوِنُ وَنَ عَلَيْهِ فِي التَّسَارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاءٍ زَبَنُ مِّتُلُهُ و

جن چیزوں کو آگ کے اندر دیوریااور سِامان بنانے کے لئے تیاتے ہیں اس میں بھی ایابی میل کچیل اوپر آجا تاہے ہے۔ يُوقِدُونَ كَا فَاعِلْ صَمِير مِتْنَرَبِ مِراد لوگ فأعل معلوم معروف تقال لئے ذکر نہيں كيا۔ إيفاد (مصدر باب

ا نعال) بکھلانے کے لئے کمی چیز کو آگ میں تیانا۔

مِمّامیں مِن ابتدا کے لئے ہے میعیٰ جو چیزیں لوگ بگھلانے کے لئے آگ میں تیاتے ہیں ان سے بھی یانی کے جماگوں کی طرح جماگ اور میل کچیل پیداہو گاہے۔ یا بین تبعیض کے لئے ہے لینی بعض چیز وں سے جماگ پیداہوتے ہیں۔

لہ آیت اُم جَعَلُوُ اللهِ مُسرَکّاء کی تغییر کے ذیل میں ابن جرج کی روایت آئی ہے جو چندوسائط سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت معتل بن سار تک مبنیختی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے اندر شرک چیو نٹی کی جال سے بھی زیادہ پوشیدہ (طور پر داخل ہوجاتا)ہے میں تم کوالی بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سطاقسام) شرک چھوٹے ہوں یا بڑے سب دور ہوجائیں ہے ، صحابہ علنے عرض کیا فرمائے فرما پیر مخص ہرروز نین بار کیے اے اللہ میں دانستہ طور پر نتیرے ساتھ شریک بنانے سے تیری بناہ لیتا ہوں اور تادانستہ شرک کی تجھ سے معافی جا بتا ہوں۔اور (شرک) یہ ربھی) ہے کہ مجھے اللہ نے اور فلال شخص نے دیااور (یہ بھی شرک ہے کہ)کوئی بوں کے کہ اگر فلال شخص نه بوي تو فلان شخف شلاً زيد مجيم اروال -

مابوقِدُونَ جس کو تیاتے ہیں سونا جاندی، لوہا تانبا، پیتل بسر حال لفظ عام ہم بیکھلائی جانے وال دھات اس میں داخل ہے۔ اِبْبَغُاءَ حِلْبَةِ زيور بنانے كے لئے جيے سونا جاندي بگھلايا جاتا ہے۔

اُوْسَتَاعِ مِا بَہِی سَامان ظروف بنانے کے لئے جیسے ہرتن بَنانے کے لئے تانبا پیمل بچھلایا، تپایا جاتا ہے یا اسلحہ بنانے کے لئے یا کھیتی کے اوزار کے لئے لوہا بچھلانے کی غرض کا اظہمار لئے یا کھیتی کے اوزار کے لئے لوہا بچھلایا تپلیا جاتا ہے۔ اِلبَّنَعُآءَ حِلْمَةَ ِ اُوْ سَتَاعِ کُسنے سے دھاتوں کو بچھلانے کی غرض کا اظہمار مقصود ہے۔

رُبَدَ وَمِنْكُهُ بِإِنْ كَ كُف كَى طرح اس سے بھی میل اوپر آجاتا ہے۔ یعن بھٹی میں بڑ كراس سے بھی ميل أنكل كراوب

آحا تاہے۔

ۗ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَنَّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الزَّبَ فَيَكُهُ هُبُجُفَآءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فَى الْأَرْبُ فَيَكُهُ جُفَآءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فَى الْأَرْبِينَ كَنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ فَي

یعن اللہ کے نازل کر دہ علم (قر آن اور دوسری کتب ساویہ) سے لوگ طرح طرح کے ڈینوی اور ماخر وی فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی وسعت کے مطابق اس سے بسرہ مند ہوتے ہیں اور یہ علم خداوندی قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اس کو بھی زوال نہیں ہے اس کی خمتیل بارش کے پانی سے دی جاستی ہوئی ہے اوپر سے بارش ہوتی ہے ندی نالے بھر جاتے ہیں وادی میں ساتا ہے۔ چھوٹی ندی ہیں وادی میں ساتا ہے۔ چھوٹی ندی میں تھوڑ اپانی اور گھری ہوئی ہے اتنا ہی پانی وادی میں ساتا ہے۔ چھوٹی ندی میں تھوڑ اپانی اور گھری ہوئی ہے اتنا ہی پانی کا بچھ حصہ ذمین کے اندر بھی ساجاتا ہے اور اندر گھنے کے بعد باؤلی، چشمول اور کوؤل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے لوپر گرسوں اور تالا بول میں مودار ہوتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے لوپر گڑھوں اور تالا بول میں مرکز جاتا ہے اور قدت تک باقی رہتا ہے۔

یااللہ کے نازل کر دہ علم کو دھات ہے تشبیہ دی جاسکتی ہے لوگ زبیور ، برتن ، ہتھیار اور اوزار وغیر ہ بنانے میں اس فاکدہ اندوز ہوتے ہیں اور اس سے بنا ہوا سامان مذت دراز تک باقی رہتا ہے ، رہا باطل یعنی منکرین و مشرکین (کی خود ساختہ خرافات اور نفس) کی اختراعات اور شیطانی تو ہمات تو ظاہر ہے کہ وہ سب بے اصل ہیں پراگندہ اور منتشر ہیں نہ ان کوپائیداری عاصل ہے نہ استقر ارو ثبات نہ وہ فاکدہ رساں اور نہ دنیاو دین میں منفعت بخش ہیں ان کو ہم ان جھاگوں اور میل کچیل سے تشبیہ وے سکتے ہیں ، جو سیلاب اور بگھلائی ہوئی دھات کے اوپر آجاتا ہے ، جو کوڑا کریٹ سیلاب کے اوپر آجاتا ہے سیلاب اس کواد ھر

اُوھر پھنیک دیتاہے، اسی طرح حق بھی باطل کو تجنے نہیں دیتالو ھر اُدھر پراگندہ کر دیتاہے۔

مُفَاءً وَهُ مُیل کچیل جو سلان یا بگھلائی ہوئی دھات کے اوپر آگر اِدھر اُدھر منتشر ہوجاتا ہے۔ جَفَا الوَادی (علاقی مجرد)اور اَجُفَا الْوَادی (علاقی مزید) دونوں ہم معنی ہیں۔ یعنی دادی اور سلابی تالے نے کوڑاکر کٹ اِدھر اُدھر کھینک دیا۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ جُفَاءً کا معنی ہے ، منتشر ، پر اگندہ، جَفَاتُتِ الرِّبُحُ ہوانے پر اگندہ کردیا۔

کے بات ہا ہے۔ وَاَمْتَا سَائِنَفَعُ النَّاسَ- یعنی اصل یاتی اور دھاتِ توزیمِن میں قائم رہتاہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔علم عاقع

کی بھی میں حالت ہے یہ بھی پائد ارادر قائم رہنے والااور لو گوں کو فائدہ پنچانے والا ہے۔

ی کی یا جائے ہے۔ میں میں اور اللہ نے حق و باطل کی فہ کورہ تمثیل بیان کی اس طرح غیر واضح اُمور کو کھول کر سمجھانے کے لئے اللہ تمثیلات سے کام لیتا ہے۔ بعض علاء نے کہااس میں اہل ایمان کے لئے در پر دہ پیام تسکین ہے کہ گفر اگر چہ بظاہر بلندو بالانظر آتا ہے لیکن اس کی تاریکی چھٹ جائے گی اور نور اِسلام چکے گا۔ اور اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بیان نظر آتا ہے لیکن اس کی تاریخ چھٹ جائے گی اور نور اِسلام چکے گا۔ اور اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بیان کار کردہ کی جھٹ جائے گی اور نور اِسلام چکے گا۔ اور اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بیان کردہ کی جھٹ کار کوئی کی اور نور اِسلام جکے گا۔ اور اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بیان کی دور ایس کی دور ایس کی دور ایس کی دور ایس میں کوئی کے دور ایس کی دور ایس می دور ایس کی د

بہ ۔ بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کا کمنانہ ماناان کے پاس اگر دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تووہ

いいかったり

سب آین رہائی کے لئے وے ڈالیس کے (مگران کی رہائی نہ ہو گی)

الخمسنى مفول مطلق كى صفت بيه مامفول به محذوف كي صفت ب يعني جن او كول في اين رب كي وعور بي اسلام کوا چھی طرح قبول کر لیااور اس کے احکام کی تعمیل کی پایٹے رب کی اچھی دعوت کو قبول کر لیا۔

اَلَّذِينَ لَمُ يَسْتَجِيبُو اللهُ فَ مراد كَفَار جِيلَ السَ صورت من لِلَّذِينَ كَ لام كا تعلق يَعْرِ بُ سے ہوگا لعن الله

دونوں گروموں کے حال بطور تمثیل بیان کر تاہے و عوتِ الہیہ کو قبول کرنے والوں کے احوال کو بھی اور نہ قبول کرنے والوں کے احوال کو بھی۔ بعض اہلِ تغییر کے نزدیک الکھنسنی متبدارمؤخرہے اور لِلَّذِینَ خبرِ مقدم کینی اچھا تواب یا جنت ان لوگول كَ بِ جَنُولِ نَا سِيْرِبِ كَا دَعُوت قِبُولِ كُرِ كَالِ تَقْدَمِرِيرِ ٱللَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُو اللهُ بَجائِ خود مبتنداً مو كااور لَوْ أَنَّ

لَهُمْ النح اس كي خبر\_ لافتكد وابه لين قيامت كون اكر كل زمين كى دولت ان كوبل جائے تودوزخ سے اپنى رمائى كے لئے وہ دے دس

ان لوگول کا سخت حساب ہوگا۔ ابراہیم محمی نے کما سُوء حساب پیہ

اُولَيْك لَهُمُ سُوَّءُ الْحِسَابِ لَا ے کہ اُن سے سختی کے ساتھ حساب منی کی جائے گی اور کوئی گناہ معاف نہیں کیاجائے گا۔

وَمَأُوْلُهُمْ جَهَانُكُمْ وَبِيلُسُ الْبِهَادُ ۞ اوران کا ٹھکانا جنم ہے اور جنم بڑی قرار گاہ ہے۔ اللہ نے ایک ایک کے

ے مراد ہے بے بصیرت کور دانش ، حق کو ہاطل ہے تمیز نہ کرنے والا۔ روایت میں آیا ہے کہ اوّل الذّ کر شخص ہے مراد ہیں حضرت حمز تأیاحضرت عمار اور نابیناے مراد ہے ابوجہل۔

کیں نصیحت توسمجھ دارہی لوگ قبول کرتے ہیں بینی سلیم دانش والے جو إِنْهَايَتُنَ كُرُّ الولواالْكِلْبَابِ أَنَّ

معل کو جذبات حمیت و تعصب سے اور فهم کود بم سے باک رکھتے ہیں۔

جوالله نے عمد کوبور آکرتے ہیں۔ یعن یوم میثاق میں جو الله کی ربو ہیت کا انہوں نے الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

ا قرار کیا تھااور اکسٹ بِرَ بِکِمْ کے جواب میں بللی کما تھااس کو پور اکرتے ہیں اور اللہ نے جواپی کتابوں میں احکام کی پابندی کا وعدہ لیا تھااس کو بھی یور اکرتے ہیں۔

وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقَ الْ

اور پیان کو نمیں توڑتے بعن اللہ ہے اور آپس میں بندول سے کئے ہوئے وعدول

كو سيس تورية في يعهد الله من مرف عمد خداوندى كى صراحت تقى اور المينكان كالفظ عام ب الله على كيا مواعمد

ہوما بندول سے کئے ہوئے وعدے

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مِنَّا اَصُرَاللَّهُ بِهَ أَنْ يُوْصَلَ اور دہ لوگ جوڑے رکھتے ہیں ،ان تمام چیزوں کو جن

کوجوڑے کے کااللہ نے حکم وہاہے۔ منا اُس اللہ به آن تیوصل کے ذیل میں تمام انبیاء اور ساری آسانی کتابوں پر بغیر تفریق کے ایمان لانا اور تمام مؤمنوں کے ساتھ تعاون و تنظیم اور اقارب سے حسن سلوک کرنا داخل ہے (ان تمام چیزوں کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے) بغوی نے لکھاہے کہ اکثر علماء کے نزدیک اس جگہ منا انس اللہ سے مراد صرف صلہ م ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفظ كابيان بي ميں نے خود سناكه رسول الله عليه فرمار بے تھے الله نے فرمايا ہے ميں ہى الله موك ميں بى رحن موك ميں نے رحم كو پيدا كيا ہے اور اپنام رحن سے لفظ رحم كو مشتق كيا جو اس كو جو زے رہے كا ميں اس كو اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گاجو اس کو کاٹے گااس سے میں قطع تعلق کرلوں گا۔ رواہ ابوداؤد۔ حضرت ابوہر بری گی روایت ہے کہ
رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مخلوق کو بیدا کیا ، پیدا کر چکا تور حم نے کھڑے ہو کر رحمٰن کی کمر پکڑلی۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔
رحم نے عرض کیا یہ اس کی جگہ ہے جو قطع تعلق سے تیری بناہ چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تواس بات سے خوش نہیں کہ جو تجھے
جوڑے رکھے گامیں اسے اپنے ساتھ جوڑے رکھوں گااور جو تجھے توڑے گامیں اس سے قطع تعلق کرلوں گا۔ رحم نے عرض کیا
ہے شک میں اس پر راضی ہوں اے میرے رہا للہ نے فرمایا ہی بیہ فیصلہ تیرے لئے ہے۔ متعنق علیہ۔

بغویؓ اور نھیم اور محمہ بن نصر نے حصرت عبد الرحمٰن بن عوفظ کی روایت نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تین چیزیں عرش کے نیچ ہول گی۔ قر اکن مجید ،امانت ،رحم۔ قر اکن (بندول سے یابندول کی طرف سے) جتت کرے گااس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن کے اور رحم ندا کرے گاخوب سن لوجس نے مجھے جوڑے رکھااللہ اس سے تعلق رکھے گااور جس نے مجھے توڑ اللہ اس سے قطع تعلق کرلے گا۔رواہ البغوی والحکیم ومحمہ بن نصر۔

حضر ت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں درازی عطا کرے تووہ قرابت داروں کو جوڑے رکھے۔ متفق علیہ۔

حفرت ابوابوب انصاری روای ہیں کہ ایک اعر ابی رسول اللہ علیہ کی فرودگاہ پرسامنے سے آیااور عرض کیا مجھے کوئی الیی چیز بتاد یجئے جو مجھے جنت سے قریب اور دوز خ سے دور کر دے فرمایا اللہ کی بندگی کر کسی چیز کواس کا شریک نہ قرار دے ، نماز قائم کر ، ذکوہ اداکر ادر رشتہ داری کوجوڑے رکھ (یعنی قرابتذاروں ہے اچھاسلوک کر) رواہ البغوی۔

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ٔ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، رشتہ قرابت کو جوڑنے والاوہ نہیں جو برابر کا بدلہ دے۔ بلکہ قرابت کو جوڑنے والاوہ ہے کہ اگر رشتہ قرابت (کسی عزیز کی طرف سے) ٹوٹ گیا ہو تووہ اس کو جوڑ دے۔ (بعنی جو شخص تجھ سے عزیز داری اور قرابت ختم کرنے کی کوشش کر رہاوہ یا ختم کر چکا ہو تواس سے قرابت پیدا کراور رشتہ کو جوڑ کرواہ البخاری۔

حضرت ابوہر میر ہُرادی ہیں ایک تحف نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ میری طرف سے حسنِ سلوک کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے۔ فرمایا تیری ماں۔اس نے عرض کیااس کے بعد فرمایا تیری ماں۔اس نے عرض کیااس کے بعد ، فرمایا تیری مال۔ اس نے عرض کیااس کے بعد کون فرمایا تیر اباپ۔ دوسری روایت میں انتازا کدہے کہ تیر اباپ کے بعد حضور عیائے نے فرمایا پھر تیرے قرابت دار حسب درجۂ قرابت۔ متفق علیہ۔

حسز ت ابن عمر اوی بیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا (باپ کے ساتھ بیہ بھی) بہت اچھاسلوک اور برہے کہ باپ کے منہ بچھیر نے (بعنی مرنے) کے بعد اس کے دوستوں ہے اچھاسلوک کیا جائے پے رواہ مسلم۔

حضرت ابوہر مرز اوی ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا اپنے اپنے نسب کو جانو تاکہ رشتہ داردں کو جوڑے تعوصل کرمے رشتہ دار دل میں محبت ،مال میں وسعت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رواہ التر ندی و قال صدیث غریب۔ وَ بَجْنَتُونَ رَبِّهُمْ اور اپنے رہے یعنی اس کی وغیدے (بالعموم) ڈرتے ہیں۔

ملہ ظاہر وباطن ہونے ہے مرادیہ نہیں ہے کہ باطنِ قر آن ظاہر کے مخالف ہے اور کوئی ایسا معنی مراد ہے جوائل لغت اور علاء امّت کی سمجھ میں نہیں آسکتا ہسر ف ائمہ اور اہلِ عرفان ہی کی عقل کی رسائی وہاں تک ہو سمتی ہے۔ مثلاً مو کا تلے مراد باطنی طور پر قلب یارو ہے اور ایک میں نہیں آسکتا ہسر فدانی اور علمی طاقیتیں اور فرعون ہے مراد نفس الکرہ ہے اور قبطیوں سے نفس الکرہ کی شہوائی اور عنبی قوتشیں۔ یہ حقیقت میں قر آن کی معنوی تحریف ہے بلکہ باطن سے مراد قر آن کا مغز اور ژوح ہے اور ظاہر سے مراد پوست اور بیئت مثلاً نماذ سے مراد میں خاص بیئت کی نماذ ہے اور حضور قلب، استغراق، خلوص اس کا باطن ہے ذکوۃ یکی مقررہ خیرات ہے مراس کا باطن غریب پروری اور اہلِ ضرورت کی امعاشی کفالت حصب مال کودل سے دور کر تاہے۔

الرغد) ۱۳ باره وسا ابری ۱۳ (الرغد) اور (بالخصوص) حساب آخرت کی خرابی سے خوف کماتے ہیں اس وَيَخَافُونَ سُكُوْءَ الْحِسكَابِ اللهِ لئے آخرت کی حساب فنی ہے پہلے وہ خود اپنے نغسول ہے ای ذند گی میں حساب فنی کرتے ہیں (اور سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا گناہ کئے ہیں پھراینے آپ کوسر ذکش کرتے ہیں) اور جن لوگول نے مبر کیا لینی جو احکام ان کو دیئے گئے ہیں ان پر نابت قدم رہے (حضرت والكني ين صكبر وإ ابن عبائن گیامصائب اور شدائد پر صابر دے (عطاء) بعض علاء کے نزدیک میرے مرادے نفسانی خواہشات ہے اجتناب کرنا۔ زیادہ مناسب بیہ ہے کہ صبر سے سراد ہوخواہشات کی مخالفت پر جمار ہنا۔ یہ تفسیر تمام اقوال کو جامع ہے۔ لم ايندب كى خوشنودى طلب كرنے كے لئے۔ لئى دوسرى دنيوى غرض كے لئے شيس التنعكاء وَجُهُورَتِهِمُ ندو كھادث اور شرت كے لئے۔ (ندمال وجادو حكومت كے حصول كے لئے۔ مترجم) اور نماز قائم کی لیعنی فرض نماز اور سنن و نواقل میں ہے اپنی مرضی کے مطابق جس قدر وَآقَامُواالصَّلُوةَ عابانمازيرهي\_ اور جو کچھ مال ہم نے ان کو دیاہے اس میں سے کچھ بطورِ ذکوۃ فرض اور بطورِ نفقة وَأَنْفَقُوا مِنْهَا رَنَاقًا فُهُمُ واجب اور بطورِ صدقه رتفل راوخدامیں خرج کیا۔ (خداداد مال میں سے شر الطیمقررہ کے مطابق کچھ مال زکوہ میں ادا کرنا ضروری ہاورز کوۃ کے علاوہ بھی اگر مسلمانوں کویااسلام کو ضرورت ہو تو مزید بھے مال امدادی طور پر دینالازم ہے اِق فِی الأَمْوَالِ حقّا سِيوكَ الرِّكُوة اور كِي مال بطور خيرات دينامتحب ب- أَنفُوهُوا كالفظان متيول صور تول كوحادى بحضرت مغتر كى مي مراد سیتگا تُرَعَلَانِیَةً چھیاکراور تھلم کھلا۔ نفل خیرات چھیاکر مینا افضل ہے (تاکہ شہرت طلی کا ثبائیہ بھی نہ ہو )اور (لوگوں کی بد گمانی کو دور کرنے اور دوسروں کو ترغیب دیے) کے لئے زکوۃ تھلم کھلا مینا بہتر ہے۔ مسلمانوں پر زکوۃ کاوجوب بہت کم ہوتا ہے (اول تو انتامال ہی سیس ہویا تاکہ زکوۃ واجب ہو اور مال ہوتا بھی ہے تو اس کے اسلام کا نقاضا ہے کہ پہلے ہی ہے اوا اکروے)عموماً مسلمان نفل خیر ،خیرِات کر تاہی رہتاہے (اتن کہ اس پر زکوۃ بہت کم ہی داجب ہوتی ہے)اس لئے پیسرآ موعلانیۃ ے پہلے ذکر کیا۔ (درنہ زکوۃ کی ادائیگی مومرم خمرات پر مقدم ہے اس لئے علانیۃ کالفظ بسرّاً سے پہلے آنا چاہئے تھا۔) كام كرك كے ہوئے برے كامول كى ال قروية بين اللہ نے فرمايا اِن الْحَسَنَاتِ يُذِيهِينَ السَّتَةِ قَاتِ بلاثب عيال گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت ابوذر راوی ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جب بچھ سے کوئی گناہ ہو جائے تواس کے بیچھے نیکی بھی کرمیاس کومٹادے گی۔رواہ احمد منجے۔ ابن عساکرنے عمر بن اسود کی مرسمل روایت نقل کی ہے کہ رسول الله عظیم نے فرمایا جب دس گناہ تونے کئے ہوں تو ایک نیکی بھی ایسی کرجس ہے تو گناہوں کو آثار دے۔ معرت عقبہ بن عام راوی بیں کورسول اللہ عظیم نے فرمایا جو شخص گنا ہوں کے بعد نکیاں کر لیتا ہے،اس کی مثال الی ہے جیسے سی نے کوئی اتن تنگ زرہ بہن رکھی ہوجی ہے اس کادم گھٹ رہا ہو ( یعنی اتنے گناہ کئے کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا) پھراس نے ایک نیکی کرلی توزرہ کی ایک کڑی ٹوٹ کئی پھر دوسری کڑی ٹوٹ گئی (اس طرح نیکیاں کرتے کرتے سب کڑیاں ایک کے بعد ایک توث گئیں) سال تک کہ زر وز مین بر گربڑی۔رواوالطبر انی۔ مد اصل اختلات سے کہ حضرت ابن عباس اور عطاکے نزدیک صبروا کے بعد علی محذوف ہے احکام پر ثابت قدم رہنایی مصائب پر دونوں صور توں میں علی (و مبر کا صلا ہے) محذوف ہو گالیکن بعض علاء کے نزدیک عَن ' حرف صلہ ) محذوف مین ضافتہ ہو گا

اجتناب کرنا۔ حضرت مفتری تغیر زیاد وعام ہے مگر علی اس صورت میں بھی محذوف ماننا پڑے گا۔ مترجم)

ابن کیسان نے کہا آیت کا معنی ہے کہ گناہ توبہ کے ذریعہ سے دفع کردیتے ہیں (یعنی حَسنہ سے مراد تو ہہ ہے) ام احمر نے عطاء کی مُر سل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تونے گناہ کیا ہو تو فور اس کے بعد توبہ کرلے چھپے گناہ کی توبہ مخفی طور پر اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ (الزمد)

بعض علاء نے نزدیک آیت کا مطلب ہے کہ وہ برائی کے عوض برائی نہیں کرتے بلکہ برائی کو بھلائی ہے وفع کرتے ہیں۔ سدی نے کہامطلب ہے کہ جبان کے خلاف کوئی جہالت کرتا ہے تو (جہالت کاجواب وہ جہالت سے نہیں دیتے)وہ مختل کرتا ہے ہوں ہوں ہے کہ جبالت اور حسنہ سے مراد ہے محل قادہ نے کہاجب کوئی ان سے برائی کرتا ہے اور تو وہ لوٹا کر اس سے بھلائی کرتے ہیں جیساد و سری آیت میں آیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونُ قَالُو اَسَلَاماً۔

۔ سے جھوں رہے ہیں بیسادہ سر کی ہیں۔ کی بیات و اید است صحبہ ہم ایک میں مالی میں رکھتے بلکہ وہ دیتے ہیں ان پر ظلم کیا حسن نے کماجب ان کو محر وم رکھا جائے تب مجمی محر وم رکھنے والوں کووہ محر وم نہیں رکھتے بلکہ وہ دیتے ہیں ان پر ظلم کیا جاتا ہے تومعاف کر دیتے ہیں اگر ان سے قطعے قرابت کیا جائے تووہ پھر بھی قرابت کوجوڑتے ہیں۔

' حضرت آبوہر بریقاراوی بیں کہ آیک شخص نے عرض کیایار سول اللہ عظیاتہ میرے پچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ جھ سے قرابت توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ جھ سے برائی کرتے ہیں۔ ان کی زیاد تیوں کو بر داشت کرتا ہوں اور وہ جھ پر زیاد تیاں کرتے ہیں۔ حضور عظیہ نے فرمایا اگرتم ایسے ہی ہو جسیا کہ رہے ہو تو تم ان پی خاک جھونک رہے ہو (یعنی ان کو ناکام بنارہے ہو وہ خسارے میں رہیں گے اور تم کا میاب ہو گے) جب تک تم اس سلوک پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے ان کے مقابلہ میں تمہاری حمایت ہوتی رہے گی۔ رواہ مسلم۔

عبداللہ ابن مبارک ؒنے فرمایا یہ نہ کورہ بالا آٹھ خصائل ہیں جو جنت کے آٹھ دروازوں کی طرف اشارہ کررہے ہیں (ہر

خصلت جنت کے ایک در وازے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے)

الُولَاكَ لَهُمْ عُقْدُى النَّاارِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حقیٰقت میں آخرے ہی قرار گاہ ہے اس لئے التدار سے مراد آخرت ہے ،دنیاتو گزرگاہ ہے قرارگاہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یذکورہ پالااشخاص کے لئے دارِ آخرت میں اچھانتیجہ اور ثواب ہوگا۔

حَبْنَاتُ عَنْ إِن لَهُ عَنْ قَيام اورر بِي كَي باغ عدُن كامعى بقيام كرناله

جن میں وہ لوگ بھی تیک خُکُونَهٔا وَمَنْ صَلَحَونَ الرَّا بِهِمْ وَازْواجِهِمْ وَذَيِّتِيتِهِمْ واخل ہوں گے اور ان کے مال باپ اور بیبیوں اور اولادوں میں سے جو جنت کے لائق ہوں گےوہ بھی داخل ہوں گے۔

ا الله مجاہد کا بیان ہے کہ حضرت عمر حفظ نے ممبر پر آیت جتنات عدن خلاوت فرمائی پھر فرمایالو کو اتم کو معلوم ہے کہ جتات عدن کیا ہیں عدن جنت میں قصر ہے کہ جتات عدن کیا ہیں عدن جنت میں قصر ہے جس کے دس ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پچیس ہزار فراخ چٹم حوریں متعین ہیں اس قصر میں سوائے ہی، صدیق اور شہید کے اور کوئی داخل نہ ہوگا۔ (از مفتر رحمہ اللہ)

"صلاح" صرف ایمان مراد ہے کا بل رحمی او نمیں۔ معطوف اور معطوف علیہ میں مفاترت ہونی چاہئے۔ ہال النجھ نئی بالصالح بین میں کا مل صلاح والے مراد ہیں۔ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا طول کی عزت افزائی کرے گااور ان کے دلول کو خوش کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو جھی ان کے مرتبے پر فائز کردے گاجوا پنے اعمال کے لحاظ ہے اس درجہ کے مستحق نہ ہوں گے اور کا ملین کے اعمال کی طرح ان کے اعمال نہ ہوں گے آباؤ اجداد ، اولاد اور بیویاں خواہ اہل جنت کے در جات پر مستحق نہ ہوں گے در جات پر فائز ہونے کے اہل نہ ہوں گر جنتیوں کی خوشی کی خاطر ان کو بھی اہل جنت کا ساتھی کر دیا جائے گا۔ بشر طیکہ وہ مؤمن ہوں۔ فائز ہونے کے اہل نہ ہوں گر جنتیوں کی خوشی کی خاطر ان کو بھی اہل جنت کا ساتھی کر دیا جائے گا۔ بشر طیکہ وہ مؤمن ہوں۔ صالح (یعنی مؤمن) ہونے کی شرط بتار ہی ہے کہ بغیر ایمان کے قرابت نسب مفید نہ ہوگی۔ آباء کے اندر بدلالت نص مائیں جسی داخل ہیں۔

﴿ الكِ شبه الكِ شبه

طبرانی کا کم اور بیمتی نے دھزت عمر کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ اور طبرانی نے دھزت ابن عبائ و حضرت میسور

بن نخر کمیڈی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا قیامت کے دن میرے نسب اور رشتہ زوجیت کے علاوہ ہر نسب اور
رشتہ زوجیت ٹوٹ جائے گا۔ ابن عساکرنے سے حسرت ابن عمر کی روایت سے الن الفاظ کے ساتھ حدیث نہ کورہ نقل کی ہے۔ ہر نسب اور رشتہ زوجیت علاوہ میر نسب اور رشتہ زوجیت کے منقطع ہوجائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ
رسول اللہ علی کی قرابت (نسبی دیکسیر الی) کے علاوہ اور کمی کی قرابت کام نہ آئے گی (اور آیت میں مؤمنول کے لئے الن کی
قرابت وزوجیت کا سود مند ہونا نہ کورہے)۔

€......

لِبُعُضِ عُدُوَّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنُ النِ مِن بِيان فرمايا ہے۔ وَ الْمَالِيَ اَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُصِّنْ كُلِّ بَابِ ﴿ سے ما تحا مُفْ وہدایا کی چُشِ کُش کے ہر دروازے کے ملا تکہ ان کے پاس داخل ہول گے۔ مقاتل نے کماروزانہ لیعنی ہر رات دن میں تمن بار فرشتے ان کو تخفے اور ہدیے چیش کریں گے اور رات دن کی یہ مقد اردُنیوی شب وروز کے برابر ہوگی۔

ِ وَجَبِتِ مَنْقَطَعَ ہُو حائے گا اور مؤمنوں کا باہمی رشّتہ سود مند ہ**وگا۔ ای مضمون کو ا**للہ نے آیت اَلاَّ خِلَّاء یو کہ بِیْلاِ بِعُضُهُ ہُ

(اور کمیں کے) تم پر سلامتی ہو۔ لینی جن تکالیف کا تم کو ڈرر ہتا تھا۔ اب اللہ نے ان سے

تم كوبچاليالور لازوال تعتيب عطافرمادين\_

تمارے مبر کرنے کی وجہ سے یعنی گنامول سے نے کر نفسانی خواہشات کوروک کر طاعت پر

بِمَاصَبُرْتُمُ

قائم رہے اور مصائب کو برداشت کرنے کی وجہ سے تم کویہ تواب ملاہے۔

فَنِعْمَعُفْبِي السَّاسِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ

حضرت ابواما مینه کا بیان ہے کہ جنت کے اندرا پی مند (مسری) پر مؤمن راحت اندوز ہو گاخاد موں کی دو قطاریں اس کے سامنے ہول گی۔ دونول قطارول کے سرے پر ایک بند دروازہ ہو گادروازے پر فرشتہ اندر آنے کا طلب گار ہوگا، مؤمن اپنے قریبی خادم سے اور دہ خادم اپنے برابر والے خادم سے اور یو نئی سلسلہ وار ہر خادم اپنے متصل خادم سے کمے گاکہ فرشتہ در وازہ پر خواستگار اجازت ہے۔ یمال تک کہ آخری خادم جو در دازہ ہے مصل ہوگادہ در دازہ کھول دے گافر شتہ اندر آکر سلام کرے گااور

حضرت ابن عمر ایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر سب سے پہلے وہ فقر اءو مهاجرین داخل ہوں گے جن کے ذریعہ سے سر حدول کی بندش ہوتی ہے اور مصائب سے بیاؤ ہو تا ہے۔ غریب ول کی خواہش ول ہی میں لے کر مر جاتے ہیں ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی اللہ اپنی مشتت کے مطابق فرشتوں سے فرمائے گاان کے پاس جاؤاور ان کو سلام کرو۔ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے مالک ہم حیرے آسان کے رہنے والے اور تیری مخلوق میں سب سے برگزیدہ ہیں کیا تو ہم کو تھم دے رہاہے کہ ان کو جاکر سلام کریں ،اللہ فرمائے گایہ میرے بیدے میری عبادت کرتے تھے کمی چیز کو میر انٹریک منیں قرار دیتے تھے اتنی کے ذریعہ ہے اسلامی سر حدول کی بندش ہوتی تھی اور اننی کے سبب مصائب ہے بچاؤ ہو تا تھا یہ الیمی ۔ حالت میں مرے کہ ان کی تمثال کے دلول میں ہی رہی۔ دنیامیں ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی، حسبُ الحکم ملا تکہ ان کے ماس آئيں گے الله نے فرمايا يَدْ جُلُونَ عَلَيْهِمُ مِنْ كُلِّ بَابِ سَلَامٌ عَكَيْكُمُ بِمَا صَبُرُ ثُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى الدِّارِ وَالْكَنِائِنَ يَنْقَصُّونَ عَهْدَاللهِ مِنْ بَعْلِ مِيْنَا وَمِنْ بَعْلِ مِيْنَا وَهِ اور جولوگ اللہ کے عمد کو پختہ کرنے کے

بعد توڑ دیئے ہیں ، یعنی پختہ اقرار اور قبول کرنے کے بعد پھراس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔

وَيُقَطَعُونَ مَا آمَوَ اللهُ بِهَ أَنْ يُوصَلَ اور جَس جِيز كوجوزن كالله في عَم ديا إلى كوتوز دية بين ـ

لینی بعض کتابوں کومانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے ،ماننے سے انکار کرتے ہیں ،اور اللہ اور اس کے رسول کے در میان تفرقہ

كرتے ہيں الله كومانتے ہيں اور رسول كو شيں مانتے اور رشتہ دارياں منقطع كرتے ہيں۔ .

ِ وَبُهِفْسِكُ وْنَ فِي الْأَمْرُضِ ۚ ﴿ اورز مِين مِن بِكَارُ بِيدِ اكرتِ مِين يَعِيٰ اللَّهُ كِي مَا فِيل كرتے ہيں بِكُميتِ ال حياه كرتے اور نسل (یعنی انسانوں اور مویشیوں) کو ہلاک کرتے ہیں راستے لوشتے ہیں اور ناحق بغاوت و ظلم کرتے ہیں۔حضرت آبو بکڑھ کی روایت ے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آخرت میں جوسز ارکھی گئے ہے اس کے باوجو دو نیامیں جس گناہ کی سرز اللہ کی طرف ہے جلد ملنے کا استحقاق ہوجا تاہے وہ بغادت ادر قطع رحم ہے (اس سے زیادہ جلد عذاب دنیا کو لانے والا اور کوئی گناہ نہیں کرواہ احمد وابخاری فی الادَب دابوداؤد دالتر مذی دابن ماجة دالحا کم دابن حبان۔حضرت جبیر بن مطعم ترادی ہیں میں نے خود رسول اللہ عظیم سے سنا آپ

<del>حضرت عبدالله بن ابی او قی رادی ہیں ، میں نے حض</del>ور کو فرماتے سنا،ان لو گول پر الله کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں قرابتِ رحم کو کاشے والا موجود ہو۔ رواہ البیتی فی شعب الایمان۔ حضر ت عبداللہ بن غرط کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (احسان کرکے )احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہمیشہ مخور رہنے والا (نشه کا

خوگر )ر داهالنسائی دالدار می۔ أُولَبِكَ لَهُمُ اللَّعْنَكُ

اليه لوگول ير لعنت مو گا، لعنت ب مراد ب الله كي رحت ب دور ر منا ـ اوران کے لئے اس جمان میں خرابی ہوگی لیعنی دار آخرت میں ان کے لئے بڑی سزا

وَ لَهُمُ سُوَّءُ النَّارِنَ

ہے۔ مری سزاے مرادے جہنم کی آگ

الله بى جس كا جابتا برزق فراخ كرتاب اورجس كا جابتا الله يبسط الرِنْ قَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِارُ ط ے تنگ کر تاہے۔ اور اہل مکہ د نیوی زندگی پر پھولے ہوئے ہیں۔ فرحوا مغرور بین اِراتے ہیں۔ وَفرِحُوا بِالْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيَاء یعن د نیامیں اللہ نے جو آن کورزق کی کشائش عطافر مادی ہے اس پر مغرور بیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور آخرت(کے مقابلہ) میں وینوی زندگی صرف ومَاالْحَيْوةُ التَّانَيْ إِن الْاخِرَةِ اللَّامِتَاعُ شَ ا بک حقیر متاع ہے جو ہمیشہ رہنے والی نہیں، جیسے مسافرِ کا زادِراہ اور چرواہے کی وقتی غذا۔ دنیوی عیش و راحت قابل بھر دسہ نہیں، آخرے کی فلاح و آسائش کے مقابلہ میں اس کی کوئی وقعیت نہیں۔ ونیوی سر مایہ کی وسعت نا قابل افتخارہے اگر اس کو نعیم ے حصول کے لئے صَرف کیاجائے تو بھتر ہے درنہ مسحقی تفرت۔ ( کھلے معجزات اور واضح نثانات <uَ<tbody>وَيَقُولُ النَّهِ بِنَ كَفَرُحُ النَّوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ كَتِيهِ ا نبوت دیکھنے کے باوجود محض عناد اور سرتانی کے زیر اثر (من مانے) معجزات اور نشانات کے یہ کا فرطلبگار ہوتے ہیں)اور کہتے ہیں آپ کمہ و بیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمر اہ کر دیتا ہے لیعنی نزول آیات اور قُلْ إِنَّ اللَّهُ بُضِلُّ مَنْ يَنْكَآءُ قیام معجزات میں کوئی تمی نہیں مگر (گمرای اور ہدایت اللہ کے قبضہ میں ہے) آیات و معجزات کا کام (راہنمائی ہے) ہدایت بخشی سیں (بدایت بخش تواللہ ہے)بدایت و گر ای تواللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بدایت پانی کی توفیق شیں دیتااور تم جیسے لوگوں کا شار مؤخر الذّ کر گروہ میں ہے اس کئے ہر معجزے کے ظہور کے بعد بھی تم مدایت باب نهیں ہو <del>سکت</del>ے۔ اور جو شخص اس کی طرف متو تخه ہو تاہے اس کی ہدایت کر دیتاہے لیعنی وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابِ اللهِ ا بن اطاعت ایمان اور مراتب قرب کے حصول اور جنت کی طرف ان لوگوں کو ہدایت کر تاہے جن کے دل کارخ اپن طرف موڑنا جا ہتا ہے ہیں جس کی توجہ کووہ اپنی طرف بھیر دیتا ہے وہ عناد چھوڑ کر اللّٰہ کی طرف بھر جاتا ہے۔ ایسا آدمی نازل شدہ معجزات بلکہ ان ہے بھی ادنی معجز واور ضعیف ترین نشان دیکھ کر ہی ایمان لے آتا ہے (مزید فرمائٹی معجزات کے ظہور کا طلبگار ہی (الله ي طرف رجوع كرنے والے)وہ لوگ بيں جو ايمان لے آئے۔ اور ان کے دل اللہ کی یاد ہے مطمئن ہو جاتے ہیں ، یعنی ان کے دلواں وَتَطْهَبِينُ قُلُوْبُهُمْ بِنِي كُواللَّهُ میں ایمان دیقین جمّ جاتا ہے۔ ہر طرح کا شک ذائل ہو جاتا ہے۔ ذکر'ے مرادے قر آن اور اطمینان'ے مرادے ایمان کیونکہ ا بمان دلوں کا سکون ہے اور نفاق دلوں کی بے چینی یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی یاد سے شیطانی وسوسے زائل ہو جاتے ہیں (اس مطلب پر ذکرے مراد ہو گی اللہ کی یاد۔ صرف قر آن مرادنہ ہوگا کر سول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر آدمی کے دل کے دوخانے ہوتے میں ایک خانہ میں فرشتہ کا ظہور ہو تاہے اور دو سرے خانہ میں شیطان کا ظہور جب آدی اللہ کی یاد کر تاہے تو شیطان سیجھے کو سمٹ جاتاہے اور اللہ کی یاد شیس کرتا توشیطان اپن چونچ آدمی کے ول کے اندر رکھ دیتاہے اس طرح وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے (واوا بن ابی ا المعنف عن عبدالله بن شقیق درواه البخاری تعلیقا عن ابن عبا*ن مر* فوع**اً). حضرت ابن عباع کی روایت ان الفاظ کے** ساتھ ہے آدمی کے دل پر شیطان مایش کر تا ہے جب آدمی اللہ کی یاد کر تا ہے توشیطان پیچھے کو سکڑ جاتا ہے اور جب اللہ کی یاد سے عافل ہو تاہے توشیطان اُس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتاہے یا آیت کا پیر مطلب ہے کہ اہلِ ایمان کے پاک و صاف دلوں کی روزِ ی اللہ کی ماد ہے اللہ کی مادِ سے ان کو چین اور مسکھ ملتا ہے جیسے مجھلیوں کو پائی میں پر ندوں کو ہوامیں اورو حشی جانوروں کو جنگل میں کیکن اگر

غفلت أفرس كوكى اندر دنى خيال دل ميس آجا تا ہے ياالي غفلت كى محبت أثراند از ہو جاتى ہے تو دلوں كا چين جا تار ہتا ہے بے چينى

اشاخ کے نیچ شر برس تک محوز اسوار چلارہ (تواس کو طےنہ کریائے) الخ (ازالتہ الحفاء)

مشغول ہے

احمد ، ابن حبان ، طبر انی ، ابن مر دویہ ، اور بیعتی نے حضرت عتبہ بن عبداللہ سلتی کا بیان نقل کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا یار سول اللہ بیلئے کیا جنت کے اعمد مجھل ہوں کے فرملیا ہاں وہاں ایک در خت ہوگا طوبی جو فردوس کے مطابق ہوگا (شاید مطابق ہو کے اعمد مجھلے ہوا ہوگا کہ اکس نے عرض کیا ہماری ذہین کے کس در خت ہاں کی مشاہبت ہمیں ہمیا تو شام کو گیا ہے سائل نے جو اب دیا خسی بخر میا ایک در خت ہو تا ہے جو طوبی ہے تچے مشاہبت ہمیں ہمیا تو شام کو گیا ہے سائل نے جو اب دیا شمین بخر میا ایک در خت ہو تا ہے اور اوپر جا کر اس کی شاخت ہمیں ایک در خت ہو تا ہے اور اوپر جا کر اس کی شر کا خس کیا تو شام کو گیا ہے سائل نے جو اب دیا تند ہو تا ہے اور اوپر جا کر اس کی شر کا دورہ پورا اس کی شاخت کے ممادہ کتا برا ہوگا فرمایا گر تو ایپ گر کا دورہ پورانہ ہوگا در اس کی جڑکا دورہ پورانہ ہوگا در اس کی جڑکا دورہ پورانہ ہوگا در اس کی جڑکا دورہ پورانہ ہوگا فرمایا کیا ہے ما کس نے عرض کیا ہیاں عرض کیا ان کا خوشہ کتا برا ہوگا فرمایا چیت کبر اے کو ہے کی ایک ہاہ کی د فار آز ان کے کہاں اس کی ایک ہوں کے خرض کیا ہی اس کی دبا تو اس کے فرمایا کیا تھیں ہوا کہ بیا کہ دورہ پورانہ ہوگا فرمایا کیا تھیں ہوں کے خرض کیا تو (اس ہے اندازہ میہ ہوا کہ ) اس کا ایک دانہ میرے اور میرے گر والوں کا بیٹ بھر دے گر وہا ہی اس کی جڑکا دورہ کی کے اور دورہ کیا ہورہ کی کیا ہورہ کی ہورہ کر ہم اپنے جانوروں کو پاریا کریں گر ہیں کی دور میرے گر والوں کا بیٹ بھر دے گر وہا ہی اس کی دورہ کر جو اس کی دورہ کر دورہ کی دورہ کر اس کا کہ کے دورہ کی کی دورہ کی کیا تو دورہ کر میں کیا تو دورہ کی کے دورہ کیا ہورہ کر ہما ہے۔

۔ مقرت ابوسعید خدری اوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا طونیٰ کیاہے فرمایا جنت میں ایک ور خت ہے جس کا بھیلاؤسوسال کی رفتار کے برابر ہے اہلِ جنّت کے کپڑے اس کے شکوفوں سے بر آمد ہوں گے رواہ ابن

حان۔

معاویہ بن قرّہ نے اپنے باپ کی مر فوع روایت سے بیان کیاہے کہ طونی ایک در خت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے اور اس کے اندر اپنی روح سے بھو نکااس در خت سے زیور لور کیڑے پیدا ہوں گے اور اس کی شاخیس حصارِ جنت کے باہر اس کی۔ سے دکھائی دس گی۔

بغوی نے اپنی سند سے حصرت ابوہر میں کا قول تقل کیاہے کہ جنت کے اندر ایک در خت ہے جس کے سامیہ میں گھوڑا سوار سوبر س تک چلنار ہے تب بھی قطع نہ کر سکے اگرتم اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھو وَظِلِّ مَنْسُدُوُد ٍ (متفق علیہ)امام احمہ نے بیر دایت نقل کرنے کے بعد اتناز اندبیان کیا کیہ اس کے بیے جنت کوڈھانک لیس گے۔

نماد بن سری نے الزمد میں بغوی نے تفسیر میں آخر میں انتااور بھی بیان کیا کہ اس بیان کی اطلاع کعب کو بہنی تو انہول نے کمایہ تچ ہے قتم ہے اس خدا کی جس نے مولئی پر تورات اور محمد سیلیٹھ پر قر اکن نازل کیااگر کوئی مخص سہ سالہ یا چیار سالہ او نئے پر سوار ہو کر اس در خت کے تنہ کے گر داگر د چکر لگائے تو دورہ پور لنہ کر سکے یمال تک کہ عمر ختم ہو جائے اور پیر فر توت ہو کر گر پڑے اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ ہے بویا ہے اور اپنی روح اس میں پھو تکی ہے اس کی شاخیس جنت کے باہر سے نظر آئیں گی (یعنی پوری جنت پروہ سایہ قلن ہوگا) جنت کے ہر نہر اس در خت کی جڑھے تکلتی ہے۔

حسنرت ابوہر رہنا کا قول ہے کہ جنت میں ایک در خت ہے جس کو طوبی کماجا تا ہے اللہ اس سے فرمائے گامیر ابندہ جو کچھ چاہتا ہے تو شگافتہ ہمر اپنے اندر سے اس جیز کو ہر آمد کر دے جسٹ الحکم در خت بھٹے گااور اس کے اندر سے بندہ کی خواہش کے مطابق گھوڑا زین اور لگام پورے ساز سمیت ہر آمد ہوجائے گااور بندہ کی خواہش کے مطابق او ہمنی اپنے کجاوے تکیل اور سامان سمیت ہر آمد ہوجائے گی اور کیڑے بھی بچنگر اس در خت سے لکلیں گے۔رواہ لینخوی وابن ابی الدیا، ابن مبارک اور ابن جریر نے شہر بن حوشب کا قول نعل کیا ہے کہ طوبی جنت کے اندر ایک در خت ہے۔ جنّت کا ہمر ور خت اس سے پیدا ہے اس کی شاخیں حصار جنّت سے باہر دکھائی دیں گی۔

تفییر مظهری (ار دو جلد ششم) پاره وما ابری <sup>۱۳</sup> (الرعد وَحُسْنَ مَا إِب الله اوراجِها انجام ہے، ماب يلننے كى جگر كَلَالِكَ أَرْسَلُنْكَ فِي أُمَّةٍ تَنْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أَمْمَ هُ لِتَتْتَكُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي فَي أَوْحَيْنَا إِلَيْك ای طَر ل ایعنی دوسرے پیٹمبرول کی طرح)ہم نے آپ کو بھی ایک امت میں بھیجاہے جس ہے پہلے د وسری انتمنیں گزر چکی ہیں (جن کی طرف دوسرے پغیبروں کو بھیجا تھا مطلب یہ کیہ آپ کی پغیبری کوئی انو تھی چیز نہیں ے) تاکہ جو قر آن ہم نے آپ کووجی کے ذرایعہ دے دیاہے اس کوپڑھ کر آپ ان کو سائیں۔ ا زیاد ہ رحمت دالا جس کی نعمت سب کو تھیر ہے ہوئے ہے ادر ہر چیز کواپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ کاان پر بہت بڑاانعام ہیہہے کہ اس نے آپ کوان کے اندر رسول بناکر جھیجا، قرامان نازل فرمایاجو تمام دنیوی واخر دی منافع کا خزانہ ہے۔ مُّر یہ لوگ ناشکرے ہیںا تن بڑی نعمت کا بھی شکرادا نہیں کرتے۔ بغوی نے لکھاہے کہ قیادہ،مقاتل اور ابن جر تیج نے بیان کمیا کہ اس آیت کانزول صلح حدیبید کے سلسلے میں ہوا (یعنی یہ آیت مدنی ہے) بن جریر، ابن ابی حاتم اور ابوالشخ نے بھی قادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ اس کی تو مینے آس طرح ہے کہ جب قریش اور صحابہ کا صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا اور سل بن عمر و قریش کی طرف سے آگیا۔ سورہ الفتح میں تفصیل کے ساتھ ہم نے لکھ دیا ہے۔ تور سول اللہ ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا، تکھو نسم اللہ الرحمٰن الرحيم، قريش بولے ہم توالر حمٰن کو نہيں جانتے ہم توصرف يمامه والے رحمٰن (يعني مبلحه كذّاب) كو جانتے ہيں (ہم الله كور حن نبيل كيتے) تم وہي لكھوجو يہلے لكھتے تھے۔ بعني باسك اللهم (ے تحرير شروع كرو) هم يكفرون بالتر حمن كاليمي مطلب ، (یعنی به لوگ الله کے رحمٰن ہونے کا افکار کرتے ہیں) بغویؓ نے تکھاہے (عام اہلِ تفسیر میں)مشہورہے کہ یہ آیت کی ہے ابو جہل وغیرہ کے حق میں نازل ہوئی حجرِ اسود کے یاس رسول الله ﷺ وعامیں یااللہ یار حمٰن فرمارے تھے ابوجہل نے یہ لفظ س پایا فوراً مشر کوں سے جاکر کہا محد دو معبودوں کو پیکار رے تھے اللہ کواور رحمٰن کواور ہم تو یکامہ دالے رحمٰن کے علاوہ کی آور رحمٰن سے واقف مہیں (پھر وہ رحمٰن کو نساہے جس کو تحمٰ لِكَارِرْ بِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَوِادُ عُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامَّاتَدُ عُوفَلَهُ الْأَسْمَآءُ الدُّسُنَّى ضحاک نے حضرت ابن عبائم کا قول نقل کیاہے کہ یہ آیت کقارِ قریش کے حق میں نازل ہو کی جب کہ رسول اللہ عظیمة نے ان سے فرمایا تھا کہ رحمٰن کو سجدہ کرو، کا فرول نے جواب میں کمار حمٰن کیا چیز ہے۔ آپ کہہ دیجئے دہ ہی میر ارب ہے یعنی جس رحن کو جاننے کے تم مئیر ہود ہی میر اخالق اور کار ساز قُلُ هُوَ رَبِّي لْأَالْهُ الْآهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ مَتَابِ ۞ سوائے اس کے اور کوئی مستحق عبادت نہیں،اس پر میر ابھروسہ ہے (وہی تمہارے مقابلے میں میر ی مدد کرے گا)اور اس کی طرف میر ارجوع ہے وہی مجھے ثواب دے گا۔ طرانی دغیرہ نے حضرت ابن عباس کے حوالہ ہے لکھاہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا تم جو بچھ کہ رہے ہواگر وہ سیجے ہے تو ہمارے مر دہ اسلاف کو ہم سے ملادو تاکہ ہم ان کودیکھیں اور ان سے باتیں کریں (اور وہ تمہاری تقدیق كريں ، مترجم)اور مكنہ كے بہاڑوں كو (ان كى جگہ سے ہٹاكر) بھيلادؤاس زمين كو كشادہ كر دو\_اس پر آيت ذيل نازل ہوئى\_ اگر قر آن کے ذریعہ سے پہاڑوں کو چلا دیا جائے (جگہ سے ہٹا کر وَكُوْاتَ قُوانًا سُيْرِتْ بِهِ الْجِبَالُ ابن ابی حاتم اور ابن مرد دیہ نے عطیہ عوفی کا بیان نقل کیاہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اگر مکہ کے بہاڑوں کو یمال سے چکادیں کہ میدان نکل آئے اور ہم اس میں تھیتی ٹریں یا جس طرح ہواکہ ذریعہ سے سلیمان قطع مسافت کرتے تھے اور قوم کو ہوا کے دوش پر قطع مسافت کراتے تھے آپ مجمی ہمارے لئے ایسای کردیتے یا جس طرح عینظی مرووں کو

یہ اپ بار ان برت ملے مصلے ملے ہیں۔ یہ سیاری بدی ہیں۔ ابویعلٰ نے مند میں حضر ت زمبیر بن عوام انکے حوالہ ہے بھی حدیثِ نذکورہ کے ہم معنی حدیث نقل کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قر ان یعنی کسی آسانی کتاب کے ذریعے ہے اگر بہاڑر کوال کئے جاسکتے ہیں ان کی جگہ ہے ان کو ہٹایا

سلاہے۔ اَوْفُطِعَتْ بِهِ الْاَرْضُ ہِ یاکسی آسانی کتاب کے ذریعیہ سے زمین طِے کی جاسکتی ہے بینی اللہ ہوا کو تا اپنے تھم

بناسکتا ہے اور لوگ دوش ہوار سوار ہو کر قطع مسافت کر سکتے ہیں یایہ مطلب ہے کہ اگر کسی آسانی کتاب کے ذریعے سے ذمین پیاڑی جاسکتی ہے اور اس سے چشمے اور نہریں نکالی جاسکتی ہیں۔

تبہ کا و کی کرد ہے المہونی طریق کے دراہ ہے ہے مردول سے کلام کیاجا سکتا ہے بعنی مردے زندہ ہو کر کلام کر سکتے ہیں۔ اکٹیونٹی سے مراد قصی دغیرہ ہیں نیٹر طاکاجواب محذوف ہے بعنی امور نہ کورہ میں سے کوئی امر کسی آسانی کتاب سے سر انجام انا ممکن ہو سکتا تواللہ قر اکن کے ذریعہ سے بدرِ جۂ کولی ایسا کر دیتا مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔

بَالْ يَالْمِهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِي كُوبِ ـ اللَّهُ مِن كُوبِ ـ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كُوبِ ـ اللَّهُ مِن كُلَّ اللَّهُ مِن كُوبِ ـ اللَّهُ مِن كُلُّ مِن كُوبِ اللَّهُ مِن كُوبِ اللَّهُ مِن كُلِّ الللَّهُ مِن كُلِّ الللَّهُ مِن كُلِّ الللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنَ

آگ جمکہ کے پہلے کچھ کلام محددف ہے جو عبارت کی رفتار ہے سمجھ میں آرہاہے پوراکلام اس طرح تھا کہ کافروں کی فرمائشوں کا پورانہ کیا جانا اس وجہ ہے نہیں ہے کہ اللہ الیا کرنے پر قدرت نہیں رکھتابلکہ اللہ ہر چز پر قادرہے ان کی فرمائش بلکہ ہر امر کر سکتاہے گر اللہ ایسا چاہتا نہیں کیونکہ اس کو علم ہے کہ یہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لا نمیں گے خواہ کوئی سی بھی نشافی ان کو مدایت یاب کرنا نہیں چاہتا۔ بغوی نے لکھا ہمی نشافی ان کو مدایت یاب کرنا نہیں چاہتا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ منے جب نہ کورہ بالا معجزات کی درخواست سی توان کی بھی خواہش ہوئی کہ اللہ یہ فرمائش پوری کردے تو

تفییر مظهری (ار دو جلد ششم) پاره وسا ایری ۱۳ (الرغد بمترے یہ کا فرلوگ ای طرح ہے ایمان لے آئیں (تو مناسب ہے) اس پر آیت ذیل مازل ہوئی۔ ٱفَكَمُ يَا يُعَسِ الَّذِي يُنَ أَمَنُوْلَ كيا (ال كافرول كے ايمان لانے سے) اہل ايمان البھي نااميد نهيں ہوئے باوجو دیہ کہ ان معجز ات سے بڑھ چڑھ کریہ کا فرمعجز ات دیکھ چکے نچر بھی ایمان نہ لائے چاند بھٹنے کامعجز ہ انہوں نے دیکھا بھر بھی تُقْدِینَ تَنْیَں کی مُنکریوں کا کلام کر ناانہوں نے دیکھ لیااور ایمان نہ لائے ، پہاڑوں کے رواں کرنے اور دوش ہواپر قطع صافت رئے سے تو چاند کے بھٹنے کا معجزہ زیادہ مؤتر ہویا چاہئے اور مُر دول کے کلام کرنے ہے منکریوں کا بولنازیادہ مشکل ہے،جب سے معجزات ان کو قبولِ ایمان پر آمادہ نہ کر سکے تو فرمائٹی معجزات کی تنکیل کیا بیمان بخش ہو سکتی ہے۔ انْ لَوْلِينِيا أَوْاللَّهُ لَهَا مَا النَّاسَ جَمِيعًا \* کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام و نیا کے آد میوں کو ہدایت کر دیتا۔ اس کلام کا تعلق ایک محذوف لفظ سے ہے۔ یعنی سے جانتے ہوئے بھی اہلِ ایمان کا فرول کے ایمان لانے سے ناامید نہیں ہوئے کہ آگر اللہ جائے توسب لوگوں کوہدایت کردے یا یہ مطلب ہے کہ مؤمنوں کا بمان ہے کہ اگر اللہ چاہے توسب لوگوں کو مؤمن بنادے اس ایمان کے بادجود کیا مؤمن ان کا فرول کے ایمان دار بن جانے کی امیدر کھتے ہیں ابھی تامید شیں ہوئے۔ اكثر الل تفير في لكماكه لم كالمئن كامعى ب لم يعلم يعنى كياال ايان سي جلن كم الرالله چاب توسب لوگوں کوہدایت پاب کردیے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ کہ اقبیلہ علی کے محاورے میں یک بمعنی علم آتاہے بعض لوگوں نے ان کو بنی ہوازن کا محاورہ قرار دیا ہے بعنی کا محادرہ قرار دیا ہے بعنی

اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے دید اگر دار کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتار ہتا ہے۔

قارعیہ نے مراد ہے کوئی مصیبت، بلاء، آفت خواہ بصورت قط ہویا بصورت فیدو قل یامال کی تباہی اور غارت گری ہو لیعنی کفر و بداعمالی کی وجہ سے الن کا فرول پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہے گی حضر ت ابن عباس سنے فرمایا قارِعہ سے مراد ہیں وہ فوجی دستے جور سول اللہ عباللہ کا فردل پر جھیجے رہتے تھے۔

یہ حقیقت نا قابلِ شک ہے کہ اللہ وعدہ خلافی شیس کر تا۔ اللہ کے کلام میں

اِنَّ اللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِبْعَا دَقَ كذب اور وعده كي خلاف ورزي مكن ہے۔ كذب دروعده كي خلاف ورزي تا مكن ہے۔

ب اور وعدہ ی خلاف ور ذی نا کتن ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهُوٰذِی بِرُسُلِ مِینَ قَبُلِكُ ( یعنی جس طرح یہ کافر آپ سے استراء کرتے ہیں ای

طرح) آپ سے پہلے پینمبروں سے کا فروں کی طرف سے استہزاء کیا جاچ کا ہے۔

تغیر مظری (اردو جلد محتم) الکتاب پر میں نے کا فرول کوڈ عیل دی۔ فَامُلَیْتُ لِکَانِیْنَ کَفُوْدُ ا مِی جَمِی مِی نے کا فرول کوؤ سیل دی۔ فامُلَیْتُ لِکَانِیْنَ کَفُودُ اِسے بی مدت، طویل زمانیہ ملوکان رات دن کوامِنداد کی وجہ سے کما جاتا ہے۔ حقیقت می رات ون مكوان سيس بير ملوه كاحقيق معى تومدت باك شاعر كا قول ب-على كل حال المرويختلفان نهار وليل دائم سلوها رات اور دن کی دت بسر حال آتی جاتی ہے۔ آدمی کا کوئی حال ہو اچھالی برایسلوک شما کی طرف اضافہ بتاری ہے کہ مكو (بمعنى تەت بى) بعيندرات دن دى كامعنى تتىس ب\_اس تنقيح كى بناپر أمكبت كاتر جمه موا، ميں نے بغير عذاب دئيے ان کوچھوڑےر کھاڈ ھیل دی۔ کیب اور ممل واقع ہواای طرح جولوگ آپ ہے استہزاء کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بیں سکو کہ کر دُں گا۔ افکان ہو گار گا تھا گل نفٹیں بِمنا کسکہٹ ہوں کہ بھلاوہ اللہ جو صفح کے اچھے برے تمام اعمال کا محراں ہے اس مخلوق کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرح علم نہیں رکھتی یعنی اللہ ہر عمل سے داقف ہے اس لئے کہی عمل کا بدِلہ اس کی طرح سے فوت نہیں ہوگا۔ ہمز ہ سوالیہ ہے اور فاعاطفہ اور معطوف علیہ محذوف ہے پوراکلام اس طرح تھا کیا تم اللہ کے ساتھ بتوں کوشریک قرار دیتے ہواور جوذات ہر محض کے ہر عمل کی تکران ہے اس کو بے خیر ، جماد ، عاجز کی طرح سبجھتے ہو۔ و جعب فوا يله بنه ركايم الوريار كے بي انهوں نے اپن كمان من الله كے ساتھى۔ اس جملہ كاعطف كسبَت ير ہے آگر کہا کو مصدری کہا جائے یا کلام محذوف پر ہے بینی وہ اللہ کو ایک نہیں کتے اور استحقاق معبودیت میں ووسرول کو اللہ کا شریک بنار کھاہے۔ ق کے سیم وہ میں اس سے کہتے کہ ان شریکوں کے اوصاف تو بیان کرو اور پھر غور کرو کہ کیا وہ مستحق معبودیت اور قابل شرکت ہوسکتے ہیں۔ آمُرِ اللهِ اللهُ يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ فِي اللهُ كُومِ اللهِ بات بتارے ہوجس ہے وہ ساری زمین میں واقف نمیں۔ یعنی جو چیز ہے یا ہو گئے والی ہے ،اللہ توسب سے داقف ہے مگر اس کوالی کوئی ہستی معلوم نمیں جو استحقاق عبادت میں اس کی شریک ہو۔ پس کیاتم بتوں کے دہ او صاف بتا سکتے ہو جن کی وجہ سے دہ مستحقِ عبادت ہو سکیں۔ادر ایسے شریکوں ک مغات بیان کر سکتے ہوجو مستحقی عبادت قراریا سلیل۔ اَمْ بِظَاهِمٍ مِینَ الْقَوْلِ مِی مِی الْبِول کوتم الله کاشریک) صرف ظاہری طور پر کہتے ہو۔ سطحی طور پر یونہی مُن سناکر زبان ہے کہ دیتے ہو جس کی واقع میں کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے حبثی کانام کافور رکھ دیاجا تا۔ بعض اہلِ تفسیر نے دِطاهِر تین دیند دیں۔ میں ماں میں ماں میں اسلامی کا میں کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے حبثی کانام کافور رکھ دیاجا تا۔ بعض اہلِ تفسیر نے دِطاهِر تین الُقَوُّل كالرجمه كياب باطل قولء غلط بات سوں کا اُرین لِکن یُن کُفَرُوْ امکُرُ دُمنی اللہ کا فرد الکہ کا فرد الکوایے مغالطہ کی باتیں مرغوب معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی شیطان نے ان کی فریب کاری اور مرسیانی کوان کی نظر میں آراستہ کردیا ہے (دلکش اور فائدہ آگیں بنار کھاہے) اس لئے وہ ا ین غلط جھوٹی باتوں اور فریب کاربول کے تحیل میں مست میں۔ وَصُدُّ وَاعْنِ السَّبِيْلِ " اور سيح راست ان كوردك ديا كيا بين دين كى راه سالله نان كو جمير ديا ب اور شیطان نے ان کو برکا دیا ہے۔ اور جس کو بے مد و چھوڑ کراللہ گمر اہ کر دے اس کو صحیح راستے پر وَمَنْ يُضِلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مَا دِي ۋالنے والا ہدایت کی تو فیق دینے والا کوئی نئیں۔ د نعوی زندگی مین ان پر عذاب مسلط ہے تعنی قتل ہونا قید ہونا اور جزیہ اوا لَهُمُ عَنَاكِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا

اور آخرت کاعذاب تو د نیوی عذاب سے زیادہ سخت اور دوامی اور بلاشبہ موجود

وَمَا لَهُمُوصَ اللهِ مِنْ قَاقِ ۞ اوران كوالله كے عذاب ہے بچانے والا كوئى نسي \_ مَذَكُ الْجُنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقَوْنَ \* جس جنت كاير بيز گاروں ہے وعد ، كرا ً ا - اس

جس جنت کا پر بیز گارول نے وعد د کیا گیا ہے۔اس کی حالت یہ ہے لینی

جنت کی خوبی اور نُدرت کی حالت وہ ہے جو آئندہ بیان کی جارہی ہے۔ سیبویہ نے کماسکن النَجَتَّةِ مبتداہے اور خبر محذوف ہے

وہ الی جنتے ہے جس کے در بختوں کے نیجے شریں جاری ہوں گی۔

اس کے کھل ہمیشہ ہوں گے بھی منقطع نہ ہوں گے۔

بزار اور طبر انی کابیان ہے کہ حضرت ثوبان منے فرمایا ، میں نے خود سنا کہ رسول اللہ عظیقے فرمارے تھے جسّت والو**ں میں** ہے جو شخص بھی جنت کا کوئی پھل لے گا نور اس کی جگہ دمیا ہی دوسر الپھل دوبار ہ آ جائے گا۔

فرِقة جميه قائل ہے کہ جنب کی راحت فناپذیر ہے آیت مذکورہ اور حدیث سے اس فرقہ کے قول کی تر دید ہور ہی ہے۔ تَ فَظِلُّهَا ﴿ الرَّاسُ كَاسَامِهِ بَهِي البِّيابِي مُوكَالِيعِيٰ بَمِيشِهُ رَبِّ كَادِنيا مِن سايهِ دِسوبٍ كي دجه سه معدوم موجاتا ہے۔ جنّت میں سایہ اس طرح نہ ہو گا۔

بہتی نے شعیب بن جیمان کا قول نقل کیا ہے۔ شعیب نے کہا میں اور ابوالعالیہ ریاتی سورج نکلنے سے پہلے نکلے (سُمانا وقت دیکھ کر) ابوالعالیہ نے کما جھے بتایا گیاہے کہ جنّت کاوقت آیا ہی ہو گا بھر انہوں نے آیت وَطِلِ مَسَمُدُودِ علاقت کی۔ نِلْکِ عُقْدِ بِی الَّنِ بِیْنَ الْتَقَوْلِ ﷺ میہ جنّت پر ہیز گاروں کے لئے جزاہو گیاان کا انجام اور آخری تیجہ بصورتِ

وَعُفْہِیَ الْکَفِی بِنَیَ النّنَامِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْ وَبَنَقِر هُمُمُ بِعَذَابِ الريمِ مِن لفظ بثارت آياب

ربیسور ملم بیست میں ماری سابار سے ایہ ہے۔ وَاکْنِ بِنَ الْدِیْنَ الْدِیْنَ کُورِ الْکِیْنَبَ اور جن اور جن او گول کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس سے مرادیا تمام صحابہ بیں یا بہودیوں اور عیبائیوں میں سے وہ اوگ مراد بیں جو مسلمان ہوگئے تھے۔ جسے حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی اور

حبش کے عیسائی مسلمان۔

وہ اس قر آن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اُٹارا گیاہے کیونکہ قر آن ان

يَفْرَحُونَ بِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ

کی سابق کتابوں کے موافق ہے۔

اور ان گروہوں میں ہے بعنی کا فروں میں ہے جنہوں نے رسول اللہ علی کے خلاف جما وَمِنَ الْأَحْزَابِ

بندی کرلی تھی یاان یہودی اور عیسائیوں میں سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے جیسے کعب بن اشر ف اور اسید اور عاقب وغیر ہ مَنْ یَّاتِکُوْ بِعَصْتُ فا د وہ لوگ ہیں جو قران کے بچھ حصہ کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس حصہ کا انکار کرتے ہیں جوا**ن** 

رہ کی خواہشات یاان کی شریعتوں کے موافق نہیں ہو تا۔ بغوی نے لکھاہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ الرحین کالفظ قران مجید میں کم آیا تھاجب حضرت عبداللہ بن سلام **اور** ایک کا سے محمد مند معالم اس کے الرحین کالفظ قران مجید میں کم آیا تھاجب حضرت عبداللہ بن سلام **اور** آپ کے ساتھی سلمیان ہوگئے اور قر آن میں الرّحملن کاذ کر انہوں نے کم پایا توبہ چیز ان کو پچھے انچھی نہیں معلوم ہوئی۔ کیونکہ توریت میں توبیر بغظ بکثرت آیا ہے اس کے بعد جب بار باریہ لفظ قر آن میں آیا توان کواس سے خوشی ہوئی۔اس پر یہ آیت نازل

وكعن الم الإخرة الشقُّ

ای ہے (جس میں پیا گر فتار ہول گا)

وَمَا لَهُمُ مِن اللهِ مِنْ وَاقِ

لعنی جنت کی حالت وہ ہے جو آگے بیان کی گئی ہے۔

تجري من تختيها الأنهاط

٥

بعض علاء تغییر کے نزدیک وَمِنُ الْاَحْزَابِ مَنْ تَبْنَكِرُ بَعْضَهُ مِن مَثْرِین ہے مَد کے مشرک مراد ہیں۔رسول الله عظافة نے صلح حدیدید کے موقع پر ملکح نامہ میں جب بہم اللہ الرحمٰن الرحیم لکھوائی تو مشرکین کہنے لگے ہم تورحمٰن یمامہ (مسلمہ کذاب) کے علاوہ کی اور رحن سے واقف نہیں۔ اس پر آیت وَهُمْ بِدِنْکُرِ الرَّحُمْنِ هُمْ کَافِرُونَ أور آیت هُمْ يَكَفُرُونَ بِالرَّحُمْنِ عازل موتى - بعضة كالفظ بتارما ب كه مشركين لفظ الله ك ذكر كاا نكار نهي كرات تع ، بلكه الرحلن كا لفظ ذكر كرياان كو گوارانه تعاله قُلْ إِنَّهُمَّا أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُكُ اللَّهُ وَلَا أُشْرِكَ بِهُ اے محر میں آپ کہ دیجئے مجھے تو بس یہ حلم دیا گیاہے کہ میں اللہ کی بند کی کروں اور اس کے ساتھ مسی کو شریک نہ قرار دول۔آگریہ قول پیش کرنے کا حکم منکرینِ اہلِ کتّاب عیسالیاور بهودی کے مقابلہ میں ہے تو آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ آپ کمیہ دیجئے جو قر آن مجھ پر نازل ہو ااور جو و حی مجھ پر بھیجی گئی ہے اس میں مجھے اللہ کی عبادت کرنے اور شرک نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دین کامر کزی ستون میں ہے تم لوگ بھی اس کا اٹکار نہیں کر سکتے۔ باقی تمہاری شریعتول سے میرے شرعی احکام کامختف بھوناسویہ کوئی انو تھی بات نہیں تمام أسانی کتابیں اور شریعتیں ، جزئی احکام میں باہم اختلاف رکھتی ہیں ایک دوسر ی کا نشخ کرتی جلی آئی ہیں۔ اگر آیت کو عام کا فروں کے حق میں قرار دیا جائے گا تو مطلب اس طرح ہوگا۔ آپ ﷺ کمہ دیجئے کہ اللہ کی عیاد ت کرنے اور شرک نے کا حکم دیا گیاہے اللہ کو اللہ ، رحمٰن ، رحیم کیے مختلف نامول سے پیلانا توحید کے خلاف نہیں۔ لفظ رحمٰن کا انکار ہے حقیقت ہے (شاید مشر کول کو لفظ رحمٰن ہے اس لئے چڑتھی کہ ان کی صلاحیت داستعداد میں رحمتِ الٰی کی قابلیت ہی اِلَيْهِ أَدْعُنُوا وَإِلَيْهِ مَا إِن اس کی طرف میں لوگوں کومیلا تا ہوں اور اس کی طرف میر ارجوع ہے نه سی دوسرے کی طرف میں وعوت دے رہاہوں نہ سی اور کی طرف میرار جوع ہے۔ اور .... جس طرح ہم نے گزشتہ قوموں کے انہیں کی وكنالك أنزلنه حكما عربتاء زبانوں میں کتابیں نازل کیں .....اسی طرح ہم نے اس قر آن کو عربی زبان میں (تمام معاملات، عبادات حِلّت و حرّ مت وغیر ہ کا) فیصلہ بناکرا تاراہے۔ تاکہ تمہارے اور تمہاری قوم کے لئے اس کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو۔ وَلَيْنِ النَّعَتَ اَهُوَا مَهُمْ بَعُدَ مَا جَاءُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَلِي قَلَا وَإِن خَ اور آپ کے پاس علم پہنچ جانے ( یعنی قر آن نازل ہونے ) کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات پر چلیں گے تواللہ کے عذاب دگر فت ہے آپ کو بچانے والا **اور م**د د کرنے والا کوئی شیں۔ یعنی کوئی ایسا مد د گار اور حامی نہ ملے گاجو اللہ کے عذاب سے بچاسکے۔ عور تول كاشيفة و فريفة ب)اس ير آيت ذيل نازل موتى وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً ، اور یہ حقیقت ہے ہم نے آپ سے پہلے بہت پیمبر بھیج (جو فرشتے نہ تھے آپ کی طرح آدمی تھے)اور ہم نے ان کے لئے بیویاں اور اولاد (نرو مادہ)مقرر کیں (جیسے آپ کو عطاکی کئیں)۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ تَاتِي إِن يَهِ لور سی رسول کے اختیار میں نہیں (نہ سی رسول کے لئے جائز ے) کہ کوئی آیت (معجزہ اور علم جواس سے طلب کیاجائے وہ خود) لے آئے (کیونکہ سب پیمبر بندے ہیں کوئی رب نہیں)۔

الكرياذي اللوط بالله كالله كالمراجات ) المراجي المراجكام بي كرتے تھے)۔

َ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا بُ® ہِر تَدت (اور ہر چیز كے وقت) كے لئے (اس كى طرف سے أن ل مِس)ايك مقرّر تحرير ہے (اس تحرير ميں ہر چیز كى ابتدا اور اِنتالكھى ہوئى ہے)۔

ِ مطلب سے ہے کہ اللہ نے اُزل میں لکھ دیاہے کہ زید فلال وقت پیدا ہو گااور اتنی مدّت تک زندہ رہے گا۔ کا فرہو گایا مؤمن :

وغير ەوغير ٥-

۔ ای طرح قر آن کی ہر آیت کے نُزول اور ہر معجزے کے ظہور کو بھی اللہ نے لکھ دیاہے کہ فلال وقت نزول یا ظہور ہوگا۔ لوگ خواہ کتنی بھی طلب میں عجلت کریں مگر وقت ِ مقررے پہلے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔

قر آن کے وہ اُحکام جو توریت کے خلاف تھے اہل کتاب ان کو نہیں مانتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس خیال اور انکار کو دور کرنے کے لئے اللہ نے لِکلؓ اُجل کِئاٹ فرمایا ہو۔ لینی ہر مدّت اور وقت کے لئے اللہ نے تھم نازل فرمایا ہے اور صرف مقرّرہ مدّت کے لئے ہندوں کو کوئی معلّن تھم دیا ہے۔ ہندوں کی مصلحت کے مطابق اللہ نے وقتی احکام بھیجے ہیں (جب مقرّرہ مدّت ختم ہو گئی تو دوسرے زمانے کے لئے دوسرے احکام بھیج دیئے اور پہلے احکام بدل دیئے )۔

يَهُ حُوااللَّهُ مَا يَشَاعُ وَيُثْبِتُ ﴾ الله جو يجم جابتا ہے مِناتالدر جو يجم جابتا ہے نابت بر قرار کھتا ہے ك

اس آیت کے مطلب میں اختلاف ہے بیعید بن جیر اور قادہ نے فرمایا، جن فرائض دادکام کو خدا چاہتا ہے منسوخ کر دیتا اور بدل دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے منسوخ نہیں کر تاہے آیت لیگل آ کہل کیتاب کا یمی مطلب مناسب ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لوچ تحفوظ میں ہے جو کچھ چاہتا ہے اور اس میں شبت کر دیتا ہے۔ لوچ تحفوظ کی جو تحریر مثانے کے خواہ اس مثانے کے قابل ہوتی ہے جس کو تقدیر معلق کما جاتا ہے اس کو مثادیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری چیز پیدا کر دیتا ہے کہ خواہ اس قضاء کا معلق ہو تالوچ محفوظ میں درج ہویا نہ بھر ف اللہ کے علم میں پوشیدہ ہواور تحریر کو مثانے کے قابل نہیں ہوتی جس کو تقدیر مرم د نہیں ہوتی جس کو تقدیر مرم د نہیں ہوتی۔ تقدیر مرم د نہیں ہوتی۔

حفرت ابن عباس سنے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے مثاتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے سوائے رزق اور عمر اور سعادت و سرکون مجمد شند

شقاوت کے بعنی یہ الممور تمیں بدلے جاتے۔

بغوی نے لکھاہے ہم کو حضرت حذیفہ بن اُسید کی روایت ہے یہ فرمان رسول پنچاہے کہ استقرار یُطفہ کے چالیس یا پینتالیس دن کے بعد ایک فرشتہ داخل ہو تاہے اور عرض کر تاہے اے میر ے رب یہ شق ہے یاسعیدیہ دونوں با تیں لکھ دی جات ہیں بھر فرشتہ کہتا ہے اے رب یہ نرہے یا مادہ یہ دونوں امور بھی لکھ دیئے جاتے ہیں پھر اس کا عمل ، اثر عمر اور رزق لکھ دیا جاتا ہے پھریہ تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جن کے اندراس کے بعد نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کی۔

سنجین میں حضرت ابن مسعود کی روایت ہے آیا ہے کہ ہم سے رسول اللہ علیہ نے فرمایا اور آپ سیجے تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کے بیٹے میں حالت کی طرف سے آپ کے بیٹ میں جالیس روز تک بصورتِ نطقہ بھر اتنے ہی روز بصورتِ طرف سے ایک فرشتہ جاربا تول علقہ (کوشت کی بوئی کر ہتی ہے بھر اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ جاربا تول علقہ (کوشت کی بوئی کر ہتی ہے بھر اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ جاربا تول

كے لئے بينے ہے فرشت اس كا عمل اس كى زئد كاس كارز ق دوراس كا تق (دور فى كاسعيد (بنتى ) مو مالكود يا ہے اس كے بعد اس

ميں روح پھو تل جاتى ہے۔

بنوی نے دعفرت مرکور دعفرت این مسعود کا قول نقل کیا ہے دونوں دعفرات نے فرمایا الله معاوت و شکاوت کو بھی منا و بتا ہے در رزق وقد ہے حیات کو بھی اور بچھ قابت د کھتا ہے ہے بھی دوایت میں آیا ہے کہ دعفرت عزا کھ بشریف کا طواف کرنے میں روزے ہے اور کہ درہے تھے اے اللہ اگر تونے بچھے اللی سعادت میں تکھا ہے تو ان میں قائم رکھ (میر انام ان کی فرست سے نہ منا) دوراکر تونے میرے لئے شکاوت لکے دی ہے تومیرا نام اللی شکاوت کی فرست سے منادے دوراللی سعادت و مغفرت میں لکے دے بیا شبہ توجو بچھ جانے منادیتا ہے اور جو بچھ جانے قائم رکھتا ہے تیرے می باس اٹم الکتاب (امسل کماب ، ہر چیز کا تحریر

نامه) ہے۔ انبی بی روایت دھنم تابن مسعود سے بھی آئی ہے۔

ا بعض آثار میں آیا ہے کمی ایساہوتا ہے کہ بعض آدمیوں کی عمر کے تمیں سال باتی ہوت ہیں لیکن جب وہ قرابت کو قطع کرتا ہے (قطع رقم کرتا ہے) تولوہ کر تمیں سال کے تین دن کردیئے جاتے ہیں اور بعض آدمیوں کی عمر کے تین دن باتی رہے ہیں اور وہ کنید کی پر داخت (صلار حمی) کرتا ہے تو تین دن کھنچ کر تمیں سال کردیئے جاتے ہیں۔ یہ اثر نقل کرنے کے بعد بعنوی نے دھنر ت ابودردایا کی دوایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ تھنے نے فرمایا کہ آدمی کی عمر کے جب صرف تین کھنٹے رہ جاتے ہیں۔ قو)اللہ رات کے آخری تین کھنٹے رہ جاتے ہیں تو اللہ اللہ کو اللہ کا اللہ تاہے کہ اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ تھی کہا ہے کہ اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ تھی کہا ہے کہ اللہ کی تعربی تاربی کو تیں گھنٹہ میں ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس کے سواکوئی بھی اس کتاب کو نمیں دکھے سکتا ہی جو کچھ جا ہتا ہے منادیا ہے دور تیا ہے اور جو کچھ جا ہتا ہے منادیا ہے دور تیا ہے اور جو تی جا ہتا ہے فیت فرمادیا کہ دور کہا ہے ۔

میں کتا ہوں بھٹرت مر اور حضرت این مستوق کی دوایت کے مطابق مقلات مجد دیے ہیں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مختص کما طاہر الا ہوری تھے بھٹر ت مجد معاموم کے مقلم تھے بھٹرت مجد دقت سر و نے بنظر کشف ملاحظہ فرمایا کہ کما طاہر کی پیشائی پر تعماہ یہ کا طاہر الا ہوری شق دھنرت نے معام کے بھٹرت مجد دقت سر و نے بنظر کشف ملاحظہ فرمایا کہ کما طاہر کی پیشائی پر تعمام ہے اس کا دکتر ہے و ماکر اللہ ہے دعاکر است کر دیا صاحبزاد مجان نوم کا طاہر کے شاکر و تھے می اس لئے انسواں نے دھنرت سے در خواست کی کہ اللہ ہے دعاکر و بھٹر اللہ ناہر کے شاکر و تھے می اس لئے انسواں نے دھنر ت سے در خواست کی کہ اللہ ہے دعاکر سے جمل کو ہدالا نمیں جا سکو اللہ کا میں دعاکر ہے کہ لئے اصر ایر کیا بھڑ دیے فرمایا بھر می کو ہدالا نمیں جا سکا ہوں ہے دعاکر ہے کہ کے اصر کہ کہا گھڑ ہے ہیں جا تھا تھا ہو ہم کہ میں اس کہ باتھ کہا ہوں اور ہو اللہ کہا ہوں اس کہ میں موجوع ہے تھے افغال کی ایک پر ختم نمیں ہو جا تا ہیں تھے سے امرید کرتا ہوں اور اور کی جنوبی میں میں میں تھے سے امرید کرتا ہوں اور تے ہے تھے کیر فضل سے درخواست کرتا ہوں کہ دیا تو الفل کی ایک پر ختم نمیں ہو جاتا ہیں تھے سے امرید کرتا ہوں اور تے ہے تھے کیر فضل سے درخواست کرتا ہوں کہ دیا تول فرمائے اور کرتا طاہ کی چیشائی سے شقاوت کی تحریر میں کرتا ہوں اور کرتا ہوں کہا تھے گیر فات کر خواست کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کی چیشائی سے شقاوت کی تحریر میں کرتا ہوں کی جیشائی سے میں کو میں کو میں کرتا ہوں کہا تھا کہا گھڑ گیر فرمائی کی چیشائی سے شقاوت کی تحریر میں دیا تول فرمائے اور کرتا ہوں کی چیشائی سے شقاوت کی تحریر کرتا ہوں کی تول فرمائے اور کرتا ہوں کی چیشائی سے شقاوت کی تحریر کرتا ہوں کی تو کرتا ہوں کی تول فرمائے اور کرتا ہوں کرتا ہوں کی تو کرتا ہوں کی تو کرتا ہوں ک

سعادت کے نقوش قبلت کرد ہے جیسے تو نے میرے آقاد هنرت غوث اعظم کی دیا قبول فرمان می دهنرت مجد و قدار بروہ بیانا ہے اس دعائے بعد دہ منظر میری آتکھول کے سامنے آلیا کہ کویامیری انگر کے سامنے لفظ می آلا طام یں پرٹی کے من اس کی جد افظ معید لکودیا کیالا راقد کے لئے یہ بات فی شوار شمیں۔

' منت منت منت علیان ہے اس آف ریے بعد میں ہے ال میں ایک اشکال پیدا ہوئیا۔ یہ ہوں ماہ تعالیٰ ہرم کے نل جانے کا منی بی ایا ہو مقت اُنر قضاء میرم بھی کل جاتی ہے تودومبر مری رہ ہی ایک قضاء و میرم منای خلاے اس اشکال کا جواب اخدے میرے ال میں اس طری ابتقاء کیا کہ قضار مغلق ووطی بی بوری ہے ایک وہیں کا معلق ہو مالوی مخفوظ میں لا ویکی بیاب و میں وہ قضاء جس فامبرم ہو مالوی محقوظ میں وی نمیں۔ اس فامعلق یومبرم وہ ماس ف ایند کے علم میں نے لون محفوظ میں جو خلہ ایس کی تعلیق کا تو ب شمیں اس لینے تو میلون کے اعتباریہ اس کو قضار برم میں جاتا ہے جمعرے العملیں

جوہ کی پوشید سان کا حوب ہیں؟ یا ہے مرحم ہوں کے انگریاں کے انگریت ان کو بھیار پر سر کی جاتا ہے ایکمر سے توجے اسٹیس کے جس قضاء مہر م فارچی، مات بدل جاناہ سر کیا ہے اس سے مراہ سمی قضاء ہے جوالو نے ممغوط میں مہر م لیمنی فیمر معلق ہے ہار از قد مد

اع ای عی

معلق غیر مبرم ہے۔ ملاطاہر کی بدیختی بھی اس قسم کی تھی۔ لوح میں غیر معلق بینی مبرم تھی، لیکن اللہ کے علم میں معلق غیر مر مرتقی اس کئی ان کی مانٹ اعلم

مبر م تقی اس کئے بدل دی گئے۔ واللہ اعلم۔ ضحاک اور کلبی نے آیت یکہ حو اللہ سائیک آئے و کیٹیٹ کایہ مطلب بیان کیا ہے کہ کر اُلگا تبین آدمی کے تمام افعال و اقوال اپنے رجٹروں میں لکھ لیتے ہیں ان میں بچھ ایسے اعمال واقوال بھی ہوتے ہیں جن کانہ کوئی ثواب ہو تا ہے نہ عذاب مثلاً کوئی کتا ہے میں نے کھالیا، میں نے ٹی لیا، میں وہاں گیا، میں گھر سے نکلا۔ یہ کلام اگر سچا ہو تا ہے تواس پر نہ ثواب مرتب ہو تا ہے نہ عذاب اور بچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو موجب ثواب و عذاب ہوتے ہیں۔ اول قتم کے اندر اجات کو اللہ کر اہا کا تبین کے رجٹروں سے منا دیتا ہے اور دوسری قتم کی تحریروں کو قائم رکھتا ہے۔ کلبی نے انتا مزید بیان کیا کہ جعرات کے دن ایسے

ربا مروں کے عالمیا ہے۔ الاحاصل اعمال دا قوال مٹائے جاتے ہیں۔

عطیہ نے حضرت ابن عبائ کا قول تشریح آیت کے ذمل میں اس طرح بیان کیا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن آخر میں نا فرمانی کرنے لگتاہے اور اس گمر اہی پر تمر جاتاہے تو اللہ اس کے سابق نیک اعمال مٹادیتاہے اور جو شخص مرتے دم تک اطاعت پر قائم رہتاہے اللہ اس کی نیکیاں قائم رکھتاہے۔

مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص کی روایت ہے تکھاہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا تمام آدمیوں کے سارے ول ایک آدمی کے دل کی طرح رحمٰن کی ایک چنگی میں ہیں جس طرح چاہتاہے پھیر دیتاہے بھر حضور نے یہ دعا کی اے اللہ اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ (یعنی اپنی طاعت پر قائم رکھ)

حسن نے آیت کی تغییر اس طرح کی جس ٹی موت کا وقت آجاتا ہے اللہ اس کو لے جاتا ہے بعنی (اس کی زندگی کا نقش) مٹادیتا ہے اور جس کی موت کاوقت نہیں آیا ہو تا اس کو قائم رکھتا ہے۔

سعید بن جیرسٹنے کمااللہ اپنے بندول کے جو گناہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے عمنادیتا ہے اور جو گناہ چاہتا ہے بر قرار رکھتا ہے معاف تہیں کر تا۔

عکر میننے کمااللہ اپنے بندول کے جو گناہ توبہ ہے معاف کرناچاہتاہے منادیتاہے اور گناہول کے بدلے نیکیال ثبت کر دیتاہے، اس نے خود دوسری آبیت میں فرمایا اُولئیک یُبَدِّلُ الله سَیّنِیَا تِبِهِمْ حَسَنَاتِ ۔

مسلم نے حضر ت ابوذر کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا قیامت کے دن بعض آدمیوں کی بیشی ہوگی تو حکم ہوگااس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ رکھو، حسب الحکم صغیرہ گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کبیرہ گناہ مخفی رکھے جائیں گے اور کبیرہ گناہ کفار کھے جائیں گے اور کبیرہ گناہ کفار کھی سے خور دو میں گائی کہائی ہوگا ہے اور کھی تھے جو میں یہال شیس دیکھا۔ رادی کا بیان ہے یہ فرمانے کے وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیاتی ہنس دیئے کہ آپ کی تجالیاں بھی نمو دار ہو گئیں۔ مؤلف نے کہا میں کہنا ہوں شاید یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہوگا جو میں۔

سدی نے کہامطلب یہ ہے کہ اللہ جو کھ چاہتاہے مٹادیتاہے، یعنی چاندنی کو مٹادیتاہے اور جو کھ چاہتاہے ٹابت کر تاہے ایعنی سورج یاد ھوپ کولے آتاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کااس آیت میں اظہار کیاہے فرمایاہے فَمَحُونَا 'ایَهُ اللَّیْلِ وَجَعَلْنَا الْاَهُ النّهارِ مُنْصِرَةً ہم نے رات کی نشانی یعنی چاندنی مٹادی اور ہم دن کی نشانی نظروں کے سامنے لے آئے۔

النهارِ مبصِرہ ہم نے رات فی لٹائ ۔ فی جائدی منادی اور ہم دن فی لٹائی طروں نے سامنے سے اسے۔ رئیج نے کہاس آیت کے مطلب کا تعلق ارواح ہے ہ، اللہ سونے کی حالت میں ارداح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے بعد جس کو موت دینا چاہتا ہے اس کی روح کوروک لیتا ہے اور جس کو ذند ہر کھنا چاہتا ہے اس کی روح واپس لوٹادیتا ہے اللہ نے خود فرملا ہے اللہ یتوفی الانفس جین موتیھا والیتی کہ تکھٹ فی سکا مبھا النج بعض اہل تغیر نے لکھا ہے جوا عمال ریاکاری اور شرت کے حصول کے لئے کئے جاتے ہیں اللہ ان کو کر اہاکا تبین کے رجٹر سے منادیتا ہے اور جو اعمال خالص اللہ کے لئے گئے

ماتے ہیںان کو قائم رکھتاہے۔ بعض علاء نے یہ مطلب بیان کیا کہ اندا کی قوم کومٹا تاہے اور دوسری قوم کو قائم رکھتا ہے۔ وَعِنْلَةُ أُمُّ الْكِتْبِ @ اوراى كياس أُمّ الكتاب عدام الكتاب كاصل جوام الكتاب عمراد ے" اللہ كاعلى" دھزت ابن عباس فنے جب حضرت كعيب الم الكتاب كامعنى دريافت كيا توحفرت كعيب نے فرماياعكم الكتاب ك ( نغنی الله کاعلم ) عکر منظ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کیہ الله کے پاس دو کتابیں ہیں ایک کتاب تودہ ہے جس میں محود اِتبات ہو تا ہے ( کھے بر قرار ر کھاجاتا ہے کھے مناویا جاتا ہے) دوسر کی الکتاب ہے اس کے مندر جات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بغوی نے کہاام الکتاب لوح مخفوظ ہے جس کے مندر جات میں کوئی تغیر و تبدّل شیں ہوتا۔ عطانے کماحضرت ابن عباس سے فرمایا الله کی ایک لوح محفوظ ہلاتی بردی کے بعدریا نسوبرس کی راہ کے لاس کی اسباقی ہے یا سفید موتی کی بن ہوئی ہے اس کے دونوں پھنے یا نوکت کے بیں اللہ روزانہ تین سو تمیں باراس کوملاحظہ فرما تاہے جو پچھ چاہتاہے اُس میں سے مثادیتاہے اور جو پچھ ماہتاہے بر قرار رکھتاہے۔ وَإِنْ مِنَا نُرِينَكَ بَعَضَ الكَتِهِ مِنْ مُعْمَى إِلَى إِلَى الرَّابِ كَاوفات سے پہلے) ہم آپ كواس بات كا يجه حصه و کھادیں جس کا ہم ان سے وعدہ کررہے ہیں، بعض الکذی نعِدھم سے مرادہے دنیامیں مسلمانوں کو مشرِ کوں پر عالب کر کے الل اسلام كم التحول ان كوسر او ينالور مغلوب كرنا- الله في يه وعيد آيت سيهزم الجمع ويُولُون الدُّبر من دي تعي (ان كا جھا شکست یائے گااور سب بیٹے بھیر کر بھا گیں گے ) یہ شکست جنگ بدر کے دن کقار پر پڑی کی کھ قتل ہوئے کھ قید۔ یاہم دعدہ بوراکرنے سے پہلے آپ کووفات دے دیں اور آپ کی زندگی میں ان کو کامل شکست نہ ہو تو آپ اس کی فکرنہ کریں ان کی رو گر دانی کی پر وانہ کریں اور ان نے جلدی عذاب یانے کی خواہش نہ کریں۔ فَالِنَهُمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ مَنْ كَيُونُكُمُ آبِ كَوْمَتُم تُوفَقَطُ بِهَيَادِينَا جُلِي اللَّهِ مَنْ الربير آبِ كَرْجِكِمْ مُنْ الربير آبِ كَرْجِكِمْ عَلَيْهِ الْبَلْغُ اور ہمارے ذہنہ حساب منمی ہے اور قیامت کے دن سز اویتاہے جب ہمارے یاس وَعَكَيْنَا الْحِسَابُ@ أكي ك توجم ال كوسر اور وي ك أوكم يكولًا أنَّا مَا إِن الْكِرُضَ مَنْ قَصْهُ إِمِن أَطُوا فِهَا ﴿ كيا (مله كے كافرول نے) نميں ديكھاكہ ہم زمين كوہر چيا طرف ہے كم كرتے ملے آرہے ہيں۔ بغوی نے اکثراالی تفسیر کا قول بیان کیاہے کہ زمین سے مراد ہے کا فرول کی زمین اور کم کرنے سے مرادیے مسلمانوں کا کافروں کی زمین کو فتح کرنا۔ کیونکہ مسلمانوں کے مقبوضات بڑھنے کا معنی ہی ہے ہے کہ کافروں کے مقبوضاِت میں کمی آئے۔ پورا مطلب اس طرح ہے کہ ہم نے جوان کو عید دی ہے کہ رہ بہت کچھ کفر کی حمایت میں صرف کریں گے کیکن وہ تمام مصارف ان کے لئے باعث حسرت بن جائیں گے آخران کو مغلوب ہونا پڑے گا کیاان کواس قول کی سچائی کاانکارہے کیاانہوں نے نہیں د یکھاکہ ہم سر زمین گفر گھنارہے ہیں مسلمانوں کے مفتوحات بڑھارہے ہیں کمیا ان کی عبرت اندوزی کے لئے یہ مشاہدہ کانی شیں ہے۔ آیت کی کی تغییر حضرت ابن عبائ قادہ اور اکثر علاء نے کی ہے۔ آیت میں رسول اللہ عظی کے لئے بیار تسکین ہے تاکہ آبِ فكرنه كريل بخيده نه مول اوريقين رفيس كه الله كاوعده فتح يورا موكرر محال بعض اللي تفسير كے نزد يك"ز مين كى كئ سے مراد ہورانى اور جابى اس توجيد پر مطلب كا خلاصہ اس طرح موكاكياان الوگوں کو اپنی بربادی اور اپنی بستیوں کی دیرانی کا اندیشہ نہیں، کیاان کو نہیں نظر آتا کہ نہم ان کی آبادیوں کو اُجاڑ رہے نہیں اور آبادیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کررہے ہیں۔ یہ تفسیر مجاہد اور شعبی کی طرف منسوبے۔ وَاللّٰهُ يَخْكُمُ اورالله(ا فِي مُخُولَ كَ مَعالِمات مِن ) جيساجا ہتا ہے تھم ديتا ہے۔ اَلا مُعَقِقَبِ لِحُكُمِيهِ ﴿ اِس كِي تَعْمَ كُو بِلِنْنِ والا كُونَى سَيں۔ يعني اس كي قضاء كور دكرنے والْاور اس كے تھم كو توڑنے والا کوئی تنمیں معقب کامعنی ہے سی چیز کو پیچھے کی طرف بلٹ دینوالااور موڑ کر ہے کار کر دینے والا مطلب یہ ہے

کہ اللہ نے اسلام کی ترقی اور کفر کی بربادی کا حکم دے دیاہے ایسا ضرور ہو کررہے گااس کو بلننے والا کوئی شیں۔ وَهُ وَسَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ اوروه جلد محاسبه كرنے والا ہے، یعنی دنیامیں قتل وقید اور جلاوطنی كى سز ادیے كے بعد قیامت کے دن ان سے حساب فنمی کرے گا۔

ور ان سے کونگ مگر اکنی نی میں تک کی ہے۔ اور ان سے پہلے گزشتہ اقوام میں جو کافر گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاءادر مؤمنوں سے جھل فریب کئے تھے جیسے ان لوگوں نے آپ سے فریب کیا ہے" مکڑ کا معنی ہے نامعلوم طریقوں سے کمی

فَلِلْهِ الْمَكْرُ حَبِيبًا الله على على الله بى ك ياس بان كابكر يعني ان ك مركى مزار بعض علماء ني يه مطلب بیان کیا کہ اللہ ہی ان کے فریب کاخالق ہے،خیر وشر ای کے قبضہ میں ہے تفع اور ضرر اس کے ہاتھ میں ہے اس کی اجازت اور تعلم کے بغیر کسی کا فریب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتالہذاان کی فریب کاری بے سود ہے۔

ا يَعْ كَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِلُ ﴿ فَوَضَى بِهِي جَوْ يَحْمَ رَمَّا إِلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى دے گا، یہی اللہ کی مخفی تدہیر ہے کہ ہر مخص کواس کے اعمال کابدلہ نامعلوم طریقے ہے دیتا ہے۔

وَسَبَعْكُمُ الْكُفْرُلِمَنْ عُقْبِي النَّالِينَ الدَّى الدَّالِينَ الدَّى الدَّالِينَ اللَّهُ الدَّى الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّى الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ الدَّالِينَ اللَّهُ الدَّالِينَ اللَّهُ الدَّالِينَ اللَّهُ الدَّى الدَّالِينَ اللَّهُ الدَّلَّالِينَ اللَّهُ الدَّالِينَ اللَّهُ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلْقُ اللَّهُ الدَّلْمُ الدَّلَّ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلَّ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلَّ الدَّلَّ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلَّ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الدَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کے لئے آخرت میں احیمی جزا ہو گی جب کہ غفلت کی حالت میں کا فر مبتلائے عذاب ہوں گے اور مؤمن جنت میں داخل ہوں ا

وہ ( کقار مکہ یاسر داران بہود ) کہتے ہیں کہ آپ پینمبر نہیں ہیں۔ آپ کمہ دیجئے کہ میرے اور تہمارے در میان میری نبوت پر

قُالَ كَعٰي بِاللَّهِ شَهِينِيًّا أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُو

یعنی میری سجائی نبوّت کے لئے اللہ کی شہادت کافی ہے۔اس نے میری رسالت کی صدافت ایسے دلا کل ہے واضح کِر دی ہے کہ ان کے بعد تمسی اور شاہد کی ضرورت نہیں۔ اور وہی قیامت کے دن قیصلہ کرے گا۔اس روز اُن منکروں کے پاس کوئی

وَمَنْ عِنْدَاهُ عِلْمُ الْكِتْبِ الْ اور ان لو کول کی شمادت کافی ہے جن کے پاس اللہ کی کتابوں کاعلم ہے۔ لینی ایمان رکھنے والے اہل کتاب کی شمادت کا فی ہے ، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ؓ فغیر ہ۔ رہاکا فروں کا انکار تواس کی بنار محض حسد ،عِنادادر مال دیجاہ کی طلب پر ہے۔ چرص و ہوااور حسد ا**ن کوا قرار کرنے سے روک رہے ہیں۔اس تفسیر کی بناء پر بعض** 

شعبی اور ابوبشر نے آیت کی مندر ج<sup>د</sup> بالا تغییر کا انکار کیا ہے اور صراحت کی ہے کہ یہ سورت میں میں نازل ہوئی اور حضرت عبدالله بن سلام تومدنی تھے ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے تھے ان کے حق میں آئیت کانزول نہیں ہو سکتا۔

میں کہتا ہوں آیت کو اگر ہم مکی ہی قرار دیں تب بھی آیت میں اہلِ کتاب مراد ہو بانا ممکن نہیں ہے گویا اللہ نے کفار مکہ ے فرمایا کہ اگر تم کو مختز کی رسالت کا یقین نہیں ہے تو اہل کتاب ہے دریافت کر لو معتبر اہل کتاب تصدیق کریں گے ادر مخذ کی

حسن اور مجاہد نے کما الکتاب سے مر اولوح محفوظ ہے اور من عِندہ عِلْمُ الْکِتْبِ سے مر اواللہ ہے وونوں جملول کاللا کہیے مطلب ، و گاکہ اس کی شمادت کا فی ہے جو متحقِ الوہیت ہے اور لو<u>ح محفوظ</u> کی تحریر کا تھم اس کے سوائمی کو نہیں، پس وہی جھوٹے کوسر ادے گاتم ہویا میں ہم دونوں میں ہے کوئی ہو۔ حسن اور سعید بن جیڑھ کی قرائت میں مِن عِندُم مِسم آیا ہے اس قرآت سے بھی حسن و مجاہد کے قول کی تائید ہوئی ہے۔ المحریند سور فالزمد کی تعنیبرا دراس سے ترجھے کی تقیم سے فئی راز مصمعے م

## ﴿ يُ سُورة ابراتيم يَ ﴾

یہ سورت کی ہے اس میں باون آیات ہیں۔ بسم اللہ الرسمن الرسمیم

الرا (به سور قیا قرآن) ایک ایس کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اُتاری

النان كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ

ے۔ لِتُخْدِجُ النّاسَ مِنَ الظُّلَمْتِ إِلَى النَّوْسِ الْأَ ے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ لینی آپ ہماری کتاب کی ہدلیات کی طرف لے آئیں۔ لینی آپ ہماری کتاب کی ہدلیات کی طرف لوگوں کوبلائیں اور نفعو نقصان میں امتیاز پیداکرنے والے امور کی تعلیم دیں۔ محتود کی ں'' ۔۔ میداد میں طرح طرح کی گھر اور اللہ اور نوں'' سرم اور سرواری النہ اکرنے ہے موادے تو فیق اور اسیاب سمولت

"تاریکیوں" مراد میں طرح طرح کی گر اہیاں اور نور " مراد ہے ہدایت اِذن سے مراد ہے توقیق اور اسباب سمولت فراہم کر دینا۔ دربان داخلہ کی اجازت دیتا ہے بعنی اندر داخل ہونے میں سمولت دے دیتا ہے (رکاوٹ دور کر دیتا ہے)

غالب اور مستحق ستائش ہے اس کے سواکوئی بھی قابل تعریف نہیں۔ اللہ کے بید دونوں اوصاف ذکر کرنے ہے اس طرف اشار ہے کہ غالب و محمود اللہ کی راہ پر چلنے والا گمر اہ نہیں ہو تااور

نامراد شیس بتا۔

اس الله کار استه جس کی (مخلوق ادر مملوک) ہر دہ چیز

الله الكوى كذما في السَّمُوتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ

ہے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے۔

وَوَيُكُ لِلْكُلُفِرِيْنَ مِنْ عَلَى الْإِسْكِ يُدِيا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اور بردی خرابی لیعنی براسخت عذاب ہے ان کا فرول

سے سے۔ وَیُلُ کامعیٰ ہے نزول مثر (اس ہے مراد ہے پوری خرابی) بینیاوی نے لکھاہے وَیُلُ کامعیٰ دال کے معیٰ کی ضد ہے وَال کامعیٰ ہے نجات(پس دیل کامعیٰ ہواہلاکت) ہلاک کی طرح ویل مصدر ہے مگر اس سے کوئی صیغہ مشتق نہیں ہو تابیناوی کے تحقیقی ترجمہ کی بنا پریہ کلمۂ وعید قرار پائے گاکا فروں ہے مراد ہیں وہ منکرین کتاب جو تاریکیوں سے نکل کرروشنی میں نہیں

اَکَ نِینَ یَسْنَحِیُّوْنَ الْحَیْوةَ الدُّنْ نَیاْ عَلَی الْاَخِوَةِ وَیَصُنُّ وْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللهِ جودنعی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے رائے ہے روکتے ہیں۔ اِسْخبابُ پبند کرنا اختیار کرنا کہی چیز کو اپنا محبوب قرار دے لینا۔ دنیوی زندگی سے مراد ہے دنیا کی لقر تیں۔اللہ کے راستہ پر چلنے سے روکنے کا مطلب ہے اللہ کے پینمبر کے اتباع سے روکنا۔

وَ بَبُغُونَهَا عِوجُاءَ اور الله كراسة مِن كَبَى دُهُونَدَ بِن لِعِن عِب چِينى اور \_\_ خور دہ گیری كے لئے دین میں کجی دُهونڈتے ہیں ، یا بیہ مطلب ہے كہ حق ہے مُمرُ كر ابنارخ موڑ كر الله كى راہ كے طلب گار ہوتے ہیں حالانكہ ایبا ممكن نہیں (كہ حق سے منہ موڑ كر الله كار استہ مل جائے) ایک مطلب یہ بھی بیان كیا گیا ہے كہ راہِ خدا ہے منہ موڑ كر دنیا كے طلب گار ہوتے ہیں مرادیہ ہے كرمرام مال چاہتے ہیں ۔

اُولَیّاک فِیْ ضَللِ بَعِیْدِ ﷺ ایے لوگ بری دور کی گر ای میں بیں یعنی ایسی گر ای میں بیں جو حق ہے دور

ہے۔ حق سے دور ہو تا تحقیقت میں گمر اہ کاوصف ہے لیکن بطورِ مبالغہ کے گمر ای کی صفت قرار دے دیا گیا۔ ریم بردر دری در برد در ایک میں میں دو

ومَا اَرْسَلْنَا مِنْ تَسُولِ إِلاَ بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور مم نے ہر پیغمبر کوای قوم کی زبان میں پیغمبر بناکر بھیجا۔

قُوْمِهِ سے مراد ہے وہ قوم جس میں پیغمبر پیدا ہوااور مبعوث ہوا۔ عبد بن حمید ، ابن جریر اور ابن المنذر نے حضرت قادہ کا قول نقل کیا ہے کہ لسانِ قوم'ئے مراد ہے قوم کی بولیا گر قوم عربی ہوئی تو پیغمبر کی ذبان بھی عربی ہوئی اور عربی میں ہی اس کو پیام دے کر بھیجا گیااور اگر قوم کی ذبان مجمی ہوئی تو پیغمبر کو بھی مجمی ذبان میں پیام دے کر بھیجا گیا۔اسی طرح سریانی کو سریانی زبان میں (اور ہندی کو ہندی ذبان میں ، متر جم) پیام دیا گیا۔

حسرت جریر کی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ قائم کیااس کواس طریقے (پر چلنے کااور قائم کرتے کاٹواب بھی اجر ملے گا (بعد کو)اس طریقہ چلنے کااور قائم کرتے کاٹواب بھی اجر ملے گا (بعد کو)اس طریقہ پر عمل کرنے والے کا ٹواب بر عمل کرنے والے کا ٹواب بر عمل کرنے والے کا ٹواب بر حمادیا جائے کا گواب بر حمادیا جائے کا گواب کرنے اسلام میں کوئی طریقہ بر ام اس طریقے کو (اختیار کرنے ) کا گناہ بھی ہوگا اور (آئندہ) جو الوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا گر اس سے برے طریقہ پر چلنے والوں کے گناہ (اور مز ۱) میں کوئی کی نہیں الوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا گر اس سے برے طریقہ پر چلنے والوں کے گناہ (اور مز ۱) میں کوئی کی نہیں

ہو جائے گی۔رواہ مسلم۔ ابن عساکر نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو سعید ملی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ع<mark>باللہ نے فرملیا اے مدینے</mark>

تنبير مظهر ي(اردو)جلد ششم والو، لوگ علم میں تمہارے تا ہے ہیں۔ مدینے والول ہے مر او ہیں انصار ادر مہاجر ، دوسر بے لوگ مهاجرین وانصار کے تا ہے ہیں مرانصار،دین (خلافت)میں مهاجرین کے تابع ہیں۔دونوں صدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حفرت ابور افع کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا آئے گھر والول کے گئے شخ (سب کا بزرگ) ایباہ جسے اتنت کے لئے پینمبر۔رواہ ابن النجار والجلیلی فی میٹنتہ جھزت ابن عمر اوی ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا اپنے گھر میں پینخ انسا ہے جے اپنی قوم (امت)میں تیمبر\_رداہ ابن حیان فی العمعقاء\_ ر سول الله ﷺ نے فرمایا علاء انبیاء کے دارت ہیں رواہ احمد والتریندی وابو داؤد وابن ماجنة والدارمی عن کثیر بن قیس۔ ر نه ی نے راوی کانام قیس بن *کثیر بتلاہے۔* حضرت ابوسعید خدری و این که رسول الله علی نے فرمایا اور لوگ تمهارے تمبع بیں لوگ تمهارے یاس اطراف سے دین سکھنے آتے ہیں تم ان سے احیماسلوک کروہ بھلائی **کی ان کو نصیحت کروہ رواہ التر مذ**ی۔ بعض علماء نے لکھائے کہ حدیث الشیخ فی بینه کالنبی فی قومه میں قومه کی متمیرر سول الله علی کی طرف راجع ہے (اور النبی سے مرادر سول الله علیہ ہیں)اس کا مطلب سے ہواکہ تمام کتابیں عربی میں اتاری کئی تھیں پھر حضرت جبرئیل نے ان کا ترجمہ مختلف (انبیاء کی) ذبانوں میں کیا۔ابن مر دویہ نے بوساطت کلبی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیاہے کہ جبر ئیل کو عربی ذبان میں وحی کی جاتی تھی پھر جبر ئیل ہر نبی کے یاس ان ک قوم کی زبان میں وحی لے کر آتے تھے۔ پھر ہر نبی نے وحی کاتر جمہ اپنی قوم کی زبان میں کر دیا۔ سفیان توری نے سہ بھی کما قیامت کے دن سریائی زبان ہوگی اور جنت میں جولوگ جائیں گے دہ عربی میں کلام کریں گے۔ ، میں ۔ (حضر ت مفسر سنے کہا) میں کہتا ہوں قومہ کی ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع کرنا بعیداز نہم ہے آیت رکیسیّن کھیم بلسان قويم كى صراحت اس كے قلاف ب فَيْضِ لَ اللهُ مَنْ تَيَنَاء اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ وَيَهِي مِي مَنْ تَيَنَيُ آءِ الله الورجس كوچاہتاہے مدایت یاب كرتا ہے لعنی ایمان كی توفیق دے دیتاہے اور حق كاليقين اسكے دل میں سد اكر دیتاہے۔ وَهُوَ الْعَيْزِنْدِ ﴿ الْوَرُومِي عَالَبِ ہِاسِ كَي مُثَيِّت بِرِ كُوبِي عَالَبِ نَهِينِ جَس كوده مِدايت كر دےاس كو كوئي گمراه كرنے والا نہیں اور جس کووہ گمر اہ کر دے اس **کو کوئی بذایت پاب نہیں کر سکتا۔** الْحَكِيدُهُ ﴿ وَمِي مَكمت والا بِ - إِنِّي مُصلحت كے تحت مايت ياب يا مُراه كرا ہے -وَلَقَكُ أَرْسَكُنَا مُوْسِلِي بِأَ يُنِينَآ الرَّبِمِ الرَّبِمِ نِيا بِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال اَنُ اَخُدِجُ قَوْمَكَ مِنَ النَّظْلَمُ لَبِي النَّوْرِيْ وَدَيِّرُهُمْ بِأَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اتیام اللہ سے حضرت ابن عبائی محضرت الی بن کعث مجلد اور قبادہ کے نزدیک اللہ کی تعتیں مراد ہیں اور مقاتل کے | نزدیک دودا تعات مراد ہیں جو گزشتہ امتوں (عاد ، **تموی قوم ن**وح ) کو پیش آئے۔ محادر ہیں بولا جا تاہے کہ فلاں شخص لآم العرب کا عالم ہے تینی عرب کی لڑائیوں سے واقف ہےاں تقریر پر کلام کا مطلب اس طرح ہوگا کہ اپنی قوم کو دووا قعات بتاؤجواللہ نے كُرْشته اليَّام مِن ظاهر كئے خواہدہ بصورت نعمت ہوئے ہوں یا بشكل مصيبت۔

اِتَّ فِي خُلِكَ كُلْيَتِ بِلاشبه ان واقعات مِن (الله كي جستي اس كي قدرت و حكمت اور توحيد كي )بردي نشانيا كا یر گئی صبتار مراہیے آدمی کے لئے جو (مصیبت اور طاعت اور گناہ ہے اجتناب پر )بہت صبر کرنے والا۔ (ادر نعتول پر) بڑاشکر اداکرنے والا ہو۔ مرادیہ ہے کہ ہر مؤمن کے گئے اس میں بڑی نشانیاں ہیں صبار اور شکور کے الفاظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہر مؤمن کے اندر صبر وشکر کی صفت ہونی لازم ہے۔ بیعتی نے شعب الایمان میں ادر ابن ابی حاتم نے باسنادِ ابوظبیان حسب روایت علقمہ حضر ت ابن مسعود کا قول نقل کیاہے کہ ' صبر آدھاا یمان ہے ادریقین پوراایمان۔ یہ قول علاء بن بدر کے سامنے ذکر کیا گیا توعلاء نے کہایہ قر آن میں نہیں ہے کیااللہ نے نہیں فرملا اِنَّ فِی ا ذلِكَ لا يُتِ لِكُلُّ صَبَّارِ شَكُورُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لا يُتِ لِلْمُؤْمِنِينَ (يعنى ايك آيت مِن الله نے متار اور شكور ك لئے اور دوسری آیت میں مؤمنین کے لئے اس کو آیات توحید ذاتی و صفاتی قرار دیا۔اس سے معلوم ہواکہ صابر وشاکر ہے مراد

موسمن ہی ہے۔) بیمنی نے حضریت النس کی روایت ہے رسول اللہ عظیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ایمان دو حصول کا مجموعہ ہے ان کا آدھا حصہ است میں این میں است کی ایک میں ایک کا است کا ایک میں اور ایکا کی ایک کیا ہے کہ ایمان صروساحت (ایٹار) کا نام صبر میں ادر آدھا حصہ شکر میں ہے۔طبر انی نے مکار م الاخلاق میں ادر ابویعلی نے نقل کیاہے کہ ایمان صبر وساخت (ایثار) کانام

مسلم اور امام احمد نے حسر ت صہیعیٰ کی روایت ہے بیان کیا کہ رسولِ الله عیلینے نے فرمایا مؤمن کا بھی عجیب معاملہ ہے اس کا ہر کام خبر ہی خبر ہے ، مؤمن کے علاوہ نمی اور کو بیہ بات نصیب نہیں ،اگر اس کو سکھ بہنچاہے تو وہ شکر کر تا ہے اور پیراس' کے لئے خیر ہو جاتا ہے اور د کھ پہنچتا ہے تو صبر کر تاہے اور بیاس کے لئے خیر ہو جاتا ہے۔

بہتی نے حضر ت سعد بن ابی و قاص کی روایت سے ان الفاظ کے ساتھ بیہ حدیث نقل کی ہے کہ مؤمن کی عجیب حالت ہے اگر اس پر مصیبت آتی ہے تووہ امیدیو واب ر کھتااور صبر کر تاہے اور اس کو کوئی تبھلائی پہنچتی ہے تووہ اللہ کی حمد اور شکر کر تاہے مؤمن کو ہر بات میں ثواب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر وہ اپنے منہ میں رکھتا ہے (اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے) حضر ت ابو در داغ کابیان ہے میں نے خو د مشار سول اللہ عیالیے فرمار ہے تھے کہ اللہ نے فرمایاعیلی میں تیرے بعد ایک ایسی امیت پید ا کر دل گا کہ جسبے ان کو کوئی مرغوب خاطر چیز حاصل ہو گی تووہ اللہ کی حمد کریں گے اور اگر کوئی ناگوار بات ان کو پیش آئے گی تووہ تواب کی امیدر ھیں گے اور صبر کریں گے حالا تکہ (ان میں)نہ برواشت ہو گی نہ سمجھ۔حضرت عیسیٰ نے عرض کیااے میر ہے ب بیہ بات ان کو کیسے حاصل ہو گی جب کہ ان کونہ ہر داشت حاصل ہو گی نہ عق<u>ل فرمایا میں</u> ان کواپنی دانش اور علم سے عطا کر دل گا\_رواهالبيهقي في شعب الإيمان\_

وَإِذْ فَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُو الْعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَغْلِكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُ أَغْلِكُمْ أَوْ أَغْلِكُمْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمَونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّالِيلُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّ ۅۘۘۑ۠ڹٛڔۜڹڂ۠ۅ۫ڹٲؠڹٵۜۼڰۿۅؘۑۺؾ**ڂؽۅٛڹڹٮٵۼڰۿ**۫

اور جب مو ی علے اپنی قوم سے کمااللہ کی اس نعمیت کویاد کر دجو تم پر ہوئی جب کہ اللہ نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی دہ تم کو مری تکلیفیں دیتے تھے اور تمهارے لڑکول کو قبل کرتے تھے اور لڑکیول کو رندہ رہنے دیتے تھے " نعمت سے مراد انعام (جمعنی مصدری) نہیں ہے بلکہ عطیۂ الٰہی مراد ہے"عذاب' ہے مراد قتل اولاد نہیں بلکہ بنیاسر اُئیل کوغلام بناناادر سخت ترین کام لینامراد ہے کیونکہ وَیُدَتِ جُون کا عطف یکشون کرے اور عطف مغاکرت کوچاہتاہ (معطوف،معطوف علیہ سے غیر ہوتاہے) ہال سورہ بقرہ اور سور کا عراف میں عذاب ہے مراد ذرج کرنا ہی ہے۔

اور تمہاری ان تمام باتوں میں تمہارے رب کی طرف سے ؙ وَفَ ذَالِكُمْ بَلاَ ءُمِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمُ فَ

ازماس ہے۔ وَإِذْ نَاذَنَ رَبُّكُمْ لَبِنَ سَنَكَوْتُمْ لَامِن يُمَا تَكُمْ وَلَبِنَ كَفَرْتُمْ إِنِّ عَلَى إِن كَثَي يُنْ اور جب تمارے رب نے اطلاع دے دی تھی کہ اگر شکر کرد کے تو میں تم کو اور زیاد و دول گااور ناشکری کرو

گے تو (سمجھ لو) میر اعذاب یقینا سخت ہے یہ بھی حضر ت موٹی کے کلام کاایک حصہ ہے تَاُوَّنَ کا معنی ہےاطلاع دے دی، تادیا

نہ کرو۔ مقاتل نے کماانہوں نے اپنے ہاتھ پنجمبروں کے منہ پر ان کو خاموش کرنے کے لئے رکھ دیئے۔ (اس صورت میں

افواہم کی تنمیر پنیمبر دل کی طرف راجع ہو گی)بعض علماء کے نزدیک أیدی کا معنی ہے لیّادی تعمین بیغیمبروں کی تقییحیّیں اور احکام شریعت دو حی۔ یعنی انہوں نے پیمبروں کے احکام اور مشربیت کو پیمبروں کے منہ میر کوٹا کر دے مار ااور انکار کیا بجامدو قیادہ نے کی مطلب بیان کیا محاورہ میں بولاجا تاہے میں نے اس کی بات اس کے منہ میں لوٹاوی (بعنی اس کے منہ یر)اس کی محذیب کر دی۔ بعض نے کہافی افواہم کامعنی ہے بافواہم میعن اپنی زبانوں ہے انہوں نے احکام انبیاء کا اٹکار کیااور پیغیبروں کی تصیحتوں کو

وَقَالُوا إِنَّا كُفَرُنَا بِمِنَّا أُرْسِلُتُمْ بِهِ اور کہنے لگے (تمہارے دعوے کے بموجب)جواحکام تم کو دے کر الند کی طرف سے بھیجا گیاہے ہم (تمہارے دعوے کی صحت و حقانیت کے) منگر ہیں۔

وَإِنَّا لَفِي شَاكِي مِنْ اللَّهِ مُرْتِينِ ۞ قَالَتُ رُسُلُهُ مُ أَفِي اللَّهِ شَكَّ

اور جس امر کی طرف تم ہم کوٹلاتے ہو ہم تواش کی جانب ہے بہت بڑے شبہ میں ہیں جو ہم کوتر قاد میں ڈالے ہوئے ہے اِن کے پیمبروں نے کماکیاتم کواللہ کے بارے میں شک ہے۔استفہام اٹکاری ہے لینی ہم توتم کواللہ کی توحید کی طرف میلارہے ہیں اور اللہ کی توحید قابلِ شک شیں ہے تمام محسوسات اور ذہنی موجو دات اللہ کی توحید کو پکار پکار کر ظاہر کر رہی ہے۔

فَاطِرِالسَّكُونِ وَالْكُرُونِ السَّالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

مفت یالفظ اللهٰ 'ے بدل ہے۔

يَنْ عُوْكُهُ وه مَم كو (ا بِي طرف مم كو بھيج كر) بلار مائے تم كود عوت دے رہائے كه تم ال برايمان لاؤ۔ لِيَغُفِي كُنْ مُنِّنْ ذُنُوبِكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الل تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے یا یہ مطلب ہے کہ تم کو مغفرت کی طرف بلارہاہے۔ بعض علاء کے نزدیک دین ڈنور کے میں مین ذائدے مطلب بیا کہ تمہارے سب گناہ معاف کرنے کی طرف تم کومبلار ہاہے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔اسلام ڈھادیتاہے اس(گناہ) کوجو مسلمان ہونے سے پہلے کا ہو۔رواہ مسلم فی صدیت عمر و بن العاص کے بنود یک بین ڈنٹو کیکھ میں مین تبعیضیہ ہے۔ کیونکہ اسلام سے دہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو براہ راست اللہ کے حقوق ہے متعلق ہول انسانوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ قر ان میں جمال جمال کا فرول کو خطاب ہے وہاں مین صرور آیاہے اور جمال مؤمنول **کو خطاب ہے وہاں د**من شمیں ہے اس تفر**یق کی یہ وجہ معلوم** ہوتی ہے کہ کافروں کے خطاب میں جو مغفرت کا ظہمار کیا گیاہے دہ شرط ایمان پر مبنی ہے اور مسلمانوں کے خطاب میں جو مغفرت کاد عدہ کیا گیا ہے اس کاجوڑ طاعت اور اجتناب عن المعصیة کے ساتھ ہے بین ادائے طاعت اور گناہ سے اجتناب کے ذیل میں حقوق انسانی کی ادا کیگی اور معاملات باہمی میں حق تلفی ہے اجتناب بھی داخل ہے اس لئے خطاب حقوق اللہ اور حقوق العباد وونوں

َخِّدَ کُمْ إِلَىٰ اَجَلِمُّسَتَّىٰ اور تم کوایک معین وقت تک چھوڑے رکھے ۱ جل مستی یعنی وہ وقت جو

الله نے زندگی کامقرر کردیا ہے۔ اس معین وقت تک اللہ تم کوچھوڑے رکھے گاعذاب دینے میں جلدی نہیں کر تا۔

اس آیت سے معلّوم ہورہاہے کہ جن سابق قومول کو کفریر قائم رہنے کی وجہ سے ہلاک کیا گیاان کی ہلا کت کفر پر اصرار ر کھنے کے ساتھ مشروط تھی اُدریہ قضاءِ ہلاکت معلّق تھی اگر دہ ایمان لے آتے توان کی عمریں طویل ہو جاتیں (ادر انہائے عمر ے پہلے ہلاک نہ ہوتے)

کافروں نے (چغبرول سے) کماتم تو بس ماری طرح آدمی ہو۔ مینی قَالُوْ آلِنَ أَنْ عَمْ الْأَبَتُ مُ مِنْ لَنَا مِ تبهاری حقیقت اور صورت انبانوں جیسی ہے تم کو ہم پر کوئی ( خلقی ) برتری حاصل نہیں ہے پھر جصوصیت کے ساتھ تمہارے بیغبر ،و نے کی کوئی وجہ نہیں اگر انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ کو کوئی نبی اور رسول بھیجنائی **تما تواس نوع میں سے بھیجناجو نوع** انسان ہے افضل ہوتی۔ دوسری آیت میں کا فرول کااس مضمون کا قول نقل کیاہے فرملیاہے کو شکاء اللہ کا نُزُل مکا نِنگہ ۔

تُرِيْكُ وْنَ أَنْ تَصُنُّ وْنَاعَتُنَا كَانَ يَعْبُلُ الْكَاوْنَا فَأَتُّونَا بِسُلْطُونِ مُبْدِيْنِ ۞ ِ (اس وعوت ہے) تمہار امقصد بیہ ہے کہ جن معبود ول گی ہمارے اسلاف پر سنش کرتے تھے ان کی پر سنش

ہے ہم کوروک دو(اگر ہی بات ہے) تو کوئی کھلی ہوئی دلیل پیش کرد۔ جس سے تمہاری فضیلت اور عرّت بنوت کا استحقاق ثابت ہویامر اُدیہ ہے کہ الی واضح جت بیش کر وجس ہے تہماراد عوائے نبوّت ٹابت ہو سکے۔ کا فزول نے واضح معجزات کو نہیں مانااور محض عناد آدر ضِد کے زیر اٹر مزیدوا صحح دلائل کی طلب کی۔

تَاكَتُ لَهُمْ مِنْ الْهُمْ إِنْ تَجْنُ إِلَّا بَنَدُ وَيَنْ لَكُمْ وَالْكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاعُ مِنْ عِبَادِمْ

کا فروں ہے ان کے پیغیروں نے کمابے شک ہم تمہاری ہی طرح آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں ہے جس پر جاہتاہے فضل کر تاہے۔ یعنی نبوت اور دوسری تعتیں عنایت کر تاہے انبیاء نے عام نوع بشری سے اپنااشتر اک تشکیم المت موع اختساص نبوت كوالله كالفل وانعام بيان كيا-

اور ہمارے لئے ممکن مہیں کہ اللہ کی مشتت کے وَمَا كَانَ لَنَا آنُ تَنَاتِيكُمْ بِسُلْطِينِ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ بغیر ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل لا سکی**ں۔ تینی اینے اختیار اور قابوے مجزات پیش کر**نا ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم تمہاری در خواست یوری کریں اس کامدار تواللہ کی مشیتت پر ہے وہی ہر نبی کوایسے اور اتنے معجزات عطا فرما تاہے جن سے نبوت کا ثبوُت

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور الله بی برابل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہئے۔اس کلام ہے انبیاء نے دوسرے ساتھی ایمانداروں کو ہدایت کر دی کہ کا فرول کے مقابلے میں تم کواللہ پر اعتاد کرنا چاہئے اور اپنے تو گل علی اللہ کا بھی اظهار کر دیا۔ آیت سے در پر دہ وہ بات بھی معلوم ہو گئ کہ اللہ پر ہی بھر دسہ ر کھنا تقاضاء ایمان ہے کیونکہ مؤمن کا جب یہ پختہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ خیر دشر کو پیدا کرنے والا اور تفع وضر کر پہنچانے والا اللہ کے سواادر کوئی شیس تو لازمی طور پر وہ اینے تمام معاملات الله کے سیر د کر دیتاہے۔

اور کوئی وجه نهیں که ہم الله پر بھروسه نه وَمَا لَنَا ٱلَّا نَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَا سَاسُبُكَنَا ﴿ ر تھیں جب کہ ای نے ہم کو ہماری راہیں د کھادی ہیں جن کی وجہ سے ہم جانتے اور پہنچانتے ہیں کہ تمام امور اللہ ہی نے ہاتھ میں ہیں کسی دوسرے کے اختیار میں حسیں ہیں۔

وَلَنَهُ مُبِونًا عَسَالًى مُسَلِّ أُذَّ يُتُمُّونَاهِ اور ہم (اور ہماریہ مومن ساتھی) ضرور تمہاری طرف سے ایذار سانیوں عبر کریں کے یہ محذوف قشم کاجواب ہے پہلے انبیاء نے اللہ پر تو گل کرنے اور کا فروں کی طرف ہے بے نیازی کا اظہار کیااور

اور اہلِ تو کل کو اللہ ہی پر تو کل کرنا لازم ہے لیعنی ایمان کا تقاضا المج

اس كلام ہے أن البيئة مرديا. وعلى الله فاليَّوَكِلِ الْمُتَوَيِّكُونَ ﴿ ہے کہ وہ اللہ ہی یہ تو کل کریں۔

وَ فَالَ الَّالِدِيْنَ لَكُو لِمُسْلِهِمَ لَمُغْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ فَيْ فِي مِلْتِنَاهِ کا فرواں نے اپنے پیمبروں سے کہا ہم تم کواپی زمین (بستی شہر و غیرہ) سے ضرور نکال باہر کر دیں گے یاتم کو ہمارے مذہب میں ضرور اوٹ کر آنا ہوگا۔ یعنی اینا نہ زہب چھوز کر ہمارے نہ ہب میں آنا ہو گا۔ لوٹ کر آنے ہے مراد ہے اپنا نمر ہب چھوڑ کر کا فروں کے دین میں آنا کیونکہ پنیمبر بھی کا فروں کے نہ ہب پر پہلے بھی نہ تھے اس لئے کوٹنے ہے مراد دوبار ہو کفر اختیار کرنا نہیں ہے بھی ممکن ہے کہ مخاطب تمام موممن ہول پیغمبر بھی اور ان پر ایمان لانے دالے رُ فقاء بھی۔ جماعت کو بطور تغلیب خطاب کیا گیا ( بیغمبرول پر ایمان لانے والے پہلے کفر پر تھے ، کر چھوڑ کر ایمان لائے تھے اور پیغمبر بھی کا فرنہ تھے اس کئے خطاب تو پینمبروں کو کیا مگرروئے خطاب دو سر دے مؤمنوں کی طرف ہے کہ تم کو دوبار ہ اپنے اصلی مذہب کی طرف لو ٹنالاز م ہے در نہ ہم

تم کو نکال دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتاہے کہ لفظاُوُ کا معنی إِلَّا اَنُ (ورنہ) یا إِلَّى اَنُ (یہاں تک) ہواس دقت دھمکی کا تعلق صرف اخراج ے ہوگا مطلب اس طرح ہوگا کہ ہم تم کو اپن بستی ہے نکال دیں گے درنہ ہمارے مذہب میں لوث آؤ ، یا یمال تک کہ تم

یں بیغمبروں کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ

نَا وَحَى إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَنُهُ لِكُنَّ الطُّلِمِينَ ﴿

ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ یعنی ہم نے وحی بھیجی اور کہہ دیا۔

اور (کا فرول کے گھرول اور )ان کی زمین میں ان کے بعد

وكنسكينتكاه الأرض من بغياهم

تم کو ( یعنی پینمبروں کو اور مؤمنوں کو )ضرور بسائیں گے۔ان کے بعدے مراوان کو ہلاک کرنے کے بعد۔

(میری) نیه (رحت وعنایت )اس محفس کے

ذُلِكِ لِمَنْ خَانَ مَقَامِيُ وَخَافَ وَعِيْدِ ا

لئے ہو گی جو (قیامت کے دن)میرے سامنے گھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہو اور میرے عذاب کی وعیدے (یامیرے موعود

عذاب ہےجو کا فرول کے لئے مقرّرہے)خوف کر تاہے۔

مَقَامِتي سے مراد ہے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھر اہونا لفظ مقام کا ای معنی میں استعمال آیت وکلمن خات مَقَامَ رَبِهِ جَنَّتَا بِرِ مِن بھي مواب لي مُقام ت مرادب قيام يعنى اعمال كى ممداشت مطلب بيب كه مين جواعمال كومحفوظ ر کھتا ہوں اور ہر عمل میری مگہداشت میں ہے مؤمن اس سے ڈر تاہ (اور حفظ اعمال پریقین رکھتاہے) بعض علاء نے کمامقام کا الفظ ذائد ہے لینی جو سخص مجھ سے ڈر تا ہے۔

اور انہوں نے (یعنی انبیاء نے اللہ سے دشمنوں یر ) فتح یانے کی دعا کی میں مضمون آیت رَبَّنَا الْفَتَحُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ مِن بَهِي آيام إِسْتَفْتَحُواكَا عطف أُوحَى بِهِ إِبِرِ سَمِر انبياء كي طرف لوث ري ہے (اس کے موافق ہم نے ترجمہ کیاہے) ابن جریر ،ابن المنذراور ابن ابی جاتم نے میں قول لقل کیاہے اور قبادہ کا بھی میں قول ہے تعنی جب انبیاء توم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے فتح یانے اور کا فروں پر عذاب نازل ہونے کی دعا کی۔ حِشْرِت نُوحٌ نِے کہارَتِ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ۚ أُور حَفْرت مُوئٌ نِے کُما رَبَّنَا اطْمِيسُ عَلَى المُوَ البِهِ مُ حِينرت ابن عباسُ أور مقاتل كا قول ہے كيہ استفتح كى ضمير كا فرول كى طرف لوٹ رہى ہے كا فرول كاس مضمون كا قول ووسرى آيت مين بھى آياہے كا فرول نے كما تھا أَلْكُهُم إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَكَيْنَا حِجَارَةً يِّسَ التسكياء الله الريدى مرف ے حق ب تو ہم ير آسان بي بھروں كى بارش كردے بعض اہل تغيير في كما السَّنَفُ اَحُوا كَ سَمير دونولِ فريقول كي طرف راجع بي ابل حق اور ابل باطل دونول نے دعا كى كه سيح كو فتح دى جات اور باطل يُرست كوتباه كردياجائ كُلُّ حِزُب إليما لدَيهِم فَرِحُونَ مِرْ فرين ايخ مسلك يركمن قار

وَخَابَ كُانٌ جَبَّادِعَنِيْدِهِ ﴿ ﴿ اللهِ مَعْمُ اللهِ مَا كُلُ مَاكُامٌ مِو كَياد أَسَ كَاعِطف محذوف كلام يرب يعني مؤمن كامراب عن مؤمن كارجم العن مغرور المام يرب العن مغرور المام يرب كيا ہے۔ سبجبر کامعنی ہے تکبر لیعنی برا: و نا (خواہ برحق ہویاناحق)اللہ جبارہے لینی برحق اس کے آندر کبریائی ہے اور ہر سر کش بھی جبار ے۔ لیعنی اس کی بزرگی کاد عولی توہے مگر غلط اور ناحق یا جبّار ایسے تشخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں رحم کا گزر جھی نہ ہو۔ اور ا ناحق خون ریزی کر تارہے یا جبرا لیے شخص کو کہتے ہیں جو انتائی غرور کی وجہ سے نمی کا اپنے اوپر کوئی حقِ نہ سمجھ (اور ہر ذمتہ واری ہے اپنی ذات کو بالا قرار دے ) بغوی نے لکھا ہے کہ جبار اس کو کہتے ہیں جواپی ذات سے اعلیٰ اور بالا کسی کونہ سمجھے جبریتۃ (مصدر ہے )انتائی بزرگ کی طلب کہ اس ہے او تجی کوئی چیز نہ ہوائ معنی کی وجہ ہے اس صفت کا استحقاق صرف حق تعالی کو ہے اس کے سواجو بھی اس صفت کاد عولی کرے گاوہ مستحقِ لعنت وہلاکت اور نامراد ہو گا۔ بعض علماء نے کماجبگر اس کو کہتے ہیں جو تخلوق کو اپنے عظم پر چلنے کے لئے مجبور کرے۔ اور عَنِید کا معنی ہے حق سے عناد رکھنے والا اور سچائی سے بیز ار ہونے والا۔

قاموں میں ہے عُنک وانستہ حَق کی مخالفت کی۔ عنید و عائد حق کی وانستہ مخالفت کرنے والا۔ حضرت ابن عباس نے عنید کارجمہ کیا حق ہے روگر دانی کرنے والاً مقاتل نے کہا عنید متلبر کو کہتے ہیں قادہ نے کہا عنید وہ محض ہے جو لاالہ الا اللہ کا انکار

مین ورایدہ جھند قبن ورایدہ جھند ترجمہ کیا ہے یا ہر ادے کہ اس کے سامنے جنم ہے دنیا میں گویاوہ جنم کے کنارے پر کھڑ اہوا ہے۔ جنم ،اس کی گھات میں ہے آخرت میں اس کو جنم کی طرف بھیج دیا جائے گا ابو عبیدہ نے کماؤر کائٹ کا ترجمہ ہے آڈ۔ یہ لفظ اُضداد میں سے ہے آگے اور پیجھے

وونوں اس کے معنی ہیں۔ ورونوں اس کے معنی ہیں۔ اور اس کو پانی بیان کی لیو بلایا جائے گا صدید وہ بانی جو دوز خیول کے جو ف اور کھالوں سے بھے گالور بیپ وخون اس میں آمیختہ ہوگا۔ محمد بن کھیے نے کماجو پانی زناکاروں کے اعضاء نمانی سے بھے گاوہ کا فرول

كويذاياجائے گا۔ بر قول بينقي مجامدے صديدٌ كاترجمه كيا بيپ وخون (مج لهو)۔

ك وجدت ين ك طريق سن في سك كا)

وَلَا يَکْ اُدُ يُسِیْنَعْهُ ﴿ اور آسانی کے ساتھ ان کورنگل نہ سکے گا۔ بلکہ وہ صدید اس کے حلق کا پھندا بن جائے گا آسانی سے اندرنہ اترے گااور یو نمی کا فرطول عذاب میں متلارہے گا۔ سیّوغ (مصدر) کا معنی ہے آسانی کے ساتھ کی پینے کی چیز کا حلق سے اتر جانااور طبیعت کااس کو (خوش کواری کے ساتھ) قبول کر لیتا۔ قاموس میں ہے سَاغ النتسراب سَوُغا آسانی سریرا تھی۔ منرکی جنرکی حلق میں اتاد لیا۔

کے ماتھ پینے گی چیز کو حلق میں اتار لیا۔ و کیا آنڈی الٹہوٹ مین گل مکتان اور موت ( بینی تکلیفیں اور قیم قیم کے عذاب)ہر طرف ہے اس پر آئیں کے بینی ہر طرف ہے اس کو طرح طرح کا عذاب تھیر لے گا۔ یا الموت ہے مراد موت کی سختیاں اور شدا کد ہیں اور کل مکا ۵ سے مراد ہے جسم کاہر حصہ بینی ہر حصۂ جسم ہے اس پر موت کی سختیاں آئیں گی۔ ابن الی شیبہ ، ابن جریر ، ابن المنذر اور ابن ابی ا حاتم نے ابر اہیم تھی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر (بن) موے اس پر موت ( کی شدّت ) آئے گی۔

وَمَا هُوَرِيمَيْتِ الله الورده مرده نه ہوگاکہ تکلیف نے چھوٹ جائے۔ این جریج نے کہاسانس گلے میں انجی رہے گی نہ منہ سے باہر نکلے گی نہ اندر ہی اترے گی۔ ابن المنذر نے فضیل بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد سانس کا (گلے میں کوئی سے مانا ہے۔

میں) بند ہو جانا ہے۔ وَمِنْ قَسَ آبِہ عَذَابٌ غَلِيْظُ۩ ۔ اوراس (عذاب) کے بعداس سے بھی بخت عذاب ہو گا بعض علاء نے

کماکہ عذاب ِغلیظ ہے مراد ہے دوزخ میں ہمیشہ رہتا ہمی نہ نکانا۔ بعض اہل علم کتے ہیں کہ آیت اِسْتَفُنَحُوُا کا انبیاء کے قصہ ہے کوئی تعلق نہیں یہ بالکل الگ آیت ہے اور اس کا نزول کمہ والوں کے متعلق ہوااہلِ کمہ رسول اللہ ﷺ کی بد دعاہے قمط میں مبتلا ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے فتح لیعنی بارش کے لئے اللہ سے دعاکی مگر اللہ نے انکی مراد پوری نہیں کی اور بجائے پانی کے دوزخ میں دوز خیوں کے جوف کا گند وہانی پلائے جانے کی دعید سنا

إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا

191

دی۔ مَنَّلُ الَّذِينَ كَفَرُ وَابِرَ تِيهِمُ جَن لوگول نے اپنے رب كے ساتھ كفر كيان كى تعجب آفريں حالت الى ہے۔ "متل"ے مراد ہے ایس صفت جس میں مدرت ہو۔ ا كَعْمَالُهُ وْكُرْمَادِ اللَّهَ اللَّهُ مُو الرِّيْحُ فِي يُومِ عَاصِمِيُّ ( یعنی )ان کے اعمال ایسے میں جیے کھے راکھ جس کو تیز آندھی کے دن ہوائیزی کے ساتھ اُڑالے جائے۔ عَصُوف ہواکا تیز چلنا(عَاصِف تیز قلنے والی ہوا)دن کو عاصف بطور مبالغہ قرار دیا گیا جیسے نمارہ صائم اور لیلہ نائم کما جاتا ہے ( آدمی دن میں روز ہر گھتا ہے اور رات کو سوتا ہے دن کوروزہ دار ادر رات کوسونے والا بطور مجاز کہا جاتا ہے)اعمال ہے مراد ہیں کا فروں کی وہ خود تراشیدہ نیکیاں جن کے ثواب کے وہ امید دار تھے، جیسے (اِن کی مفرد ضہ) خبر ات، کنبہ بروری،اعانتِ فقراء، آزادی غلاماں وغیر ہ۔ ان تمام کار ہائے خبر کی بنیاد چو نکہ خداشناس برنہ تھی اور ان سے اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں تھی یا بتول کے نام پر مید نیکیاں کی جاتی تھیں جوان کے می عمل اور غبادت سے واقف نہ تھے اور نہ بدلہ دینے کی ان میں طاقت تھی اس لئے اللہ نے ایسی خوش اعمالیوں کو آند ھی کی خاک ہے تشبہ دی جس کو آند ھیاڑاکر لے جاتی ہے۔ لاَيْقْدِ رُوْنَ مِهْاكسَنُوْا عَلَى شَيْءٍ انہوں نے (د نیامیں )جو کچھ کیا ہو گیا (قیامت کے دن)اسکے کسی حصہ پر ً قادر نہ ہوں گے۔ بینی کسی عمل کا کوئی تواب نہ پائیں گے نام دنشان بھی کسی نیکی کا انکو نظر نہ آئے گا۔اس تشبیہ کا خلاصہ نہی ہے۔ یہ بعنی نیکی سمجھ کر کسی کام کو کر نااور پھر اس نیکی کابر باد ہو جانالور نیکی کا گمر اہی ہر بنی ہونا۔ ھُوَ الصَّنَالِ الْبَعِيثِ فِ (يركے درجه كى) حق سے بهت دوركى ممراہى ہے۔ بدكاريوں كامَر ابى موما تو در كنار ان کی تو نیکیاں بھی گمر اہی ہیں۔ کیا آپ نہیں جانے کہ اللہ نے آسانوں اور اكمُ يَنْرَأَنَّ اللَّهَ خَكَنَّ السَّهُ لُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ الْمُ ز مین کو تحکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے جن سے مراد ہے تحکمتِ کا ملہ اور وہ طریقہ جو کا نتات کی تخلیل کے لئے مناسب تھااس جمان بالاوكيت كى يمي مير حكمت تخليق حن وباطل مين أمتياز كاراسته بتاتي اور صانع تحكيم كي واحد بستى كو ثابت كرتي ب-اگروہ جاہے توتم کو (دنیاسے) لے جائے (تم کو اِنُ بِيَثِنَا مُنْهُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ معدوم کر دے )اور نئی مخلوق پیدا کر دئے جو تم سے زیادہ فرمال بر دار ہو جس نے یہ آسان وزمین حکمت سے پیدا کئے امیابرا قادر اس بات پر بھی قدرت رکھتاہے کہ تم کو دنیاہے معدوم کردے اور تمہاری جگہ کوئی نئ مخلوق بیدا کردے۔ وَمَا دَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَنْدِنْنِ ۞ اوريه بات الله كے لئے بھى ومشوار نسيں ہے وہ ہر چيز ير قدرت ركمتا ہے ایسا نہیں ہے کیہ ایک چیزیروہ قادر ہواور دوسری چیز اسکی قدرت سے خلاج ہو۔اور جوابیا قادر مطلق ہو وہی مستحق ہے اس امر کاکہ اس کی پرستش اور اطاعت کی جائے اور اس کے تواب کی امیدر تھی جائے اور اس کی نار اضکی ہے خوف کیا جائے۔ وَبَرَضُ واللهِ جَمِينيعًا ورالله كي تهم إور حاب فني كے لئے)سب كے سب (ابني قبرول سے) باہر نكل آئے ( یعنی قیامت کے دن یقینا قبروں ہے نکل آئیں گے گویانکل بی آئے) یس کمیں گے کمز ور (نجلے طبقہ کے )لوگ کمز ورہے مر اد ہیں مال ودولت میں کمز ور یاعثل فَقَالَ الضَّعَفَّوُ ودانش میں کمزور۔ ان لو گول سے جو ( دنیا میں ) بڑے بن بیٹھے تھے۔ لینی ان سر داروں اور لیڈرول سے الِكُنِينَ اسْتُكُبُرُوْا لہیں گے جو پیغمبروں کے اِتّاع سے روکتے تھے۔

ہم توبلا شبہ تمہارے تابع تھم تھے تم نے پیغمبروں کی تکذیب اور ان سے اعراض

بس کیا (تم) ہم سے اللہ کے عذاب کا کھے

رنے کا حکم دیاتھاہم تسارے حکم پر چلے۔ نَبَعَ کَایِع کی جَمع ہے۔ فیھل آن عُرِمٌ غُنُون عَنَّامِن عَنَّا اِسِ اللهِ مِن شَیْءَ اِ در بھر وی

صہ بھی وقع کروو گے۔ بین عَذَابِ اللَّهِ مِیں مِن بیاتیہ اور مِن شَیْعٌ مِیں مِن تبعیضیہ ہے۔ قالوالوهکان الله لَهکانین کُوْمْ مِن کُلِی مِن بیاتیہ اور مِن شَیْعٌ مِیں گے اگر اللہ ہم کو (ایمان کی) ہدایت نصیب کر دیتا تو ہم تم

کوہدایت پر آنے کی دعوت دے دیتے۔ لیکن ہم گمراہ تھے سوہم نے تم کو بھی گمراہ کر دیا جو چیز اپنے لئے پیند کی تھی وہی تمهارے لئے بھی پیند کی میایہ مطلب ہے کہ ہم تم کو آگ کے کنارے پر لے آئے اب اگراللہ عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ ہم کو بتادیتا میں میں سازی میں میں میں میں میں اور کا بار میں میں ایک کا کہ میں ایک کھیں کا کہ کی اور کا کہ کا کہ کی اور کا

تو ہم تم کووہی راستہ بتادیے اور تم کو عذاب ہے بچالیتے مگر نجات کاراستہ توخود ہمارے لئے بھی بند کر دیا گیا۔ معرب مورس میں میں میں میں میں میں میں اور میں فریس کا میں میں میں اور میں میں میں اور اور میں میں میں اور اور

سُوُاءُ عَکُیْنَا اَجُزِعْنَا اَمُصَابِرُنَا مَا لَنَامِنُ مُحَدِیصِ شَقَی اِسْ اِسْرَاءُ عَکَیْنَا اَجُزِعْنَا اَمُرصَابِرُنَا مَا لَکَامِنَ مُحَدِیصِ شَقِی اِسْرِ کُریں اِسْرِ کُریں اِسْرِ مِیں (کوئی سود مند نہیں) ہمارے لئے بچنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سَجینُص اسم ظرف ہے حیص مصدر جیص مصدر جیص معدر حیص کا معنی بھا گئے کے لئے مڑنایا مَحیّص مصدر ہے جیسے مغیب سیہ جملہ یاسر داروں کے کلام کا جزیمیا ووؤں فرونوں فریقوں کا مقولہ ہے مقاتل کا قول ہے کہ کا فرووزخ کے اندر سب مل کرپانچ سوبرس تک فریادوزاری کریں گے لیکن کوئی اسکونی فائدہ نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے سَوَاءً عَلَیْنَا اَجَزِعُنَا اَدِیْ کُلِیں کے سَوَاءً عَلَیْنَا اَجَزِعُنَا اَکْ اِسْرَانَا اِسْرَانَا کِسُونَا کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونَا کُلُانَا اِسْرَانَا کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونُ اِسْرَانَا کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونِ کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونِ کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونِ اِسْرَانَا کُلُونَا کُلُونِ الْکُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ اللّٰ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ اللّٰ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ کُل

۔ ابن ابی جاتم طبر اُنی اور ابن مر دویہ نے حضرت کعب بن مالک کی مر فوع حدیث نقل کی ہے کہ دوز خی کہیں گے آؤہم صبر کریں (شاید اللہ کور تم آ جائے) چنانچہ پانچ سو برس تک صبر کریں گے اور جب بیہ دیکھیں گے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کہیں

كُ سُوَاءً عَلَيّاً أَجَزِعُنَا لِمُ

محر بن کعب قرطی کابیان ہے کہ مجھے یہ روایت مینجی ہے کہ دوزخی دوزخ کے متعلمین سے کہیں گے اُدیجوا رَبَکم كَيْخَفِّونُ عَنّا يُو مَّا بِينَ الْعَذَابِ إِن بِرب سے دعاكروكه وه أيك دن بى جارے عذاب ميں تخفيف كروك المعظمين ووزخ جواب دیں گے آگئہ یا تیکہ رسکتکہ والبینات کیا تمہارے پاس تمہارے بیٹیبراحکام واضحہ لے کر نہیں پنچے تھے دوز فی کہیں كَ نَبْعِي كُولِ نِهِ مَنْظُمِينِ جِواْبُ دِمِينَ كَيْ أَدْعُواْ وَمَنَا دُعُآءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلْ تِم خود وعاكر دكا فرول كادعاكا سوائے ناکامی کے اور کچھ نتیجہ نہیں "جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو کہیں گے یکا مالِک لِیَقْضِ عَلَیْنِا رَبُک "اے مالِک (داروغد جنم) تمهارارب تو ہماراکام تمام ہی کر دے (یعنی موت ہی دے درے تواس عذاب سے چھوٹ جائیں) مالک ان کوآئی ہرس تک کوئی جواب نہیں دے گا۔اتی برس میں ہر سال تین سوساٹھ د<sup>لگا</sup> ہی ہو گالیکن ہر دن ہزار برس کا ہو گا(یعنی ہمارے مزار برس کے برابر ہوگا)اتی برس کے بعد جواب دے گاتم کو تہیں رہنا ہو گاجب وہناامید ہو جائیں گے توایک دوسرے ہے کے گاتم پر جو مصیبت آنی تھی دہ آئی گئی(اب جزع فزع کرنا بیکارہے)ہم کو صبر کرنا چاہئے،ممکن ہے صبر ہے بچھ اچھا نتیجہ نکل آئے جس طرح د نیامیں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا تھااور ہر دُکھ کو بر داشت کیا تھا توان کو (آج) فا کدہ ہوا۔ غرض بالا تفاق (مجبوراً)صبر کریں گے اور طویل مذہت تک صبر رہھیں گے (گمربے سود ) پھر جزع فزع کریں گیاور طویل مذت تک ریں گے (لیکن کچھ نتیجہ نہ ہوگا) آخر پار انھیں کے سواء عکینا اُجزِعْنا اَمُ صَبِرُ نَا مَالْنَامِنُ اُسَجِيْصِ لِعِني كوئي بيخ كا مقام نہیں۔اس کے بعد ابلیس کھڑ اہو کر انکو خطاب کرے گااور کے گااللہ کے بلاشیہ تم سے سچاد عدہ کیا تھااور میں نے جو دعدے تم کودیئے تھان کے خلاف ہوا مگرتم پر میری کوئی زبردسی نہ تھی میں نے تو تم کو صرف وعوت دی تھی تم نے میری وعوت مان لی۔ لندا آج مجھے ملامت نہ کروخود اپنے کو ملامت کرولی اہلیس کا یہ کلام من کرلوگوں کو خود اپنے سے نفرت ہو جائے گی اس پر لِ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَكُمُ وَعُدَ النَّحَقِ وَوَعَدُتُكُمُ فَا خُلَفْتَكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ تِنْ سُلُطْنِ إِلَا أَنْ دَعَوْنَكُمْ مُركِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواانَفُسَكُمْ لِ

ندا آیئے گی جتنی نفرت تم کو ( آج )اپنے سے ہاں سے زیادہ نفرت اللہ کو تم سے اس وقت تھی جب تم کوایمان کی دعوت دی جا ر بی تھی اور تم انکار کررہے تھے کیے ندافشکر وہ پکار انھیں گے اے ہمارے رب (می کے قبل اور تیرے وعدے کی سیائی)ہم نے د کھے لی اور سن کیا اب ہم کو (دنیامیں) پھر لوٹاوے ہم اچھے عمل کریں گے ہم کویقین آگیا۔ اللہ ان کی تر دید میں فرمائے کا دکو رشِنْنَا كَالْتَيْنَا كُلَّ نَفُسِ هُدَّاهَا - وه تيسري مرتبه پكارين كيداے مارے رب ہم تيري دعوت قبول كرين كے اور پنیمبرول کا بھی اِتباع کر میں گے تو تھوڑی مذت کو ہم کو مسلت دے دیے۔ الله فرمائے گاکیا تم نے اس سے پہلے قتم کھاکر نہ کہا تھاکہ ہم کو فنا نہیں ہے۔ بھروہ چو تھی مرتبہ پکاریں گے اے ہمارے رب توہم کو (یمال ہے) نکال دیے ہم جو کام میلے کر چکے ہیں ان کے سوادوسرے عمل کریں گئے۔ اللہ ان کے رومیں فرمائے گا کیا ہم نے تم کو ایسی اور اتنی زندگی سیس دی تھی کہ اس میس جونصیحت بکڑنے والا تھانصیحت بکڑلیتااور کیا تمہارے ماس ڈرانے والا نہیں پہنچاتھا۔ پھرایک مذیت تک توقف کرنے کے بعد الله أن فرمائے گا کیامیرے اَحِکام تم کو پڑھ کر نہیں سنائے گئے تھاور تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ یہ بات سکروہ کہیں گے کیا ہم پر آئندہ ہمارار ب رحم (بالکل) نتیں کرے گا۔اس کے بعد پکارا مخیس گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدیختی عالب آگئ تھی ہم لوگ گر اہ ہو گئے تھے اے ہمارے رب (اب کی بار)ہم کو یمال ہے نکال لے اگر پھر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم بلاشبہ ظالم ہول کے اللہ فرمائے گاس میں ذکت کے ساتھ رہو مجھے ہے بات بھی نہ کروٹ اس وقت وہ بالکل مایوس ہوں کے اور دعاکا سلسلہ حتم ہوجائے گااور باہم نوحہ کریں گے اور دوزخ کابٹ بند کر دیا جائے گا۔

وَ قَالَ الشِّيطُنُ لِكَمَّا قُضِّى الْأَمْرُ جب معاملیہ کا فیصلہ ہو چکا تو شیطان(اہلیس)نے کہا لینی فیصلہ سے فراغت ہو چکے گی۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے توشیطان کا فروں سے کیے گا۔ مقاتل نے کماشیطان کے لئے ایک تخت رکھا جائے گا تمام کفار اینے پیٹواؤل کے ساتھ اس کے پاس جمع ہول گے اور جِن واِنس دونول متم کے

بدبختوں میں وہ تقریر کرے گا۔

ابن جریر ،ابن مر دویه ،ابن ایی حاتم ، بغوی ،طبر انی اور ابن المبارک نے حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ الگوں پچھلوں کو سب کو جمع کر کے ان کا فیصلہ کر چکے گا تواہلِ ایمانِ کہیں گے ہمارے رب نے ہارے در میان فیصلہ کر دیا اب کوئی شخص ایہا ہوجو ہارے رب سے ہاری سفارش کر دے ، لوگ کہیں گے آدم ایسے ہو سکتے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھ ہے ان کو بنایا تھا اور ان ہے کلام کیا تھا چنانچہ سب لوگ جاکر حضرت آدِم سے گزارش کریں سے کہ ہار ارب ہمار افیصلہ کرچکااور تھم جاری کرچکااب آپ اٹھ کر ہماری شفاعت کر دیجئے۔ حضرت آدم کمیں گے نوخ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرتِ نوخ کے پاس جائیں گے۔حضرت نوح ،حضرت ابراہیم کے پاس جانے کی ہدایت کر دیں گے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے آپ حضرت موٹی کاراستہ بنادیں گے لوگ حضرت موٹی کے پاس جائیں گے۔آپ حضرت عیشی کا حوالہ

لَمَقُتُ اللَّهِ آكْبَرُمِنْ مُقَتِكُمُ أَنفُسكُمُ إِذْتُدُعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ-رَبَّنَا أَبْصُرْنَا وَسُمِعُنَا فَارُجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ-

رَبَّنَا أَخِرُنَا إِلَى آجَلِ قُرِينَ بِنُجِبُ دَعُونَكَ وَتَكَيْمُ الرُّسُلَ-~ p

أَوْلَهُ تَكُونُو أَفْسَمُهُمْ تِبَنُّ تُكُبُلُ مَالِكُومْ تِبَنَّ ذَوَالٍ-س م

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعُمُلُ صَالِحًا غَيْرُ الَّذِي كُنَّا نَعُمُلُ -

أُوْلُمْ نُعُيِّرُكُمُ مَا يَتَدَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ-الَمُ تَكُنُ ايَاتِي تَتُلَى عَلَيْكُمُ فَكُنتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ-رَتَنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُو تَنَاوَكُنَا قُوماً ضَالِّينَ رَبَّنَا اَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عَدُنَا فَانَّ ظَلِمُونَ-۸ ــ

إِخْسَنُوا فِيهَا وَلَاتِكُلِّمُونَ-

رےدیں گے جب لوگ حضرت عیلی کے پاس پینچیں کے تو آپ کمیں کے میں تم کو پید بناتا ہوں تم نی اتی عربی عظی کے پاس جاؤوہ سب سے زیادہ صاحب فخر (فضیلت) ہیں آخر لوگ میرے پاس آئیں کے اور اللہ مجھے کھڑ ہے ہو کر گزارش کرنے کی ا جازیت دے گا پھر میری مجلس ایک بے تظیر یا کیزہ ترین خو شبوے متکادی جائے گی الیمی میک ہو گی کہ نمسی نے الیمی خو شبو نہیں سو تکھی پھر میں اینے رب کے سامنے حاضر ہو کر شفاعت کروں گااللہ میری شفاعت قبول فرمائے گااور سر کے بالوں سے یاؤ*ل* کے ناخن تک مجھے نور ہی نور کر دے گاسر تاقدم میرے لئے نور کر دے گا۔ یہ بات دیکھ کر کا فرنسیں گے مسلمانوں کو توسفارشی مل گیااور ہماری سفارش کون کرے چود ہی جواب دیں گے اب تو ابلیس ہی جس نے ہم کو گمر اہ کیا تھا ہمارے سامنے ہے اور کوئی سفار شی موجود ہی نہیں ہے چنانچہ ہیہ لوگ اہلیس سے جا کر کہیں گے مؤمنو**ں کو توشفاعت** کرنے والا مل گیااب تواٹھ کیرِ ہماری شفاعت کرہ تونے ہی ہم کو گمر اہ کیا تھا بلیس جو نہی اٹھے گااس کی مجلس میں بدترین بُوادُنے لگے گی ایسی بدیو تو کسی اٹھے گااس کی مجلس میں بدترین بُوادُنے لگے گی ایسی بدیو تو کسی اس تکھی ہی نہ ہوگی پھر اہلیس ان کو جہنم کی طرف لے جائے گااور کے گا۔

اِنَّ اللَّهُ وَعَلَى الْحَقِ بِ شَكَ الله فَعَمَ مِ سَالِهُ وَعَلَى الْحَقِ الْمُرديادِ عده مِ ادبِ

دوباره زنده كرفي إوربدله وييخ كاوعده.

دَوَعَكُ تُنْكُونُ اور مِس نے تم سے (غلط)وعدہ کیا تھا کہ نہ دوبارہ ذندگی ہوگی نہ حساب منمی ہوگی اور دوبارہ ذندگی ہوئی

بھی توہت تمہاری سفارش کرویں گے۔

فَاخْلُفْتُكُورٌ پُرِي مِن فِي (آج)وعده كے خلاف كيا يعني مير بوعدے كے خلاف واقعه كاظهور ہوا۔

وَمَا کَانَ لِیَ عَلَیْکُمْ مِینَ سُلطن اور میراتم پر کوئی جرنہ تھاکہ تم کو مجبور کرکے کفر و گناہ کی طرف کھنے لیتا یا سلطان سے مراد ہے ولیل تعنی ہیں نے تم کو دعوت دی تھی گمر میری وعوت کی کوئی دلیل نہیں تھی میں تمهارے

سامنے کوئی دلیل نہیں لایا تھا۔

میں نے تم کو صرف و عوت دی کفر و معاصی کی طرف به کاوادے کربلایا تھااور میر ایہ به کاوا إِلَّانَ دَعُوتُكُمُ

کوئی دلیل نه تھا۔ یس تم نے میری بات مان لی۔میری وعوت قبول کرلی اور جس نے جت کا ملہ پیش کی تھی اسکی واستجبته ليء

بات مانے ہے تم نے انکار کر دما

فَكُلاتَكُوْمُونِيْ ابتم مجھے (میرے برکانے پر) المامت نہ کرو۔

اور اپن جانوں کو ملامت کروکہ تم نے میری اطاعت کی باوجود یکہ میرے یاں اینے قول ولوموا أنفسكوط

کی کوئی دلیل نه تھی اور اینے رب کی اطاعت تہیں گے۔

فرقهٔ معتزلہ نے اس آیت ہے استدلال کیاہے اور یہ نتیجہ نکالاہے کہ بندہ اینے افعال کاخود (خالقِ)و مختارے مگر معتزلہ کا یہ استدلال غلطہے تایت ہے یہ مضمون ثابت تہیں ہو تاصرف انتا ثابت ہو تاہے کہ بندہ کی قدرت کو عمل میں کچھ د خل ہے اور ای د غل کواشاعر ہ کسب کہتے ہیں۔ (پس خالتی افعال اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے)۔

مَنَا أَنَا بِمُصْرِيخِكُمْ تَمَارِي فريادرَى مَين كرسكناك تم كوعذاب سے بحالول۔

وَمَا أَنْتُمْ مُصُرِحِيٌّ الرائه تم ميري فرياد كو يتنج كت مو (كه مجصے عذاب بي بيالو)

اِنْ کَفَنْ تُ بِهِمَا اَشْرَکْتُنْهُونِ مِنْ قَبْلٌ مِنْ عَبْلٌ مِنْ عَمْرِ مِنْ عَمْرِ مِنْ عَمْرِ اللهِ عَل م

میں) مجھ کوخداکا شریک بناتے تھے

بِمَا مِن مَا مصدر إدرون قُبُل مِن بِن كا تعلق أَشُركَتُمُونِ عب مطلب يه موكاكه آج يل ونيامس جوتم مجھ کوانٹہ کے ساتھ عبادت و طاعت میں شریک کرتے تھے آج اس شرک کامیں اُنکار کرتا ہوں تمہاری اس حرکت سے بیز اری پاره وما ابری ۱۳ (ابراهیه) کا ظہار کر تا ہوں۔ ای مفہوم کی طرح دوسری آیت آئی ہے فرمایا وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَکَفُرُوْنَ بِشِرْ کِکُمْ قیامت کے دن تمهارے معبود تمهارے شرکے سے بیزار ہول کے ما بمعنی من ہے جیسے وکفیس و مکا سکو کھا اور سبحان ما یک خرکن الْنَامِينِ اس وقت بيهن كا تعلق كفَرْتُ سے ہو گامطلب اس طرح ہو گاكہ جس خدائے ساتھ تم نے مجھے طاعت میں شریک بنلاقیا ا یعنی میرے کہنے سے بتوں دغیر ہ کی بوجا کی تھی میں تو تمہارے اس فعل شرک سے پہلے ہی اس خدا کا انکار کر چکا تھا اس نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ إِنَّ الظُّلِمِينَ لَهُمُ مَنَا الثَّالِيْمُ بلاشیہ ظالمول کے لئے بڑے دکھ کاعذاب ہے۔ یہ اہلیس کے کلام کا جزے بیااللہ کا کلام ہے اس قتم کی گفتگو کو نقل کرنے سے سننے والوں کوتنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے کہ وہ خودا بنی حساب فنمی کر لیں اور اسنے انجام پر غور کر لیں۔اس طریقہ سے سننے والوں کے لئے پھر نزاکت اور لطیف پیام بیداری پیدا ہو جاتا ہے۔

وَادْخِلَ الَّذِيْنَ الْمَنْوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَحْرِئُ مِنْ تَحْتِهِا الْأَنْهُو خُلِدِينَ فِينَهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اور جولوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کئے ان کو یقیناً ایس جنتوں میں داخل کیا جائے

گاجن کے (در ختوں اور عمار توں کے ) نیچے نسریں بہتی ہوں گی ان جنتوں میں دہ اینے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے جنتیوں کو جنت میں لے جانے والے ملائکہ ہوں گے جو بحکم خداوندی جنت کے اندران کونے چاکیں گے۔

وہاں ان کو لفظ سلام کمہ کر سلام کیا جائے گا۔ یعنی ایک دوسرے کو سلام تَعِيَّتُهُمْ فِنْهَا سَلَمٌ ۞

رے گااور فرشتے سب کوسلام کریں گے بعض نے کماسلامتی کی تحیت اللہ کی طرف ہے ہوگی۔ ٱلهُرِحَرَ كَيْفَ ضَرَبِ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طِيّبَةً كَشَجُرَةٍ طِّيّبَةٍ أَصْلُهَا نَابِتُ وَفَرْعُهَا فِالسّمَاءِ فَ

كيا آب كومعلوم نهيس كه الله ن كيسي مثال بيان فرمائى ب كلمة طيتبه (يعنى كلمة توحيد

وایمان) کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ در خت بے جس کی جڑخوب گڑی ہوئی ہے اور شاخیں اونیجائی میں جارہی ہیں۔ صَرَب منکا مثل بیان کی قائم کی۔ مثل وہ کہاوت جو کسی چیز سے تشبیہ وینے کے لئے بیان کی جاتی ہے۔ کلمۂ طیت سے

مرادے کلم متو حید جو خلوص کے ساتھ ادا کیاجائے۔ تجرہ طیتبہ سے مراد ہے قوی، بلند، خوش تمر در خت۔

كُلِمةً طَيّبةً؛ضرَب اللّهُ منلاً كَي تَفير بيمثلاً عبرل ب أصُلُها ثَابِتَ يعى اس كى جزز من كاندر مضوط طور پر جی ہوئی ہے جڑ کے مونے اور ریشے ذمین کے اندر تھیلے ہوئے ہیں۔

فَرُعُهَا فِ مرادب چوفی یاشا تعیں۔ مؤخر الذ کر ترجمہ پر فرع اسم جنس ہوگا اور اضافت کی وجہ ہے اس میں استغراق کا

مفہوم ہو جائے گا۔

تُؤْنِنَ أَكُلُهَا كُلُّحِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا \* جوایئے خالق کے اراوے اور تخلیق کی دجہ ہے ہر (اس) و قت پھل ویتا ہے (جو اس نے رَب نے کچل لانے کے لئے مقرر کر دیاہے ، کلمۂ طیتبہ کی بھی میں حالت ہے مؤمن کے ول میں اس کی جڑیعن ایمان مضبوطی کے ساتھ قائم ہے جب یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے تواد پرا<u>ٹھنے</u> اور اللہ تک پہنچنے ہے اس کو کوئی ردک سی سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے اِکیا یک ایک اِلگیام الظّیب اللہ ی کی طرف یا کیزہ کلمہ چڑ صتا ہے ترفی نے حضرت عبدالله بن عمرة كى روايت سے بيان كيا ہے كه رسول الله عنظ نے فرمايا سجان الله يراهنا (قيامت كے دن)ميز ان (عدل) كا آدها حصه ہو گااور الحمدرللد (يراهنا)ميز ان كوئيكيول م بعرد كالور لا اله الا الله كو (الله تك بينخ م )كوئي الع تهيل-تر مذی نے حسن کی سندے حسرت آبوہر رہاؤ کا قول نقل کیاہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایاجب بھی کوئی بندہ خلوص

کے ساتھ لااللہ الااللہ کہتاہے تو ضرور اس کے لئے آسان کے در دازے کھول دیئے جاتے ہ**یں ، یبال تک کہ وہ کلمہ عرش تک** بہنچ جاتا ہے بشر طیکہ اس کا قائل کبیر ہ گناہوں ہے بچتار ہے۔ تر مذی ، نسائی ،ابن حبانِ اور حاکم نے حضرت البر<mark>' کی روایت ہے</mark> بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شجر وَ طیتبہ مجور کا در خت ہے اور شجر و خبیثہ خنظل

(اندرائن)کادر خت ہے۔

ر بدر این ادر است میں جین کا متن ہے وقت کیا ہو اور عمر مہ کے زویک اس جگہ پوراسال مرادے کیو نکہ در خشد مجبور میں پورے سال پھل آتا ہے۔ سعید بن جین قادہ اور حسن بھری کے نزدیک چھ مینے کی قدت مرادے ۔ بینی کایا نکلنے کے وقت سے مجبور اور نے کے وقت تک چھرا کی نسبت کی جاتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک چار ماہ کی قدت مرادے ۔ بعض علماء کے نزدیک چار ماہ کی قدت مرادے ۔ بعض علماء کے نزدیک چار ماہ کی قدت مرادے ۔ بعنی کھل پر آمد ہونے کے وقت سے پھل پکنے کا وقت سعید بن میتب نے کمادہ ماہ مراد ہیں بعنی مجبور کھانے کے قابل ہو جائے اس وقت کے رقت تک رقت تک رقت بین انسی نے کہا گئی جین سے مراد ہے ہر صبح شام کیونکہ مجبوریں ہر دفت کے ایک جو رقت تک رقت بین انسی نے میں انسی نے میں اور ہر فصل میں اور ہر وقت کھائی جاتی ہیں صبح ہو یا شام گری کی فصل ہو یا مردی کا موسم چھواروں کی شکل میں اس کو میں بات ہو یا تا ہے یا محبوروں کی صورت میں بائی بین می بخت حالت میں ہوئی ہر وقت حاصل ہوتی ہو دن اور در میانی اور قات میں بڑم ش ہر وقت نیک عمل اور پرخ صتا ہے اور ایمان کی برکت بھی منقطع نہیں ہوتی ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ در میانی اور قات میں بڑم ش ہر وقت نیک عمل اور پرخ صتا ہے اور ایمان کی برکت بھی منقطع نہیں ہوتی ہر وقت حاصل ہوتی ہے۔ دور میان کی طرف حضور تا ہے مگر میں چھوٹا تھا اس کے جھوکا (اور پکھ کہتے کی ہمت نہ ہوئی) آخر اور دو مسلمان کی طرح من کیا یا ہو ایس کیا کہ ایمان کی طرف خاص کیا یا ہوئی دخت ہے۔ حضور خور ہوتا ہے مگر میں چھوٹا تھا اس کے جھوکا (اور پکھ کہتے کی ہمت نہ ہوئی) آخر اور دیرے دل میں آبی کہ ایمان کی اور دور میں نے عرض کیایا میکان اور کھوٹر کی دور دور کی بال فاروں کو دی کا دور دیں کیان فرادین فرمایادہ مجبور کا در دخت ہے۔

ی ہے رہا ہوں میں ملا میں اور اور ہے۔ بغوی نے لکھاہے در خت کی میکیل تین اجزاء ہے ہوتی ہے زمین کے اندر جمے ہوئے ریشے تنہ اور شاخیں۔ ایمان کی

یکیل بھی تین بی چیزوں سے ہوتی ہے (ول سے) تعداق سے زبان سے اقرار اور اعضاء جسم سے عمل۔

ابوظبیان نے حضرت ابن عبائع کا قول بیان کیا کہ شجر کہ طبیبہ جنت کے اندر ایک در خت ہے۔حضرت جابڑا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے (خلوص کے ساتھ) سجان اللہ العظیم دبھم ہو کمااس کے لئے تھجور کا ایک در خت جنت میں بودیا جاتا ہے۔ (رواہ التر ندی)

اور الله لوگول کے (فائدہ کے)

وَيَضِيبُ أَيِلُهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّأْسِ لَعَكَهُمُ يَتَذَكَّ لُوُونِ ﴿

لئے مثالیں بیان کر تاہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تمثیل نام ہے معانی کی تصویر کشی کالور غیر محسوس کو جس کے قریب لے آنے کا اس لئے تمثیلات سے مقصود کے سمجھنے میں آسانی اور نصیحت اندوزی میں سہولت ہو جاتی ہے۔

وكَ مَنْ لُ كُلِيمَةٍ خَرِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَّمَ مُن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَل

یفاق کے ساتھ کہا جائے اللہ کی رضامندی پیش نظر نہ ہو۔

ے بات اللہ اللہ اللہ ہوں کے اندر پوست نہ ہو۔ گَشَاجَدَّ تَوْ خَبِیْنَا ہِ جَسِے خراب درخت یعنی غیر مفید ، ناکارہ درخت جس کی جزز مین کے اندر پوست نہ ہو۔ یواجشنگٹ مِنْ فَوْقِ الْاَسْضِ

بى رىكى ہول-سى رىكى ہول-

منالکا ایمن فراد ﴿ (بین کے اندر) اس کاجماؤنہ ہوائی طرح اس کلمہ کی حالت ہے جور ضائے اللی کے لئے نہ ہو۔ اس کا بھی کوئی فاکدہ نہیں ابین مر دویہ نے بوساطت حبان بن شعبہ ، حضر ت انس بن مالکٹ کا قول بیان کیا کہ شجر ہ خبیشہ شربانہ ہے۔ فرمایا اندرائن۔ میں کتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ شجر ہ طیتبہ کے اندر تھجور کا در خت بھی داخل ہے اور شجر ہ خبیثہ کا لفظ در خت خطل کو بھی شامل ہے (خاص طور پر تھجور اور حفظل کے در خت مراد نہیں ہیں اور حدیث میں جو طیتبہ کی تشریح میں خلہ اور خبیثہ کی تشریح میں خطلہ آیا ہے دہ بطورِ تمثیل ہے طیتبہ اور خبیثہ کے بعض افراد کاذکر بطور مثال کردیا گیا ہے۔

يُنَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْعَلْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ ، وَيُضِلُّ اللهُ الظُّلِمِينَ سُ

اَئمَهُ سَتَّ نے حضرت براء بن عازمِین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان ہے جب قبر میں اسوال کیاجاتا ہے تووہ شادت دیتا ہے کہ اللہ اللّذِینَ المَّنُولُ اسوال کیاجاتا ہے تووہ شادت دیتا ہے کہ اللّٰہ اللّذِینَ المَّنُولُ اللّٰهُ اللّذِینَ المَّنُولُ اللّٰهِ اللّٰذِینَ اللّٰہُ اللّٰہُ میراربے محمد میں میں معاجبے گاتیرا ارب کون ہے وہ جواب دے گااللہ میراربے محمد میر میں (معنق علیہ)

ابو داؤر اور امام احمد کی روایت میں حدیث فر وان الفاظ کے ساتھ آئی ہے (مردہ کے پاس)وو فرشتے آتے ہیں اس کو ا بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرارب کون ہے وہ شخص جواب دیتا ہے میر ارب اللہ ہے <u>فرشتے کہتے ہیں</u> تیرادین کیاہے وہ جواب دیتا ہے میر ادین اسلام ہے فیر شنتے کہتے ہیں وہ شخص کیسا تھا جس کو تنہمارے اندر بھیجا گیا تھاؤہ شخص جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول تھے فرشے کتے ہیں مجھے کیا معلوم وہ تخص کتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے اس کو مانا اور اس کو سچا جانا پس آیت النَّسِتُ اللَّهُ الكَدِينَ السَّنُوا بِالْقَولِ التَّابِتِ (كَ مراد) بي ب حضور سَيَكَ ن مها پر ايك يكر ف والا آسان س يكر تاب میرے بندے نے تیج کمااس کے لئے جنت کا بستر کر دواور اس کو جنت کا لباس پہناد وِاور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دوحضور ﷺ نے فرمایا پھراس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خو شبو ئیں آنے لگتی ہیںاور صدی نگاہ تک اس کے کے جنت کی وسعت کردی جاتی ہے۔ کافر کی موت کاذ کر کرتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایاس کی روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے دو فرشتے آکر اس کو ببیٹھاتے ہیں ادر پوچھتے ہیں تیرار ب کون ہے وہ کہتاہے ہاہ ہا؛ مجھے نہیں معلوم <u>فرشتے کہتے ہیں</u> تیرادین کیاہے وہ کہتاہے ہاہ ہاہ مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں وہ آدمی جو تمہارے ماں بھیجا گیا تھااس کی کیاحالت تھی وہ کتتاہے ہاہ ہاہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر ا سان ہے ایک منادی پکار تاہے اس نے جھوٹ کمااس کے لئے آگ کا بچھوٹا کر دواور آگ کالباس بہناد واور دوزخ کی طرف ایک ور واز ہاں تے لئے کھو ل دو پھر دوزخ کی گرمی اور گواس پر آنے لگتی ہے اور اس کی قبرا تنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں او ھر ے آدھر نکل جاتی ہیں۔ پھراس کو عذاب دینے کے لئے ایک اندھے بسرے (فرشتہ)کو مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں الوہے کاالیا اگر ذہو تاہے کہ اگر اس کی ضرب بہاڑیریڑ جائے تواس کو بھی خاک کر دے یہ فرشتہ گر ڈاس کا ففریر مار تاہے جس کی آواز آدمی اور جن کے علاوہ مشرق سے مغرب تک ہر چیز سنت ہے گویا ضرب سے کا فرخاک ہو جاتا ہے بھر دوبارہ اس میں جان ۋالى جاتى ہے۔

عند من الله عنالُ أرادى ہيں كه مرده كے دفن سے فارغ ہو كررسول الله عنظی اس كے پاس توقف فرماتے تھے اور ارشاد افرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے اس وقت اس

ے سوال کیا جارہا ہے۔ رواہ ابود اؤد۔ سی بیخاری و سی مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے آیا ہے کہ رسول اللہ سی ہے نے فرمایا بندہ کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس آنے لگتے ہیں تو مر دہ اس کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے (اس وقت) دو فرشتے آکر اس کو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس شخص لیمنی مجمد بیٹھ کے بارے میں کیا کہتا ہے ، مؤمن جو اب دیتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول سے کماجا تا ہے اپنے دوز خوالے ٹھکانے کو دیکھ اس کی جگہ اللہ نے جنت کا ٹھکانہ عطافر مادیا، مؤمن دونوں ٹھکانوں کو دیکھ آئے۔ منافق اور کا فرے جب پوچھاجا تا ہے تو اس محص کی بابت کیا کہتا تھا تو وہ کہتا ہے۔ منافق اور کا فرے جب پوچھاجا تا ہے تو اس محص کی بابت کیا کہتا تھا تو وہ کہتا ہے تی شد تو نے جاتا اور نہ (قر آن میں) پڑھا بھر اس پر لوے کے ہتھوڑوں کی مارپڑتی ہے اور وہ چیختا ہے اس کی چیخوں کو سوائے جن والیں کے سب قریب والے سنتے ہیں۔ اس پر لوے کے ہتھوڑوں کی مارپڑتی ہے اور وہ چیختا ہے اس کی چیخوں کو سوائے جن والیں کے سب قریب والے سنتے ہیں۔

حضرت ابوہر رواردی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایامیت کو قبر میں وفن کیا جاتا ہے تو دوسیاہ فام نیلے (یعنی نیل استحمول والے) فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ایک کانام محکر دوسرے کانام فکیر ہے دونوں فرشتے پوچھتے ہیں تواس محص کے متعلق کیا کہ تاتھ امر دہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نمیں اور محمہ اس کے بندے اور روان ہیں فرشتے کتے ہیں ہم تو جانے ہی تھے کہ توبیہ کے گا پھر اس کی قبر میں ستر ستر ہمتر ہاتھ ہر طرف وسعت کر دی جاتی ہو اول ہیں اور کھئے اور روشنی کر دی جاتی ہے اور کہ اور کہ اور استون کے ساتھ اس کے طرح (محبت آرام اور سکون کے ساتھ اس کو اول سوائے اس تخصیت کے جو سب گھر والوں میں اس کو چار کوئی نمیں اٹھا تا (آخر وہ سوچائے گا) بیمال تک کہ اللہ اس کی خواب گاہ ہے اٹھائے گالوراگر مر دہ منافق ہو گا تو جواب دے گا ہیں نے لوگوں کوایک بات کستے ساتھ میں نے بھی دیے ہی موائے ہیں معلوم (کہ یہ اللہ کے رسول تھے یانہ تھے) فرضتے کہیں گے ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہ بات کہی کہ ایک اس کی بہال اس کی تبدیل ہی جاتھ کہ تو یہ بات کہی تو ایک ہو تا ہو ہو اس کی بہال اور گوئی سال میا تو اس کی اللہ اس کی تبدیل ہو تا ہو ہو اس کی کہالے لیاد ہو سے آدھر اور اور تھی الیہ بات کہالے اس کی تبدیل ہی جاتا ہے تھے کہ تو یہ بات کہا ہوں کو اس کی تبدیل ہی تو ہم تھے کہ تو ساتھ کہ اللہ اس کی تبدیل ہو تا ہوں کی اس میانی کو اس کی تبدیل ہو تا ہیں اس کی تبدیل ہو تا ہوں کی کہ اللہ اس کی کہالے لیاد ہو سے آدھر اور اور اور اس کے ایک ہوں ہو اس کی کہنے کی جاتے گاہی کہ اللہ اس کی کہالے لیاد ہو سے آدھر اور اور اور اور اس کی اس کی ہو کہا ہوں کی جو اب گاہ ہو اس کی کہالے کا درواہ اس کی کہالے کہ کہالے کہ کہالے کہ کہ اللہ اس کو اس کی کہالے کا کہ کہالے کہ کہالے کہ کہالے کہ کہ اس کو اس کی دور اس کی کہالے کی کہ کو اس کو کھوں کو اس کو اس کی کہالے کہ کہالے کہ کہ اللہ اس کو کہالے کا کہا کہ کو اس کو کہا کو کہا کہ کو اس کو کہا کے کہا کہ کو کہا کو کہا کے کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہا کہ کو کہا کے کہ کو کہا کو کھوں کی کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہ کو کہا کو کہ کو کہا کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

و کیفعگ اندہ مائیت آئی گئی ہے۔ اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے کر تاہے کسی کو ایمان کی تو فیق دیتا ہے کسی کو تو فیق ایمان ہے تھے والمنان ہے تھے والمان ہے تھے والم نہیں کہ در مرکھتا ہے تھی کو ایمان ہر قائم رکھتا ہے تھی کو قائم نہیں رکھتا اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ حضر ت ابودر دائی اور دائی اور دائی اور دائی کوری نسل باہر میں کہ رسول اللہ علی ہے فرما یا اللہ نے آوٹم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے دائیں شانہ پر ہاتھ مار الور ان کی گوری نسل باہر آگئی۔ کویا (کشرت میں )وہ چھوٹی چیو تنیوں کی طرح تھی اور ہائیں شانہ پر ہاتھ مار اتو کالی نسل جیسے کو کلہ باہر آگئی۔ بھر اس نسل کے متعلق جو ہائیں شانہ میں شانہ میں شانہ میں شانہ ہو انہیں اور اس نسل کے متعلق جو ہائیں شانہ میں شانہ میں شانہ میں اور اس نسل کے متعلق جو ہائیں شانہ میں شانہ میں شانہ میں اور اس نسل کے متعلق جو ہائیں شانہ میں شانہ میں شانہ میں شانہ میں اور اس نسل کے متعلق جو ہائیں شانہ میں شانہ

شانہ میں تھی فرملیا(یہ)دوزخ کی طرف جانے والے ہیں اور مجھے پر داہنیں۔

حضرت آئی بن کعب راور ہوں گئے حضور ﷺ نے فرمایا اگر تمام آسانوں وزمین والوں کواللہ عذاب دے تو وہ عذاب دے استا ہے اور وہ ظالم نہیں ہو گااور اگر سب بررتم فرمائے تواس کی رحمت ان کے اعمال سے ان کے لئے بہتر ہوگا آلر (کوہ)اُصد کے برابر سوناتم راہِ خداوندی میں دے دو توجب تک تقدیر پر تمہار اایمان نہ ہوگا اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گااور جان لو کہ جو بھے تم کو بہنچ گادہ تم ہے چوکنے والا نہیں اور جو بچھ نہیں بہنچ گادہ کسی طرح بہنچ والا نہیں۔اگر اس کے خلاف عقیدہ پر مروگ تو تول نہیں۔اگر اس کے خلاف عقیدہ پر مروگ تو دو فرخ میں جاؤگے۔ حضرت ابن مسعود کی احادیث منقول دو فرخ میں جاؤگے۔ حضرت ابن مسعود کی احادیث منقول میں۔ رواوا حمد وابین ماد

یک اَلَیْ مَنْ کَالِ اَلَیْ نِیْنَ بِکَالُوْا نِعْمَتَ اللهِ کُفْمًا جنول نے این او کول نہیں دیکھا جنول نے بجائے نعمت کے شکریہ کونا شکری سے بدل دیا ( شکر کے بجائے ناشکری کی)یایہ مطلب ہے کہ

E(E014

الله کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ناشکری کی وجہ سے الن سے الله کی نعمت تھین کی گئ تو گویا انہوں نے بجائے نعمت کے ناشکری کو بہند کر لیا۔ بخاری نے کی بخاری میں حضر سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ وَالله وہ کفار قرلیش سے (لیجنی کفار قریش اسے میں مراد ہیں) حضر سے عمر الله کی نعمت مجمد علیا تھی کی وات تھی۔ ابن ہریر نے عطاء بن بیارہ اور قبل کیا ہے کہ بدر کی جنگ میں جو لوگ مکہ والوں ہیں سے مارے گئے وہ مراد ہیں اللہ نے الله کہ بدر کی جنگ میں جو لوگ مکہ والوں ہیں سے مارے گئے وہ مراد ہیں اللہ نے الله میں اس کی بیابہ جہال ہر طرف سے کھیل اور غلّہ لایا جاتا تھا (اور چین کے ساتھ مکہ والے بیٹھے کھاتے تھے )اصحاب فیل (نے جب کعبہ پر بنایا ہجہال ہر طرف سے کھیل اور غلّہ الیا جاتا تھا (اور چین کے ساتھ مکہ والے بیٹھے کھاتے تھے )اصحاب فیل (نے جب کعبہ پر بخرصائی کی تو اللہ نے نائی کو کہ دالوں کی طرف سے دفع کیا ان کے لئے رزق کے دروازے کھول دیے (شام و میمن کو) مردی و بخرصائی کی تو اللہ نے نائی کو کو گر اور مانو سی بنایا (تاکہ غلہ ، پھل ، پھرااور ہر ضرورت کی چیز ان کو بَاؤُل ط مل سے کا اور ان کی میں سفر کر نے کا ان کو خوگر اور مانو سی بنایا (تاکہ غلہ ، پھل ، پھرااور ہر ضرورت کی چیز ان کو بافر اط مل سے کا اور ان کو تو گر اور مانو کو تو کہ بنایا گئین انہوں نے تمام نعموں کی ناشکری کی رسول اللہ تھا تھے کے دسمن میں ان کے عقائد واضائی کو پیل کیزہ اور مرتور کے دن قید بھی ہوئے اور مرتے دم سے اور مرتے دم سے کا در میں اور میں ہوگئے۔

این گئے اور ذکیل بھی ہوئے اور مرتے دم سے اللہ کی خد کورہ نعموں سے محروم ہوگئے۔

اور (کفریر ابھار کر) انہول نے اپنی قوم کوہلاکت کے مقام میں اتار

وَاَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبُوَارِ ۞

ریا۔ جُرَفِهُمْ نَصِنَکُونَهُمُّا کُلِی مِی جَنی جَنی مِی جِی مِی بِی خود بھی داخل ہوں گے (اور ان کے ساتھ والے بھی)سب کے سب جنم کی گرمی میں جلیں گے جنم یاعطف بیان ہے یا فعل محذوف کا مفعول۔ وَبِنَّنْسَ الْفَرَّادُ ۞ اور جنم بری قِرارِ گاہ ہے ، بُر اٹھکانہ ہے۔ ابن مر دویہ کی روایت ہے کہ حضر ت ابن عباسُ

ولیک الفرار کا الفرار کا امیر المؤمنین آیت الکیون بدگاؤانعمت الله گفراً میں کون لوگ مراد ہی<u>ں جفرت ابن عبال نے حفرت عمر ت</u> بن عمران عمران

ابن جریر ،ابن المنذر ،آبن ابی حاتم ،حا کم اور ابن مر دویہ نے اس طرح کا قول حضرت علی کا بھی مختلف روایات ہے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہاہے۔

میں کہنا ہوں بنیامتہ کو حالت گفر میں مزے اڑانے کا موقعہ دیا گیا یمال تک کہ ابوسفیان معاویہ اور عمر و بن عاص وغیر ہ مسلمان ہوگئے بھریزید اور اس کے ساتھیوں نے بلند کیا آخر مسلمان ہوگئے بھریزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری کی اور اہل بیت کی دستمنی کا جھنڈ اانہوں نے بلند کیا آخر حضرت حسین کو شہید کر چکا تو چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا آج میرے اسلاف ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے ان کا کیسابد لہ لیا۔ یزید نے جو اشعار کیے تھے ان میں آخری شعریہ تھا۔ ان میں آخری شعریہ تھا۔

و کُلُسٹ من جندب اُن لم اُنتقِم مِن بنی احْکدَ سَاکان فَعل (احمہ نے جو کچھ (ہارے بزرگوں کے ساتھ بدر میں) کیااگراحمہ کی اولادے میں نے اس کاانقام نہ لیا تو میں بی جندب نے نہیں ہوں)

یزید نے شراب کو بھی حلال قرار دے دیا تھا شراب کی تعریف میں چند شعر کنے کے بعد آخری شعر میں اس نے کما

فخُذُها على دينِ المسِيع بن مريم

فَإِنُ حرّستْ يومَّا على دين احمدُ

· پاره وما ابری ۱۳ (ابراهیم) (اگر شراب دین احد میں حرام ہے تو (ہونے دو) میچ بن مریم کے دین (بعنی عیسائیت) کے مطابق تم اس کو (حلال سمجھ یزید اور اس کے ساتھیوں اور جانشینوں کے بیر مزے ایک ہزار مینے تک رہے اس کے بعد ان میں ہے کوئی نہ بجابہ اور انہوں نے اللہ کی مثل دوسر ول کو قرآر دیا باد جوریکہ اللہ کا کوئی مثل نہیں آیشل قرار وَجَعَلُوا لِلْهِ أَنْدَادًا ویے سے مرادیہ ہے کہ نام اور عبادت میں اللہ کی طرح دوسروں کو قرار دیا (اللہ کی پرستش کی طرح دوسرول کو معبود والہ مانا) تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکادیں لیکضیلوا میں لام سبب اور علت کے لئے لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهُ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سواد وسروں کو بوجا کرنے ہے ان کی غرض نہ خود گمر اہ ہونا تھانہ دوسروں کو گمر اہ کرنا۔ بلکہ بید لام عایت ے بعنی اللہ کی مثل دوسر دل کو قرار دینے کا متیجہ سے فکلا کہ لوگ مراہ ہو گئے۔ آپ که و بچئے که چندے عیش کرلو کیونکه اخیر انجام تمهارا تُكْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيْرِكُمُ إِلَى التَّالِهِ @ دوزخ میں جانا ہے کینی اپنی نفسانی خواہشات یا بہت پر سی اور عمر ابی میں پڑے پچھ مذت تک مزے اڑاتے رہو۔جو پچھ تمہارے لئے مقدر کر دیا گیاہے اور جس وقت تک مرہ اڑانا تمہارے لئے لکھ دیا گیاہے اتنی تدت تک مزے اڑاؤ۔ ذوالنون نے کہائمت کا معنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آدمی اینِ نفسانی خواہشات ہے بسرہ اندوز ہو۔ تمتعوا آگرچدامر کاصغہ ہے لیکن امرے مراو تھم نہیں بلکہ بدایک تمدید ادر عذاب کی دھمکی ہے اور اس بات ک اطلاع ہے کہ تمہدی یہ گر امیاں تم کو عذاب میں لے جائیں گی۔ای لئے امر کے بعد فرمایا کہ آخر تم کودوزخ میں جانا ہے گویا روزخُ مِن جانے كا حكم دے ديا كيا ہے۔ • قُلْ تِعِبَادِيَ الَّنِي بِنَ أَمَنُوْ أَيْقِيهُ وَالصَّلُوةَ وَينْفِقُوْ اِمِمَّا دَنَ قُنْهُمُ سِرَّا وَعَلانِيَةً (اے محمظة) آپ علی میرے ان بندول ہے جوایمان لے آئے ہیں کمہ دیجئے کہ وہ نمازیں قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر راوخدامیں کچھ خرچ کریں۔اہلِ ایمان کو خصوصی طور پر نماز پڑھنے اور راو خدامیں خرچ کرنے کی ہدایت کرنے کا تھم دیالور مؤمنوں کو خاص طور پڑ عِبادِئ فرمایااور اپنے بندے قرار دیااس سب ہے مقصود الل ایمان کی عزت افزائی ہے اور اس امر پر عبید کرنی مقصود ہے کہ الل ایمان ہی حقیقتاً حقوق عبدیت کو ادا کرنے اور تعمیل احکام كرتے والے بين وہ امركى تعميل كريں گے۔ م ده و الم الم المعام ا خرج کرو۔ یَقَدِیمُوا اور یُنفِقُوا شرطِ محذوف کی جزائے تعنی اگر تم ان کو تھم دو گے تودہ تعمیل کریں گے اس کلام میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ وہ رسول اللہ کے فرمال بردار بیں فرمان کو ضرور ما نیں گے اور تعمیل کریں گے۔ قین قَبْلِ اَنْ تَیْا بِیْ یَوْمُرُلَا بِسُنِعُ فِیْنِهِ وَلَا خِلْلُ @ تَعْمِلُ مَانِ کِی کہ وہ دنِ آجائے کہ آپ میں نہ خرید فروخت ہوگی (کہ کوئی تصور دار کوئی ایسی چیز خرید کروے دے جواس کے قصور کابدلہ ہوسکے)اور نہ کوئی دوستی ہوگ (کہ

دوست اینے دوست کی سفارش کر کے بچالے)

ا کیک شیبہ : متقی شفاعت کریں گے اور بعض مؤمن بعض مؤمنوں کی بھی شفاعت کریں گے یہ مسلم مسلمہ ہے۔اللہ نے نہایا اَلاَ خِلاَءً مَیُومَینذ بعضهم لِبعُض عَدُقُ اِلاَ الْمُتَقِینَ سب دوست باہم دشمن ہو جائیں گے سوایے تقوی والول کے ( یعنی متقی باہم دشمن نہ ہوں گے ) پھر عمو آدوستی کام نہ آنے کی جواس آیت میں صراحت ہے دہ کس طرح سیحے ہو عتی ہے۔ جواب : نماز پڑھنے اور زکو ہ دینے کا تھم ہی تقولی اختیار کرنے کا تھم ہے جن میں تقولی نہ ہوان میں باہم دو تی نہ ہو گ اور دوستی نہ ہو گئی توان میں ہے کوئی کسی کی شفاعت میں کر ہے گا۔

ٱللهُ ٱلَّذِي يُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَٱنْزُلَ مِزَالِتَمَّاءِ مَاَّةً فَأَخُوبَحَ بِهِ مِنَ الثَّمَوٰتِ رِنْ قَالَكُمْهُ ،

الله بي توہے جس نے آسانوں كواور زمين كو پيدا كيااور لوير سے ياني اتار الجراس ياني

ے تمهاری معیشت کے لئے مچل (غلّمہ ،روئی وغیرہ) پیدا کئے" رِزق کالفظ عام ہے کھانا ہویالباس ،سب کویہ لفظ شامل ہے۔ وَسَنْحَرَكُكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِبِ أَمْرِهُ ، وَسَنْحَرَلَكُمُ الْأَنْهُ رَهُ ۖ

اور (تمهاری سواری و بار بر داری کے لئے) جہازوں اور کشتیوں کو تمهارے کام پر لگادیا تاکہ اللہ کی مثبتت کے مطابق وہ سمندر میں چلیں اور دریاوک کو بھی تمہار اخدمت گار بنادیا جمال چاہتے ہو تم ان کو (رخ موڑ کر) لیے جاتے ہو ان کے یانی ہے فائده حاصل كرتے ہواوران يرميل اور بند باندھتے ہو۔

وَسَنْخُولُكُ مُوالسَّهُمْسُ وَالْقَكُمُ وَآلِيكُنِ عَ اور تمہارے کام کے لئے سورج اور چاند مو

بھی سرگرم کردیا۔ لینی انسانوں کے لئے منافع کے لئے یہ تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔

قاسوس میں (دَابَ فِي عملِه ، كام میں كوشش اور محت كى (دَابُ، دَابُ اور دُعُ دُبُ معدر تيزى سے محانا

دَائِبَيْنِ شب وروز\_ یعنی دونوں تیزر فاری کے ساتھ چلتے ہیں چھرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے اپنی اطاعت میں ان کو تیز

ر فآر بنادیا۔ وکسی تھو کا گورا گئیل وَالنَّهَا رَقَّ ا مار پیچھے آ اور رات دن کو بھی تمہاری خدمت پر لگادیا۔ رات دن کے

يحصے آتى ہے اور دن رات کے بیچھے تمهارے آرام کے لئے رات بنادی کہ کام کی تھکان اور ماندگی دور ہو جائے اور کسب معاش کے لئے دن کا اُجالا کر دیا۔

وَالْفُكُومِ فِي كُلِّ مِاسَالُتُهُوهُ اور جو کچھ تم نے اس سے مانگاس میں سے بچھ (بقدر ضرورت

مناسبت) تم كوديا\_ دين حكلٍ مين من تبعيضيه ب\_

بینادی نے لکھاہے شاید مرادیہ ہے کہ تمہاری ضرور تول کاجو تقاضا تھااور تمہاری حاجتیں (فطری طور پر جس چیز کی خواہش مند تھیں وہ سب تم کو دیا خواہ زبان سے تم نے مانگا ہویانہ مانگا۔ لفظ کُل کٹرت کے اظہار کے لئے استعمال کیا گیا ے (استیغراقِ حقیقی مراد نہیں ہے) جیسے محادرے میں بولا جاتا ہے۔ فلال شخص سب بچھ جانتا ہے (یعنی بقدرِ صر درت)اس کے باس ہر مخص آگیاہے نعنی بت أدمی آگئے۔اللہ تعالی نے فرمایا نے فَتَحُنَا عَلَيْهِمُ أَبُواْبَ كُنْ شَيْمَ لِعَن بت چيزوں كے

وَإِنْ نَعُنُّ وَالِعْمَتَ اللَّهِ لَا نُحْصُوْهَا اللَّهِ لَا نُحْصُوْهَا اوراگر تم اللہ کی نعتوں کو گِنو گے تو پوری تنتی نہیں کر سکتے یعنی ان کے انواع واقسام کو بھی نہیں گن سکتے افراد کا توذکر ہی کیاہے افرادِ نغمت توان گِنت ہیں ان سبِ کا شکر ادا کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ادائے شکرنہ کر شینے کے اقرار کو بی اہل ایمان کے لیے شکر سے قائم مقام قرار دے دیاہے اور جولوگ شکرے عاجزی کا قرار کرتے ہیں ان کواپنا شکر گذار بیندہ فرمایاہے اور جولوگ شکرنہ کر سکنے کے باوجو داپی عاجزی کاا قرار نہیں کرتے ان کے متعلق فرمایا ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظُلُوْهُ کَفَّالُوْهُ کَفَّالُوْهُ کَفَّالُوْهُ کَفَالُوْهُ کَفَالُوْهُ کَفَالُوْهُ کَفَالُوهُ کَمِ تَالُور عَمِی الله کاشکوه کرتااور به صبری کااظهار کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کارب جوّادے مکریم ہے، حکیم ہے یہ مصبت بھی پڑاؤ مصلحت ہے، تقاضائے حکست ہے، خواہ اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے اور آسائش و نعمت ملتی ہے تو آدمی شکر اوا نمیں کرتا۔ ناشکرے کی ضد شکر گذار ہے ظاہر ہے کہ شکر اور عدم شکر باہم ضد ہیں اور بالواسط ظلم کی ضد کو صبر کماجاتا ہے کیونکہ ظلم کالغوی معنی ہے کسی چیز کو بے محل کی کہ مناب سے کہ شکر اور عدم سے کہ مناب کا اللہ ہے کہ شکر اور عدم سے کا مناب کا اللہ ہے کہ شکر اور عدم سے کہ سے اور بالواسط علم کی ضد کو صبر کماجاتا ہے کیونکہ ظلم کالغوی معنی ہے کسی چیز کو بے کون کہ مناب سے دور کا مناب سے کونکہ شکر اور عدم سے کا مناب سے کی مناب کی سے کا سات میں سے کا سات کا سات میں سے کہ سات کی سات کی مناب کی مناب کی سات کر سات کی ئل ركھ دینامیسیت پر صرکرنا بر محل ہے مصیبت كا نقاضا ہے ہیں اگر مصیبت پر صبر ند كیا جائے ہے صبرى كے ساتھ شكایت کرنے لگے توبہ ظلم ہو جائے گاای دجہ سے آیت میں ظلوم سے مجاز امر ادہے بے صبر الد بعض علاء نے کماکہ انسان کو ظلوم کنے

کی دجہ بیرے کہ گِناہ کر کے اومی اینے نفس پر ظلم کر تاہے دنیااور آخرت میں جتلائے عذاب ہوجانے کے اسباب فراہم کر دیتا ب ایوں کو کہ شکر تعت کورک کر سے آدی ایے نفس کو تعت ہے محروم کر دیتا ہے می اینے ننس پر ظلم ہوایابوں کماجائے کہ ناشكرا آدى نعت پر ظلم كرتا ہے كه اسكاشكرادا تنبيل كرتايا غير منعم كاشكريداداكرتا ہے اور منعم حقیق كاشكر تنبيل كرتا تواس طرح شکر کااستعال بے محل کر تا ہے ایک مدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے اور جن وائس کے معاملات عجیب ہیں۔ میں بيداكرتا موں اور ده دوسر دل كو يوجة ميں ميں رزق ديتا مول اور وه دوسرول كاشكر اداكرتے ميں۔رواه الحاكم والبيمتى۔عن الى الدرداء

اورجب ابراہیمؓ نے کمااے میرے رب

وُ إِذْ قَالَ إِبْرِهِ يَهُ رَبِّ آجُعَلُ هَا مَا الْبُلُكَ أُمِنًا اس شر ( بعنی مکه ) کوامن دالاً (شر ) بنادے جو یمال رہے (یا آئے ) امن سے رہ امن سے ہو جائے۔حضرت ابراہیم نے اس جكه كمه سي خوف كودور كرن ورشر كويرامن بنان كى دعاكى اور آيت إجْعَلُ هذا بَلَدًا السِنَّا سي درخواست كى كه اس وادی کوامن کی بستی بنادے۔( یعنی بیمان دادی میں ایک شهر بسادے جوٹر امن ہو)

اور مجھے اور میری اولاد کو مبت پر ستی کرنے سے بچا،دور وَاجُنُهُ بِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعَبُكَ الْآصُنَامَ الْ رکھ ،الگ رکھ ،یہ آیت بتار ہی ہے کہ انبیاغ کامعصوم ہونا محض اللہ کی توفیق اور نگمداشت سے دابستہ ہے ( یعنی انسانی فطرت تو انبیاء میں بھی کار فروے خیر وشر کے جذبات توانبیاء میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں پیدائش اور عناصر پیدائش میں کوئی فرق سیں لیکن اللہ کی توقیق انبیاء کے شامل حال رہتی ہے جو ہروقت ان کو گناہوں سے بیائے رکھتی ہے ) بنتائ (اولادِ صلی کے لفظ کے اندر اولاد کی اولاد واخل نہیں ہے۔ آیت یا کہنی آڈم، یکا کبتے کی ایسرائیک سے مراد جو ساری نسل آدم و مسلمی) کے لفظ کے اندر اولاد کی اولاد واخل نہیں ہے۔ آیت یا کہنی آڈم، یکا کبتے کی ایسرائیک سے مراد جو ساری نسل آدم و امر ائیل ہے وہ عموم مجاذ کے طور پر مراد ہے پس آیت ذیر تغییر میں حضر ت ابراہیم نے جوا پی اولاد کے لئے شرک ہے محفوظ رکھے جانے کی دعا کی تھی اس ہے مراد صرفِ صلبی اولاد تھی تمام نسلِ اساعیل (واسحاق)مراد نہ تھی ، نسلِ اساعیل میں تو کمٹرے مبت پرست گزرے میں لیکن آیت یذ کورہ کے لفظ بنی کو دیکھ کر بقول ابن ابی حاتم سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ ادلادِ اساعیل میں سے کوئی بھی بہت برست نہ تھا جن کومت پرست کماجاتا ہے ان کی مبت پرستی کی حقیقت صرف اتن تھی کہ وہ پھرول کا طواف کر لیا کرتے تھے اور اسکو دوار (طوان) کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کعبہ بھی تو پھروں کا نام ہے (جن کا طواف کیا جاتا ے)اس لئے ہم جمال پھر نصب کرلیں وہ کعبہ کی طرح ہوجائیں گے (ان کا طواف کیا جاسکتاہے) در متور میں اتنامرید آیاہے کہ سفیان بن عینیہ ہے دریافت کیا گیا پھر آپ نے اولادِ اسحاق اور دوسری نسل ابراہیمی کو کیوں اس میں داخل نہیں کیااولادِ اسم غیل خ كاخصوصيت كے ساتھ كيوں ذكر كياسفيان فيجواب ديا، حضرت ابرائيم فياس شر كے رہنے والوں ہى كے لئے وعاكى تھى ك وہ بّت پر ستی نہ کریں اور آبادی کے بعد اتنی کے لئے وعالی کہ اللہ اس شہر کو پُر امن بنادے تمام بستیوں کے لئے دعا نہیں کی تھی اور آیت رَبَّنَا اِنْنِی اَسْکُنْتُ مِن دُرِیَّنِی میں ای شرکا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔سفیان بن عینیہ کی یہ تشریح قر آن ے بھی خلاف ہے اور سنّت واجماع کے بھی۔ خبرِ متواتر کے ثابت ہے کہ اللہ کی کیاب میں مشرکوں نے مراد اہل کھ (نسلِ اساعیل) ہیں اور اللہ نے صراحیت کے ساتھ فرملاہے وقال الّذِینَ الشّرکوالو تشاءً اللّٰه مَا اَشْرَکْنَا وَلَا اَبَاؤُنَاوَلاَ حَرَّسُنَا

رَبِ إِنْهُ قَ أَضْلَانَ كَيْنَارُ المِّنَاسِ اللهُ الله ر اہ کر ڈیا ہے ان کی وجہ ہے لوگ راہ حق ہے بھٹک مجیج ان کی پوجا کرنے لگے یہ مور تیاں لوگوں کی گمر اہی کا سبب بن گئیں۔ فَكُنْ تَنْبِعَنِیْ فَالِنَّهُ مِینِیْء پس جو فخص (دین میں)میر اپیرو ،و گادہ میر اے بعن مجھ سے متعلق ہے و نیااور آخرت میں اسکا تعلق مجھ سے نہیں ٹوٹے گا یمال تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اور جو میری نافرمانی کرے گا تو (اس کو تو بخش دے اس پر رحم وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنْكَ غَفُورِيِّ جِيْمُ 💮 فرما کیونکہ تو)غفور در حیم ہے۔سدی نے کہااس فقرہ کامطلب سے جو میری نافرمانی کرے پھر توبہ کرلے تواس کو تو معاف کر دے تو غفو**ں در**ھیم ہے۔ مقاتل نے کہانا فرمانی سے مراد ہے شرک سے کم در جد کی نافرمانی یعنی شرک کے علادہ جو میری نافرمانی کرے۔

ظاہریہ ہے کہ (لفظ عَصَانیٰ میں شرک بھی داخل ہے لین) حضرت ابراہیم نے یہ دعااس وقت کی تھی جب کہ آپ کو مشرک کا غیر مغفور ہونے کی اطلاع دے دی گئی تواس وقت آپ نے دعا کی وارد فقی ہم بین النّسر الی وارد فقی ہم بین النّسر الی کی مشرک کے غیر مغفور ہونے کی اطلاع دے دی گئی تواس وقت آپ نے دعا کی وارد فقی ہم بین النّسر الی وارد وقت ہوں کھانے کے لئے کھل عطا دے ۔ اوراس (شر) کے باشندول میں سے الن لوگول کو جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کھانے کے لئے کھل عطا فرما۔ اس دعامیں صرف انلی ایمان کورزق عطاکر نے کی دعااس لئے کی کہ مشرک کے غیر مغفور ہونے کی صراحت ہے آپ کو خیال پیدا ہو گیا کہ مشرک سے عمر مرکھے گا۔ (چو تکہ یہ خیال غلط خیال پیدا ہوگیا کہ مشرک سے محروم رکھے گا۔ (چو تکہ یہ خیال غلط خیال پیدا ہوگیا کہ مشرک سے اللہ تعالی نے فرمایا: ورمن گفر فائستیعه ول جو کھر کرے گااس کو تھوڑی تذہوں سے محروم زندگی کی بین بسرہ اندوذر کھوں گا پھر اس کو عذاب دوذرخ کی طرف تھنے کرلے جاؤں گا (یعنی کا فروں کو دنیوی نعمتوں سے محروم نہیں رکھوں گا۔ باللہ تعالی مغفرت نہ ہوگی۔)

رَبَنَا النِّيَ اَسْتَ اَنْ الْهِ اللهِ عَنْ ذُرِيَتِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مراد ہیں اسمعیل اور آپ کی نسل۔ حضر ت ابراہیمؓ نے حضر ت اساعیل کووادی کمہ میں رکھا تھا نسلِ اساعیلی اس کے ذمیل میں آ گئے .

بِوَادٍ غَنْبِرِ ذِی ذَرْعِ اللهِ وادی میں جمال کھیتی نہیں ہے لغت میں وادی بہاڑی نالے کو کہتے ہیں بھر (توسیعِ استعال کے بعد) چند بہاڑوں یاریت کے ٹیلوں کے در میانی میدان پر اس لفظ کا اطلاق ہونے لگا کمہ کی بہتی بھی ایے ہی میدان میں تھی جو بہاڑوں سے گیر اہوا تھا۔ چو نکہ یہ وادی پھر یلاعلاقہ تھانا قابل روئیدگی تھااس لئے اس کوغیر ذی زرع فرملا۔ عِنْدَ بَیْنِاکَ الْمُحَدِّدُولا تیرے ممنوعہ گھر کے پاس۔ بیت اللہ سے مرادوہ بیت اللہ ہے جو طوفال نوخ

ے پہلے موج<u>ود تھا۔</u>

فنج مکہ کے روزر سول اللہ عظی نے فرمایا اللہ نے جس روز آسان وزمین بنائے (اس روز)اس شہر کو ہا حرمت (ممنوعہ) قرار دے دیا۔ پس روز قیامت تک اللہ کی عطاکی ہوئی حرمت کی وجہ ہے یہ شہر ممنوعہ (باحر مت) رہے گا یمال کمی کے لئے لانا طال نہیں اور ایک ساعت سے زیادہ میرے لئے بھی یمال قبال جائز نہیں۔ روز قیامت تک خداواد حرمت کی وجہ سے یہ باحر مت (ممنوعہ )رہے گا۔ یمال کے کانئے لیعنی جھاڑیال (بھی) نہ کائے جائیں نہ یمال کے شکار کو (بھگاکر) باہر تکالا جائے نہاں گری پڑی چیز کو ٹی افغائے اس کا مالک لے لے )نہ یمال کری پڑی چیز کوئی افغائے ہوائے اس غرض کے کہ اس چیز کی شناخت کر انی ہو (کہ شناخت کر کے اس کا مالک لے لے )نہ یمال کی گھاس کائی جائے جیئر ت عباس شنے کو خرم کیا اللہ علیہ ہے ۔ منفق علیہ ۔ رواہ ابن عباس ہے۔ او ہم دل کے او ہم دل کے اور مکہ والوں کے گھر کے کام میں آئی ہے فرمایا اوز خرمستی ہے۔ منفق علیہ ۔ رواہ ابن عباس ہے۔

 کے بعد دوبالیاں کانوں میں میں لیں ،اس سے ان کا حسن اور بڑھ گیا دھر ت سارہ بولیں اس سے تو میں نے اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیاغر ض حضر ت میں ور بینے میں وسئے پند نہیں کیا کہ حضر ت ابراہیم حضر ت باجرہ کے ساتھ وہیں۔ مجر حضر ت ابراہیم کو حضر ت باجرہ سے بری محبت تھی اور بخر مالی آپ باجرہ کو کھ لے گئے اور جو تکہ آپ کو باجرہ سے بری محبت تھی اور بغیر باجرہ کے نہیں دہ کے تھے اس لئے دوزانہ براق پر سوار ہو کر شام سے کھ کو باجرہ سے سلنے آیا کرتے ہتھے۔

بخاری نے صبح میں اور بغوی نے اپی سندہے معنر ت ابن عبال کابیان نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے نیطاق معنر ت ہاجرہ نے اس غرض سے بہتا کہ قد موں کے نشانوں کو چیچے سے نیطاق کا بیر امینا تا چلے اور مصنر ت سارہ کو ان کا نشان قدم معلوم نہ

ہو (عرب کی عور توں نے نیطاق کا استعال معرت اجرہ سے بی سیکما تھا)

حضرت اساعیل کی والد ومشکیز و کاپانی چتی رہیں اور بچہ کو دود د پلاتی رہیں یمال تک کید پانی حتم ہو حمیالور بیاس کی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا تو چل دیں بچہ کی طرف نظر اٹھائی تو بچہ اپن زبان منہ میں تھمار ہاتھایہ منظر دیکھ کر (بے تاب ہو کمئیں اور )ِ نظر پھیر آباور چل کر کوومغایر مینچ کئیں۔ دہاں ہے قریب ترین بہاڑ مغانقلہ مغایر جڑھ کر اوپر کھڑی ہو کر دادی کی طرف دیکھنے کلیس کہ شاید کوئی نظر آ جائے جب کوئی نظرنہ آیا تو صفائے اُنز کروادی میں چینجیس اور قوتت کے ساتھ دوڑنے والے آدی کی طرح کڑتہ کادامن اوپر کواٹھاکر دوڑ کروادی ہے گذر کر مروہ بہاڑی پر پہنچیں اور او ھر اُد ھر نظر دو زانی کہ کوئی نظر پڑجائے لیکن کوئی دکھائی نددیا۔ اس ظرح سات بار کیا میعزت این عبال کا بیان ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا ای لیے (حاجی لوگ صَفاهِ مردَه کے در میان دوڑتے میں آخر (مرتبہ)جب مردَور بہنچیں توایک آواز سی،اور خود اپنے آپ سے کئے لگیں دیگی۔ بھر کان الگائر سنا تو بھر آوازی سنائی دی۔ کہنے لگیں میں نے آواز تو سن لی اگر تیرے پاس کھے مدد کا سامان ہو ( تولا )احافک زُم رَّم کے مقام یہ ا کیے فرشتہ نمودار ہوااور زمین کوایزی مائز مار کراس نے کھودافور آیانی نکل آیاحضرت باجر میانی کا گھیر ابنانے لگیس اور این باتھ ہے چگو بناکر **بانی لے کرمشکیز و میں بھرنے گئیں جو نئی چ**لو بھر کر اٹھائی تھیں یائی اور اُبل آتا تھا۔ حصر ت ابن عبا<sup>س</sup>ے کا بیان ۔ رس النديك في الا العلل كوالدوير الله كار حت بواكروه ومرّم كويونني رين يايه فرماياك أكره وبلونه بمرتم توزم زم ایک جاری چشمہ ہو جاتا غرض حصرت ماجرہ نے خود مانی مااور اپنے بچہ کو دودھ بھی پالافر شت نے کہاتم ملاکت کا اندیشہ نہ اس یساں اللہ کا کھر ہے یہ لڑ کالوراس کے والد اللہ کے کھر می تعمیر کرمیں تھے اللہ اپنے کھر والوں کو ضائع شیں کرے گا۔ تعب اس زمانہ میں ٹیلہ کی خفل میں زمین سے پھھ او ن**چا تھا۔ سیلاب آ**کراس کے دائمیں بائمیں کنابرواں کو کاٹ کر لیے جاتا تھا۔ جعنر ت باجر وا ک حالت میں رہتی رہیں مآخر بنی تجرہم کا آیک قافلہ او حریثے گذرااور آگر ملہ کے نشیبی مقام ہے آپ نے پڑاؤؤالا۔ قافلہ والوں نے دیکھاکہ کچھے پر نعربیانی کے اوپراڈریے ہیں کہنے لگے۔ پر ندے یقیناپانی پر نکوم رے ہیں لیکن ہم تواس اوی ہے پہلے گذر <u>ج</u> میں سال تو پہلے کوئی پانی نہ تھا بچھ او کواں کو (تنقیش احوال کے لئے) بھیجاانسوں نے جا کر دیکھا تو بائی موجو دیایا ولوٹ کر آے اور ساتھیوں کواطلائے دے دی اس کے بعد قافلہ والوں نے آکر معنر سا اعلائی والد وے گزارش کی کہ ہم کوایے ہاں رہے ک

پاره وما ابری ۱۳ (ابراهیم) اجازت دے دیں چضرت ہاجرہ نے فرمایا لیکن یانی پر تمہارا کوئی (مالکانہ) حق نہ ہوگا۔ قافلے والوں نے اس کا قرار کر لیا۔ حضر ت ا بن عبائ كى روايت ہے كہ رسول الله ﷺ نے فرمايا اساعيل كى والدہ انس كى طالب تھيں (تنمائي كى وحشت دور تريا جائتى تصیں کیائی پر قبضہ انہی کارہا قافلہ والول نے اپنے متعلقین کو بھی مبلوالیا اور سب وہیں منتیم ہو گئے رفتہ رفتہ بہت خاندان بن گئے اساعیلی جھی جوان ہو گئے بنی بڑ ہم سے عربی بھی انہول نے سکھ لی اور جوان ہونے کے بعد سب کے محبوب بن گئے بی بڑ ہم نے این ہی ایک عورت سے ان کا نکاح کر دیااور اساعیل کی والدہ کی وفات مجی ہو گئے۔

حفرت الماعيل كانكاح موج كاتفاكه حفرت ابرائيم (اني دعاكى) بركت كامعائنه كرنے كے لئے تشريف لائے۔ باقی

صه ہم نے سورت بقرہ کی آیت و التَّحِدُو ا مِن تَقَاعِ إِبْرْهِيْمَ مُصَلِّی کی تفسیر کے ذیل میں نقل کر دیا ہے۔

رَبِّنَالِيُقِيمُواالصَّلْوِيُّ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں لیخی میں نے اپنی اولاد کو اس ویران وادی میں جہاں نہ پکھ کھانے کوئے نہ آرام کا کوئی ذریعہ ہے صرف اس لئے رکھاہے کہ وہ تیرے محترم گھر کے پاس نماز قائم کریں رتیجا کو مکرر ذکر کرنے سے اور در میان میں لانے سے اس طرف اشارہ کرناہے کہ یمال اپنی اولاد کور کھنے ہے میر امقصود صرف ا قامتِ صلُّوة ہے اور میری دعا کا مقصد بھی ہی ہے کہ اللہ ان کو نماز کی توقیق عطا فرمائے۔ بعض علاء کا قول ہے کہ لیقیموامد کا

صیغہ ہے اس سے آپ کا مقصد تھااولاد کے لئے اقامت صلوق کی دعاکر ناگویا آپ نے بید لفظ کمہ کر اولاد کو اقامت نماز کا حکم عاتبانہ

دیااور اللہ سے دعا کی کہ ان کواس کی توقیق عطا فرمائے۔

لی کھے لوگول کے دلول کو بنادے من النگاس میں من تبعیض کے فَأَجُعَلُ أَنْ ثَاكُمٌ مِنَ التَّناسِ لئے ہے تعنی کچھ کو گول کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ مجاہد نے کمااگر (بغیر مین کے) اُفٹیدہ النّاس فرماتے تو تمام فاری ر دی مہندی اور ترک تم پر ہجوم کر آتے۔ سعید بن جبیرا نے کہا یہودی، عیسائی اور نجوس بھی کعبہ کا حج کرنے لگتے۔ گرمہ ی النّاس ا فرمایاب صرف مسلمان ہی جج کرتے ہیں۔

تَهُويِي إلَيْهِمْ الله كه (شوق و محبت ميس) ان كي طرف تيزي كے ساتھ برهيں بعدى نے ترجمه كياكه كھ لوگوں

کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔

رُون وَنَ مُرِكَ بِعِنْ فِي اللَّهُ مِلْ بِعِنْ النَّهُ مِلْ بِعِنْ اللَّهُ مُرْدِينًا مُؤُونَ ﴿ وَالرَّبْ الْعَالَمُ هُونَ النَّهُ مِلْ إِنِّ الْعَالَمُ هُمُ مِينًا مُؤُونَ ﴿ وَالرَّبْ الْعَالَمُ وَالْمِنْ النَّهُ مِلْ إِنِّ الْعَالَمُ هُمُ مِينًا مُؤُونَ ﴿ وَالرَّبْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِلْ إِنَّا اللَّهُ مِلْ إِنَّا اللَّهُ مِلْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْ اور کھانے کے لئے ان کو کھل عطا فرما امید ہے کہ وہ تیری نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ یعنی باوجو دیکہ یہ وادی ویران ہے اس میں تھیتی باڑی اور باغ نہیں ہیں مگر ان کو یماں پیل عطا فرما، جس طرح شاداب مقامات پررہنے والوں کو تو عطا فرما تا ہے انٹدنے حضرت ابراہیم کی دعا قبولِ فرمالی وادی کو

ر امن حرم بنادیا یمال ہر طرف سے بھل لائے جانے لگے **یمال تک کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی زمانہ میں یمال گرمی سر دی اور** 

ر بیج و خریف کے کھل ملتے ہیں۔

رَبَّنَا إِنَّكَ نَعْلَمُ مَا نُخْفِفْ وَمَا نُعْلِنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ م کو جانتاہے کیعنی ہمارے تمام اُخوال و مصار کے ہے واقف ہے اور ہم سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والاہے ہم کو دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم اپنی عبدیت وبندگی کا مظاہر ہ کرنے کے لئے بچھ سے دعا کرتے ہیں اور اپنی احتیاج کا اظہار کرنے اور تیری رحت کی طلب میں اور عجلت اختیار کرنے کی غرض سے تجھے سے سوال کرتے ہیں۔

حضرت ابن عبار الله المورمقاتل كا قول ب كه ما يُخفِي وكما يُعلِن بهم ادب حضرت اساعيل اوران كي والده كودادي نیر فررع میں چھوڑنے کاغم جو حضرت ابراہیم نے ول میں پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کاخیال ہے کہ میا نعیکن سے مراد ہے ذاری

اور تضرع اور ماعفی ہے مرادے عم جدائی۔

وَمَا يَخْفَى عَلَى إِللَّهِ مِنْ شَكَى عِلِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى اللَّهِ مِنْ شَكَى عِلْي الْمَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا عَلَى اللَّهِ مِنْ شَكَى عِلْي الْمُرْضِ اوراللہ ہے کوئی چیز مجھی ہوئی سیں ہے زمین میں نہ آسان میں وہ بالذّات عالم ہے اس کے علم کی ہر چیز کی طرف نسبت برابر ہے۔ **لنذاہر چیز اس کو معلوم**  ے (ایسا نمیں ہے کہ کوئی چیز اس کو مطوم ہو اور کوئی نا مطوم) اکثر علماء کے نزدیک بید اللہ کا قول ہے بعض علماء اس کو حسرت ابرائيم ك كلام كاج قراروي بي-

تعریف ہے اس اللہ کو ٱلْحَمْنُ لِللهِ الَّذِي وَهَبَ إِنْ عَلَى الْكِبُواسَمُ وَيُلَ وَاسْلَحْقَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالسَّحْقَ جس نے باد جود برحائے کے بھے کو اسمعیل واستی (دونول بچے)عطافرمائے مین برحایے کی دجہ سے میں مایوس ہو حمیا تعاالی

صاب میں اللہ نے اولاد عطافر مائی بید اللہ کی عظیم القان نعت اور شان قدرت ہے چھزت ابن عباس نے فرمایا جب ابر اہم کی عمر نانوے سال کی تھی تو حضرت اسلمعیل پیدا ہوئے اور ایک سوبارہ سال کی عمر میں جھنرت اسحاق کی ولادت ہو گی۔ این جر سریے

سعید بن جبیر کا قول نقل کیاہے کہ حضرت ابراہیم کوالیکے سترہ سال کی عمر میں حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت دی می

اِنَّ رَبِيْ لَسَوبْيعُ الدُّعَاءِ ۞ ميرارب دعاكو خوب سننے والا بے بعنی دعا قبول كرنے والا ہے سيم مُ المُعلِكُ الْكَلِكُ الْكَلِكَ الدَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل اور اولاد ہونے کی در خواست کی تھی اللہ نے دعا قبول فرمالی اور ناامیدی کی حالت میں نرینہ اولاد عطاکی۔

اے میرے رب جھے اور میری کچھ کسل کو رَبِّ اجُعَلَنِي مُقِيْعُ الصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّتَيْنِي كُمُ

نماز کاپایند بنا۔ اقامتِ صلاق نماز کو ارکان و آواب اور پایندی او قات و شرائط کے ساتھ بہیشہ اداکر مان مین فریکینی میں مین تبعیضی اس لئے ذکر کیاکہ آپ کووی کے ذریعہ سے بیہ معلوم ہو چکا تھاکہ آئندہ میری نسل میں پچھ کا فرنجی ہوں گے کیونک

الله نے فرمادیا تعالاً یَنَالُ عَمْدِی **الظّامِیْنَ۔** 

اے میرے رب اور میری دعا (یا عبادت) قبول فرما۔ تریذی نے حضرت انسطٰ کی رَتِبَنَا وَتَقَتَبَلُ دُعَاءِ ۞ روایت ہے امام احمہ نے اور بخاری نے اُلاک بیس اور جاروں اصحام استن نے اور ابن حبان نے اور حاکم نے حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے اور ابو یعنیٰ نے حضرت براء بن عاری کی روایت ہے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا د عاعبادت کا مغز

اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے دالدین کو۔اس آیت سے معلوم م بَّنَا اغْفِي لِي وَلِوَالِدَى

ہو تاہے کہ حصرت آبراہم سے والدین مسلمان تھے آزر آپ کا چھاتھالور تارخ آپ کے باپ کانام تعل تفصیل سورہ بقرہ میں گذر بھی ، چونکہ آئِ کالفظ جیا کے لئے تھی بولا جاتا ہے ایس لئے اگر وُالِدَیٰ کی جکہ اُبُویٰ کالفظ استعال کیا جاتا ہے تو خیال ہو سکٹا کہ شاید حضرت نے آزر کے لئے بھی دعاء مغفرت کی تھی (باوجود مکہ آزر مِشرک تعاادر مشرک نا قابل مغفرت ہے)اس خیال کو د فع کرنے ہے لئے وَالِدَی فرملایعنی حقیقی ال اور حقیقی باپ۔ اور بالفرض آگر آزر کو (حقیقی) باپ مان بھی لیاجائے نواس کے لئے دعاء مغفرت کی دِجہ خود ہی اللہ نے بیان فرمادی ہے کہ ابر آہیم نے باپ کے لئے دعاء مغفرت صرف اس وعدہ کی دجہ ہے کی تھی کہ اس سے وعدہ کر لیا تھالیک**ن جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ ان کاباپ اِللّٰہ کا وسمن ہے تواس سے بیز ار ہو گئے اور بیز اری کا اظہار کر دیا** لله في ار ثاد فراياب وَمَا كَانَ إِسُتِغْفَارُ إِبْرَاجِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَدَ هَا إِنَّامُ عَلَمَا نَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُرٌّ لِلَّهِ

اور (تمام) ایمان والول کوجس روز حساب بریا ہوگا۔ برکیا ہونے سے مر او ہے موجود ہونا، یا ظاہر ہونا۔ یہ معنیٰ قیام علی الرّ جل (باؤل پر کمٹر ا ہونا) ہے مستعار لیا گیا ہے محاور ے میں بولا جاتا ہے ' قامت ِالحربُ علیٰ ساق' الرائیا بی بیندلی پر گمزی مو من (یغنی بریا مو من) یا الجساب سے پہلے لفظ اہل محدوف ہے بعن جس روز الل حساب كمرزے موں سے جیسے آیت واسل القریة اور ستی سے بوچھ لو یعنی ستی والوں سے بعض لوگوں نے كما كہ كھرزے ، و نے کی نیبت حساب کی طرف مجازی ہے ( پہلی صورت میں مجاز فی الحذف ہو **گا**اور اس صورت میں مجاز فی الا ساد ) یعنی لوگ

حباب کے لئے کھڑے ہول گے۔

اورتم الله كو ظالمول كے عمل سے عافل نہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِمُونَ الْمُ خیال کروکہ اس کو حقیقت اَمور کاعلم نہ ہوں یہ خطاب رسول اللہ علیج کوہے آپ تواللہ کوغا قل خیال ہی نہیں کر سکتے تھے یہ تو تہم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور اللہ کولاعلم سمجھتے ہیں اس لئے آبیت میں ممانعت کامطلب پیہے کہ آپ جواللہ کو واقف کل جانے ہیں اس خیال پر آپ جے رہیں اور جائے رہیں کہ اللہ ظالمنوں کے تمام احوال وافعال پر مطلع ہے اس سے ان کی کوئی بات یوشیدہ میں وہ لا محالہ ان نے ہر چھوٹے بڑے ظلم کی سز اوے **گا۔** میں وہ لا محالہ ان نے ہر چھوٹے بڑے ظلم کی سز اوے **گا۔** 

یا آیت میں خطاب عمومی ہے ہروہ تحض مخاطب ہے جواللہ کی ذات و صفات سے ناوانف ہونے کی دجہ ہے اللہ کو غافل خیال کر تاہے اور اللہ کی طرف ہے ڈھیل ملنے کواللہ کی ناوا تفیت پر محمول کر تاہے بیض علاء کا قول ہے کہ آیت میں مظلوم کے تئے پیام تسکی اور ظالم کے لئے عذاب کی د همکی ہے۔

إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِرِ نَسْخَصُ وِيْهِ الْأَبْصَارُكُ ﴿ کیونکہ ان کو صرِف اس روز تک مهلت دے کھی کے جس میں ان کو گوگ کی نگامیں تھٹی رہ جائیں گی بین اس دن کے ہول ہے آتھیں تھلی کی تھلی رہ جائیں گی پلک نہ جھیکے گیایہ مطلب ہے کہ نظر اُٹھ جائیں گی اور اپن جگہ سے ہٹ جائیں گی۔

تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہول گے اِدھر اُدھر منہ پھیر کر نہیں دیکھیں گے نہ یہ جانیں گے کہ ان کے قدم کماں پڑرہے ہیں۔ قادہ نے کماتیزی کے ساتھ اللانے دالے کی طرف دوڑیں گے۔ مجاہدنے کما مکٹلی یا ندھے ہوں گے ا برابر نظر جمائے ہوں گے۔ قاموس میں ہے ہنگے (ماضی) محکوماً (مصدر) سامنے سے دوڑ تا ہوا تیزی کے ساتھ آیاہ ماسمی چزیر نظر جمائے رکھی نگاہ نہ ہٹائی۔ مُبُطِعُ بروزن مخن عاجزی کے ساتھ دیکھنے والا جوابی نظر کونہ ہٹا سکے یاخا موشی کے ساتھ پیارنے والے کی آواز کی طرف حانے والا۔

> مُقْنِعِيُ رُءُوُسِهِم اینے سراویراتھائے۔

۔ قتبی نے کہاشقیع اس شخص کو کہتے ہیں جو سر ا**ٹھائے ا**یے سامنے دیکھارہ**ے سمامنے سے** نظر نہ ہٹائے۔ حسن نے **کہا** قیامت کے دن لوگوں کے منہ آسان کی طرف ہوں گے کوئی کمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ان کی نظر ان کی طرف واپس نہیں آئے گی۔ کہ اینے آپ کو دیکھ سکیں لَا يَرْنَتُ الْيُهِمْ ظَارُونُهُمْ

بلکہ مکٹکی باندھےاویر ہی کی طرف تکتے رہیں گے

اور ان کے ول بالکل بد حواس ہول گے یعنی انتائی دہشت اور حیرت کی وجہ وَ أَفِّ نَاثُهُمُ *هُوَّا ا*ءً<sup>ا</sup> ﴾ ے ان کے دل جمہ وعقل ہے خالی ہو جائیں گے۔احتیٰ آدمی کے متعلق کہاجاتا ہے قَلْبُہُ ہُواءُاس کادل(قہم سمجھ اور قوت ہے)خالی ہے(مطلب میہ کہ اس کا دماغ کھو کھلا ہے) قناد ہ نے کماان کے دل سینوں سے نکلنے لگیس گے اور حلق میں آکر انگ جائیں گئے نہ منہ سے باہر آئیں گئے نہ اپنی جگہ پر لوٹیس گے۔ پس دل ہوا ہو جائیں گے بعنی ان کے اندر بچھ نہ ہو گا۔ آسان و زمین کی در میانی خلاء کواس وجہ ہے ہوا کہا جاتا ہے سعید بن جیرمطنے کماان کے دل بے تاب اور بے قرار ہوں گے کمی جگہ ان کو قرار نہ ہو گالافوی نے لکھاہے اصل مطلب میہ ہے کہ ول بے تاباور بے قرار ہوں گے تھی جگہ ان کو قرار نہ ہو گا۔ بغوی نے لکھا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ دل اپن جگہ ہے ہٹ چکے ہوں گے اور نظریں خبر کوار اوپر کواتھی ہوئی مکنئی باند ھے تک رہی ہوں

اور (اے محمر ﷺ) کو گول کو اس دن ہے ڈر اؤ جس وَأُنْذِيرِ النَّئَاسَ يَوْمَرَ رَأْتِيْهِمُ الْعَنَالِ دن ان پر عَذاب آ جائے گا یعنی قیامت کے دن یامر نے ہے دن ہے۔ مر نے کادن بھی عذاب کا پہلا دن ہوگا ، یا یہ مراو ہے کہ اس دن سے ڈراؤ جس روزان کو مکمل تباہ کرنے اور جڑھے اکلماڑ کر بھینک دینے والا عذاب د نیامیں ہی آجائے گا۔

یں ظالم تین وہ لوگ جنہوں نے شرک اور تکذیب رسول عظی کرے اپنے اوپر فَيَعَثُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظلم کماہے کہیں گے۔ اے ہمارے رب ہم کو(دنیامیں)مسلت دے ، یابیہ مطلب ہے کہ ہم کو دنیامیں لوٹادے اور عذاب کو رَيِّنَا أَخِّرِنَا تھوڑی مزت کے لئے، اور اتن مزت ہم کو دہاں باقی رکھ کہ ہم جھے پر ایمان لے آئیں اور تيريد عوت کو قبول کرليں۔ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے سینمبروں کی پیروی کریں ہیہ نَجِبُ دُعُوتُكِ وَكُنْتُبِعِ الرَّيْسُلِ ﴿ ر كاجُواب باى كى نظير آيَّتُ لَو لَا أَخُر تَنبِي إلى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكَنُ تِينَ الصَّالِحِينَ باس در خواست إَرْ لَمْ تَكُونُوا اللَّهُ مَنْ مُومِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ نَوَالٍ اللَّهِ کیااس ہے پہلے(دنیامیں)تم نے قسمیں کھاکر یہ نہیں کہاتھا کہ ہم دنیا ہیں ہمیشہ رہیں گے ہیم کو بھی نہیں مرباہے شایدیہ الفاظ انہوں نے انتہائی غرورو تکبر کی حالت میں کے ہوں یا تعمواے مرادیے دلالت حال کی پچھگی۔ انہوں نے مشخکم عمار تیں بنائی تھیں کہی امیدیں باندھی نعیں جس ہے (بدلالت التزامی) ثابت ہور ہاتھا کہ ان کواییے ہمیشہ رہنے کا یقین ہے۔ یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ (زوال ہے مراد ہے دار آخرت کی طرف منقل ہو جانا)انہوں نے قشمیں کھاکر کماتھا کہ ہم گو دار آخرت کی طرف پہنچنا نہیں (قیامت نہیں ہو گیاور دوبارہ کوئی زندہ کرے نہیں اٹھلاجائے گا) دوسری آیت میں نہی مضمون آیائے۔ ارشاد فرمایاہے و اَقَدْسَمُو آ بِاللّٰهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ لَا يَبُعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونُ أَنهول نے پُنة قتمیں کھاکر کماکہ جو مر جائے گااس کواللہ دوبارہ زندہ نہیں وْ سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينِ الَّذِي يُنَ ظَلَمُ وْ آَنْفُسَهُمْ اور جن لوگول نے (گفر و معصیت ار کے )اینے آپ پر خود تکلم کیا تھا (جیسے قوم نوح عاد ہثمودوغیرہ) کیاان کے گھردل میں ان کی جگہ پرتم نہیں رہے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُوْلُكُونَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُوْالْأَمْثَالَ ۞ اور (کیاان کے آثار قدیمہ کا مشابدہ کرکے اور ان کی تاہیوں اور بربادیوں کی خبر سن کر) تم پر ظاہر نہ ہو گیا تھاکہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور (کیا) تمہاری عبرت کے لئے ہم نے (ان کے آخوال کی) مثالیسِ (نہیں) بیان کردی تھیں۔ یعنی کیاہم نے بیغبروں کی معرفت اور ان کی زبانی ہیں بیان کر دیا تھا کہ تم کفر واستحقاق عذاب میں گزشتہ اتوام کی طرح ہویا یہ مطلب کہ گزشتہ اقوام کے حالات واعمال ادر ان كے سائے و مدرت ميں مشہور كماو تول كى طرح ہو گئے ہے تم سے بيان نه كرديئے تھے ، يا يه مطلب ہے كه تمهارى سبق آموزی کے لئے ہم نے قر آن میں مثلیں نہیں بیان کردی تھیں۔ اور انہوں نے اپنی ساز شیں کیں یعنی کقار مکہ نے رسول اللہ عظی کو جَلاد طن کرنے یا قید کرد سے یا قتل کرڈالنے کی سازش کی۔اہلی تفسیر کے نزدنیک میکد**دای تنمیر ناعلی** اور ضمیر <del>ع</del>میم دونوں کفارِ مکہ کی طرف اوٹ ر ہی ہیں۔ یعنی کفار مکہ نے اپنی ہی ہر تدسیر کر لی آدر حق کو مٹانے اور باطل کو اٹھانے کی ہر کو مشش جو کر سکتے تھے کر لی۔ اس تفسیر پر اس کلام کا سابق کلام ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرے نزدیک اس جملے کا عطف سنگنٹیم پرے میگروا کی ضمیر تو کقارِ مکہ کی طرف راجع ہے۔ادر مہم ضمیرالدین کی طرف لوٹ رہی ہے اور الدین سے مرادا توام گزشتہ میں یعنی کفار مِکہ نے بھی گزشتہ المتول کے کا فرول جیسے فریب کئے اور ان کی تدمیروں کی طرح ساز شعیں کیں۔ وَعِنْ مَاللَّهِ مَكْرُهُمُ اورالله کے پاس ان کا فریب (لکھاہوا) موجود ہے وہ اس فریب کاری کی ان کوسز اوے گایا یہ مطلب ہے کہ ان کی ساز شوں اور مکاریوں کی سز اوینے کے لئے اللہ کے پاس بھی پوشیدہ تدبیر ہے جس سے ان

ک ساز شول کوبے حقیقت کر دیے گا۔

تَخِرُ الْحِبَالُ هَدّاً أَنْدَعُوْ لِلرَّحُمٰنِ وَكَداَّ بغوی نے حضرت علی کا بیان تقل کیاہے کہ ا<del>س آیت کا نزول نمرود کے حق میں ہواجس نے حضرت ابراہیم سے اللہ کی</del> مستی کی بابت مناظرہ کیا تھانمر ودنے کمااگر ابراہیم کا قول سچاہے تومیں آسان تک پہنچ کر خود دیکھوں گاکہ وہاں کون ہے، کیا ہے۔ چنانچہ آسان تک چڑھنے کی اس نے یہ اسکیم بنائی کہ گیرھ نے چار بچے لے کر ان کوپالا اورٹرینِنگ دی جب وہ جَوَان ہو گئے توایک صندوق بنوایااور جس کے دودروازے قائم کئے۔ایک بالائی جانب ایک پنچے کی طرف آور خار لکڑیاں لے کر صنیدو**ق کے ہر گوشہ** میں ایک ایک لکزی کھڑی کر دی اور ہر لکڑی کی بالائی نوک پر گوشت کا مکڑ آبا ندھ دیا پھر صندوق کو گِد **موں** کی ٹا تگول سے باندھ دیا (صندوق تنجے رِگدہ او پر اور لکڑیوں میں گوشت بندھا ہوا رِگد طول کے اوپر )اسکے بعد نمر ددایک آدمی کوساتھ لے کرصندوق میں بینھ گیااور گِذھوں کواڑایا گِدھ اڑے اور گوشت حاصل کرنے کے لئے اوپر اٹھتے گئے (جتنااوپر اٹھتے تھے گوشت لکڑیوں میں لکتا ہواان کے اوپر ہی رہتا تھااور گید ھول کی رسائی گوشت سک نہیں ہوتی تھی )اسطرح ادبر چڑھتے رہے اور دور ہواہیں پہنچ گئے۔ ا یک روز گزر گیا تونمر وو نے ساتھی ہے کمااوپر کا دروازہ کھول کر دیکھو آسان قریب آگیایا نہیں ساتھی نے دروازہ کھولِ کر دیکھا اور بولا آسان تووییا (ہی دور) ہے جیسا پہلے تھا۔ نمرِ ودیے کمااب نیچے کا دروازہ کھول کر دیکھوساتھی نے نیچے کا درواہ کھول کر دیکھااور کمازمین ایک تالاب کی طرح اور پہاڑ دھو تمیں کی مانند د کھائی دے رہے ہیں۔ غرض گِدھ اڑتے اور اوپر کواشھتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اور گذر گیا اور اب خَلا گِیر حول کی اُڑان میں رکاوٹ پیدا کرنے لگی نِمر ود نے ساتھی ہے کمااب دونو**ں** در وازے کھول کر دیکھواویر کا در وازہ کھو لا تو آسان دییا ہی اپنی ہیئت پر نظر آیااور نیچے کا در دازہ کھول کر دیکھا توزمین کی جگہ صرف ایک تاریک سیای نظر آئی اور (غیب سے) ندا آئی باغی تو کمال جانا چاہتا ہے۔ عکر مذکا بیان ہے نمر ود کے ساتھ تا بوت میں ایک تلام بھی شیر کمان لئے موجود تھاغلام نے (اوپر کی جانب ِ) شیر پھینکاہ تیر خون آلودہ ہو کر لوٹ آیا کوئی مچھل ( بھکم خداوندی) مندرے تؤے کر خلامیں بہنچ گئی تیے اس کے خون ہے رنگین ہو گیا تھا۔ بعض نے کماکسی پر ندے کے خون ہے آلودہ ہو گیا تھا مر ودیے کہا آسان والے خدا کے کام ہے تو میں فارغ ہو گیا پھر ساتھی کو تھم دیااب (ستون والی) لکڑیوں کو اُکٹ دوادیر کارخ نیجے کی طرف کر دو۔ ساتھی نے تھم کی تغمیل کی۔ اس طرح ہوشت نیجے کی طرف ہو گیاادر یگدھ گوشت کو نیچے کی طرف د کچھ کم نے اتر نے لگے۔ بیاڑوں نے صندوق اور گِدھوں کی سر سر انٹ سی تو خوف زوہ ہو گئے ان کا خیال ہوا کہ شمان سے **کوئی ٹیا** متیبت آگی اور قیامت بریاہو گئے۔ خوف زوہ ہو کر قریب ُ تھا کہ وواپی جگہ ہے ٹل جائیں سے ہی مفہوم ہے آیتِ وَانْ حَ**کُلُا** مَكُوهُم كُرِيرُولُ مِنْهُ النَّجِبَالُ كا (حضرت مغترے فرمایاكه) بدروایت عقل دررایت كے بھی خلاف سے ادر تقلّ سیح مح

له آیت میں وَان کَان مَکرُهُم م کیکناس روایت میں گان کی جگه گاد کے یاب ناقل کاسو قلم ہے۔

باره وما ابری ۱۳ (ابراهیم) تنبير مظمري (اردو) جلد ششم فَكَا نَحْسَدُنَ اللهُ مُخْلِفَ وَعْلِهِ رُسُلُهُ وَ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ے ان کی نصر ت اور و شمنوں کو ہلاک کرنے کا کیا ہے وہ ان کے خلاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اسے بغیبروں کی نصر ت کاوعدہ ۔ اور آیت میں کیاہے فرمایا ہے إِنّا كَنتُصر وسَمِلْنَا اور پیغیروں كوغالب كرنے اور دشمنوں كوہلاك كرنے كے متعلق فرمایا م كَنْهُلِكُنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنْسُكِنَنَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَنْعُدِهِمْ - وَعُدِمٍ كُو رُسُلَهُ مَ يَهِ ذَكَرَكَرَ فَ مِ اسْ طرف الثاره بے کہ اللہ وعدہ خلافی کر تابی منیں ہے اِن اللّٰہ لا یک لیے المیکاد اوروہ کسی سے وعدہ خلافی منیں کر تا تو بینمبروں سے جو وعدہ ں' لیاہے اسکے فلاف کیے کرسکتاہے۔ . نا قابل شکہ ہے یہ بات کہ اللہ عالب ہے اس کے مقاملے میں کوئی سازش نہیں کی جا سکتی اور ایسا قادرے کہ اس کامقابلہ نہیں ہو سکتا۔ (ایندوستول) کادشمنول سے) انتقام لینے والا ہے۔ س روز دومری زمین بدل دی جائے گی ،اس نُوْمَ مُكِنَّ لَ الْكَرْضُ عَلَيْ الْكَرْضِ وَالسَّلُوتُ زمین کے علاوہ اور آسان بھی یوم تَسَدُلُ بِیوم کالیہ کے بدل ہانقام کامفعول فیہ ہے یا اُذکروا حدوف کامفعول بہ ہے اور الكتشموات كاعطف الأرض برب-تبدیل دو طرح کی ہوتی ہے ایک تبدیل ذاتی معنی ایک شی کی بجائے دوسری چیز لے آئی جائے جیسے میں نے درہم کو ويتار بيدل ديا، درجم دے كروينار لے ليا۔ الله في فرمايا بد كُنْ الله م كُلُوداً عَيْرَ هَا جم ان كو ان كى كالول كى جگه دوسری کھالیں دے دیں گے (۲) تبدیل و صفی ( یعنی نفسِ شئ تو باقی رکھی جائے اس کی حالت شکل وغیرہ بدل جائے ) جیسے بِیَدَ لَیْتُ الْکِحَلَقَةَ بِالْکِحَاتِیمِ مِیں نے چھلا بدل کر انگو تھی بنادی یعنی چھلے کو بچھلا کر انگو تھی کی شکل دے دی۔ چھلے کی شکل کو انگو تھی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ عبدالرزاق، عبدبن حميد، ابن جرير اور إبن ابي حاتم نے اپني تفسيرون ميں اور بيه في نے سيح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود کا قول اس آیت کی تشر کے دیل میں نقل کیا ہے حضرت ابن مسعود شنے فرمایا بیدز بین بدل کر ایسی زمین کردی جائے گ جو جاندي كي طرح ہو گي جمال نه بھي حرام خون بهايا گيا ہو گانه كوئي اور گناه كيا گيا ہو گا۔ بيه في نے بيہ حديث مر فوعاً بھي بيان كي ہے، یعنی حضرت ابن مسعود کا قول نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ عظام کا قول ہے، اور حضرت ابن مسعود ارادی ہیں اور مو قوقاً بھی لینی حضر ت ابن مسعود کا قول بھی قرار دیاہے اور مو قوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس جگیہ مو قوف حدیث بھی مر فوع کی طرح ہے۔(دا قعات قیامت کابیان اجتماد ،فکر درائے سے کوئی صحابی نہیں کر سکتا کہ جس میں غلطی کاامکان ہو سکے۔ مبدء ومعاد ملائکہ ، نبوت ، جنت و دوزخ اور مستقبل کے سلیلے میں جو آقوال کی صحابی کی طرف منسوب میں وہ یقینا صحابی کے از خور نہیں ضرور رسول اللہ ﷺ سے ہوئے ہیں احتیاطاً پاکسی اور وجہ سے رسول اللہ ﷺ کی طرف ان کی نسبت نہیں کی گئ

پس تبدیل ارض دساء کے سلسلے میں جو حضرِت این مسعود کا قول ہے وہ یقیناً رسول اللہ عظیمانی کا فرمان ہے مترجم ) ا یک دوسری سند سے ابن جریر و حاتم نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بیے زمین بدل کر سفید زمین ہو جائے گ جسے خالص جاندی ماحم ،ابن جریر ،ابن ابی حاتم نے حضرت ابوابو عنی کی روایت ہے اور (صرف) ابن جریر نے حضرت المع کی روایت ہے (مو قوفا) بیان کیا، قیامت کے دن اللہ اس زمین کو چاندی کی ایسی زمین سے بدل دے گاجس پر گناہ نہیں کیا گیا ہو گا۔ ابن جریر نے ابو حمزہ کے سلسلے سے حضرِت ذید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ، یہ زمین جاندی کی طرح سغید ہوجائے گی۔ ابن ابی الدنیانے صفیت الجنتہ میں حضرت علیٰ کی روایت ہے۔ اس آیت کی تشریح کے ولی میں بیان کیا کہ (حضرت علی نے فرمایا)زمین جاندی کی ہوگی اور آسان سونے کا۔ ابن جریر نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ زمین الی ہو گی جیسے چاندی اور آسان بھی الیا ہی ہو گا۔ عبد بن حمید نے عکرمہ کا قول نقل کیا ہے ، عکرمہ نے کہا ہم کو

پہنی ہے کہ یہ زمین لپیٹ دی جائے گی اور اس کے برابر ایک اور ذمین ہوگی۔ اس زمین ہے اس ذمین کی طرف اور کوں کولے جاکر جمع کیا جائے گا۔ صحیحین میں حضرت سل بن سعنڈ کی روایت آئی ہے، حضرت سل نے فرمایا کہ میں نے فود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرمارہ ہے تھے: قیامت کے دن لوگوں کو ایک سفید ذمین پر جمع کیا جائے گاجرکارنگ خاکسری (سفیدی آفریس نمیالا) ہو گا اور تھنے ہوئے آئے کی زمکیہ کی طرح (ہموار وہم رنگ) ہوگی جس میں کسی کی کوئی (عمارت منارہ مگنبدہ غیر ہو اور کہتی از ابو صالح اس آیت کی تشر سے میں حضرت ابن عباس کا قول غیر ضرکوئی انشانی نہ ہوگی۔ بہتی نے بہند سدی صغیر بحوالہ کلبی از ابو صالح اس آیت کی تشر سے میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیاہے کہ اس میں کی بیشی کر دی جائے گی اور عالم اللہ سفید زمین ہوگی جس پر کوئی خون نہیں ہمایا جائے گا اور عکا نا کے چیڑے کی طرح اس کوئی جس پر کوئی خون نہیں ہمایا جائے گا اور نا گا گور نا ہمیں گیا۔ مورج چاندی کی طرح ایک سفید زمین ہوگی جس پر کوئی خون نہیں ہمایا جائے گا اور خوا کی گیا ہوگا اور آسانوں کے سورج چاندی کی طرح ایک سفید زمین ہوگی جس پر کوئی خون نہیں ہمایا جائے گا وہ چاندی کی طرح ایک سفید زمین ہوگی جس پر کوئی خون نہیں ہمایا جائے گا اور نا کی گوئی گناہ کیا گیا ہوگا اور آسانوں کے سورج چاند ستارے ختم کر دیئے جائیں گے۔

طاقم نے حضر ت ابن عمر کابیان نقل کیاہے کہ جب قیامت کادن ہو گا تو چڑے کی طرح زمین کو تھینے کر پھیلادیا جائے گا علایت کر سرچیں میں میں ا

ادر سب مخلوق کو (اس پر) جمع کیا جائے گا۔

عاکم نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر سکی روایت سے رسول اللہ علیہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن چڑے

کے کھینچنے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا پھر کمی آدمی کے لئے قد مول کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی بھر سب سے
پہلے جھے پکار اجائے گا اور میں سجدہ میں گر پڑوں گا پھر جھے اجازت ملے گی تواٹھ کر کھڑ اہو جاؤں گا اور عرض کروں گا اے میر ب
رسب ایہ جرئیل ہیں (حضرت جرئیل اس وقت رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور جرئیل نے اس سے پہلے رخمٰن کو بھی نہ
د یکھا ہوگا) انہوں نے جھے اطلاع دی تھی کہ آپ نے ان کو میر بپاس بھیجا تھا، جرئیل خاموش ہوں گے کوئی بات نہیں کریں
گے اللہ فرمائے گا اس نے بچھے کما تھا بھر اللہ جھے شفاعت کرنے کی اجازت عطافرمائے گا۔ میں عرض کردں گا اے میر بے رب
تیر بے بند بے زمین کے تمام آطراف میں ہیں۔ بھی مقام محمود ہوگا (اللہ کی حمد کرنے کا مقام جس پر قیامت کے دن رسول
اللہ عیالیہ کو فائز کیا جائے گا۔)

ای طرح ابن مر جان نے الار شاد میں بیان کیا ہے کہ زمین بدل کر ایک روٹی کر دی جائے گی (جس کو) مؤمن اپنے قد موں کے در میان ہے اٹھا کہ کھائے گا اور حوض (غالباً کو ثریا تسنیم )کایانی ہے گا۔ ابن جمر نے لکھا ہے اس ہے متفاد ہوتا ہے کہ میدان حشر کے سارے مواقف کی پوری تدہ میں مؤمنوں کو بھوک کی سرز انہیں دی جائے گی بلکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی مشیت کے مطابق مؤمن اپنے قد موں کے نیچے سے بغیر کمائی اور تکلیف کے اٹھا کر روٹی کمائی کی فطر ت بدل دے گا کہ اللہ کی مشیت کے مطابق مؤمن اپنے قد موں کے نیچے سے بغیر کمائی اور تکلیف کے اٹھا کر روٹی کمائی سے اٹھا کر روٹی ہو جائے گی جو مؤمن اپنے گئے اس کی تائید کر تا ہے سعید بن جیر شکا وہ تو ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ ذمین سفید روٹی ہو جائے گی جو مؤمن اپنے تھر موں کے خیجے سے اٹھا کر کھائے گا ہی طرح کا محمد بن کعب کا قول بھی مروی ہے پہنی نے عرمہ کا قول نقل کیا ہے کہ ذمین اور شرح موائے گی جس کو اہل اسلام صاب سے فراغت کے وقت تک کھائے رہیں گے۔ لام ابو جعفر بعنی امام یا قرح ہوں کے دفت تک کھائے رہیں گے۔ لام ابو جعفر بعنی امام یا قرل بھی روایت میں اس طرح آیا ہے۔

خطیب نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیاہے کہ قیامت کے دن لو گوں کا حشر ایس حالت میں ہو گا کہ بہت ذیادہ

بھو کے ہوں گے ایسے بھو کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے بہت نیادہ پیاہے ہوں گے ایسے پیاہے بھی نہیں ہوئے ہوں گے ۔ پالکل برہمنہ ہوں گے بھی ایسے نگلے نہ رہے ہوں گے ادر ایسے تعظیے ہوئے ہوں گے کہ بھی ایسے نہ تعظیے ہوں گے۔ پس جس نے دنیامیں اللہ کے لئے کھانا کھلایا ہو گااللہ اس روز اس کو کھانا کھلائے گااور جس نے اللہ کے لئے پانی پلایا ہو گااللہ اس کو لیاس پہنایا ہو گااللہ اس کو لباس پہنایا ہو گااللہ اس کے اللہ کے لئے ) کوئی عمل کیا ہو گااللہ اس کے لئے کانی ہوگا۔

ابن جریر نے محمد بن کعب کا قول اس آیت کی تغییر کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ ابن کعب نے کہا آسان باغ ہو جائیں گے اور سمندر کی جگہ آگ ہو جائے گی اور زمین تبدیل کر کے بچھ اور کر دی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود کا ایک قول آیا ہے کہ "۔ سب میں میں میں میں اس کی سام کر کے بچھ اور کر دی جائے گی۔ حضرت ابن کم سعود کا ایک قول آیا ہے کہ

قیامت کے دن ساری زمین آگ ہوجائے گ۔ کعب احبار کا قول ہے کہ سمندر کی جگہ آگے ہوجائے گا۔

مسلم نے حضرت ثوبان کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک یہودی عالم نے خدمت کرامی میں حاضر ہو کر دریافت کیا جس روز زمین دوسر ی زمین میں تبدیل کر دی جائے گیا اس روز لوگ کہاں ہول کے حضور ﷺ نے فرمایابل سےورے تاریکی میں۔ مسلم نے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا ہے اتم المؤمنین نے فرمایا ، میں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ بیان فرما ہے کہ

جس روز زمین تبدیل کر دی جائے گی تولوگ کمال ہول گے فرملیا صراط پر۔ بیہ فی نے کہاں حدیث میں صراط کا لفظ بطورِ مجاز استعال کیا گیا ہے چونکہ لوگوں کو (اسکے بعد) صراط ہے گزرنا ہو گااس لئے بطورِ مجاز صراط پر ہونے کی صراحت فرمائی اب حضرت ثوبان کی روایت ہے اس روایت کی مطابقت ہو جائے گی ثوبان کی روایت میں بل سے درے تاریخی میں آیا ہے۔اس کے علادہ یہ امر بھی ہے کہ تبدیل ارضی بینی اس زمین سے منتقل ہو کر ارمنی موقف پر پہنچنا تو زجرہ (جمٹر کی یا جمجموڑ) کے وقت ہو گا (جویل صراط پر پہنچنے سے پہلے ہوگا)

تبیعی نے حفرت اُلِیَ بن کعب کا قولِ نقل کیاہے کہ آیت و حیدلت الار ُسُ والْحِبَالُ فَدُ کَتَادَکَّةَ وَّاحِدَةً کی تشریح میں آپ نے فرمایا ،دونوں خاک ہو جائیں گے جو کا فروں کے چرول پر پڑے گی مؤمنوں کے چرول پر نمیں پڑے گ و جُوہ تیونٹیز عکیٰ کھا غَبَرَۃَ تُر کھفھا قَتَرَةً کا کمی مطلب ہے کا فرول کے چرول پر اس روز خاک ہوگی جن پرسیابی چڑھی ہو

سیوطی نے لکھاہے کہ قد ماء کے در میان اس مسلہ میں اختلاق رہاہے کہ کیا تندیلِ ارض سے مراد صرف تبدیلِ ادصاف (احوالُ رنگ ہیئت دغیرہ)ہے یا تبدیلِ ذات ہی ہو جائے گی میؤ قجرالڈ کر قول کوابن ابی حمزہ نے ترجیح دی ہے ادر صراحت کی ہے کہ بید دنیا کی ذہین تا پود موجلئے گی اور موقف قیامت کی نئی ذہین میدا کی جائے گی۔

شیخ ابن حجز نے لکھاہے کہ تبدیل ارض کی احادیث اور ذمین کو بھینچ کر پھیلانے اور اس میں کی بیشی کرنے کی احادیث میں کوئی تضاد نہیں۔ کیونکہ یہ سارے حوادث ارض دنیا پر واقع ہول گے اور موقف کی زمین اس کے علاوہ ہوگی توایک جھڑک ہے سب لوگ یمال سے نکل کرار ض محشر میں پہنچ جائمیں گے۔

ابن حجر نے لکھاہے آی طرح آن اُحادیث میں تبھی باہم منافات نہیں جن میں ہے کی میں زمین کاروٹی ہو جانالور کی میں خاک ہو جانالور کسی میں آگ ہو جاناند کورہے کچھ زمین روٹی بن چاہئے گی کچھ خاک ہو جائے گی اور سمندر کی زمین آگ ہو جائے گی۔ حضرت آئی بن کعب کالٹر اسی پر دلالت کررہاہے۔

د صفرت مفتر نے فرمایا) میں کتا ہوں کہ موسوں کے قدموں کے نیجے کی زمین روٹی بن جائے گی اور کا فرول کے اقدموں کے نیجے کی زمین روٹی بن جائے گی اور کا فرول کے اقدموں کے نیجے کی زمین فاک اور آگ ہو جائے گی۔ قرطبی نے لکھائے کہ صاحب افصاح نے ان تمام متعنادا جاد ہوں دور کرنے کیلئے کہا ہے کہ نہ میں وہ میں گئے ہوں میں گئے کہا ہے جانداور سور بھو تکتے ) سے پہلے ہوا گی کہ ستارے جھڑ جائیں گئے جانداور سورج بے نورجو جائیں گئے ، آسان تانے کی طرز آسرخ ہو جائے گااس کا پوست اتار لیا جائے

پاره وما ابری آ (ابراهیم) گائیاڑاڑے آڑے بھریں گے مندر آگ ہو جائیں گے عذمین میں لرزہ پیداہو جائے گااوروہپارہ ہو جائے گی۔اس کی ہیئت ہی بدلَ جائے گی بھر پہلا صور بھو نکاجائے گا تو آسان لیسٹ دیئے جائیں گے آسان بدل کرِ دوسر اسمان ہو جائے گا در زمین کو تھینے کر بھیلادیاجائے گااور ویسای دوبارہ کر دیاجائے گاجیے وہ پہلے تھی اس کے اندر قبریں ہوں گی جن کے اندر مردے ہوں گے۔

پھر (دوبارہ صور پھونکے جانے پر)زمین میں دوسری تبدیلی ہوگی یہ اس دفت ہوگاجب لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے ایسی حالت میں روئے زمین جس کو ساہر ہ کہا جائے گااور اِس پر حیاب فنمی ہوگی بدل دیا جائے گااس و قت زمین جاندی

کی ہو گی، سفید خاکشری رنگ ہو گا جس پر نہ خول ریزی کی گئی ہو گی نہ کوئی گناہ کیا گیا ہو گااس تبدیلی ہے وقت لوگ صراط پر

کھڑے ہول گے اور سب اس میں ساجا کمیں گے جو بچیں گے وہ جنم کے بل پر تھسرے ہوں گے۔ دوزخ اس وقت منجمد ہوگی۔

حضرت عبداللد کی روایت میں آیا ہے کہ زمین آگ ہو جائے گی اس سے بنی مراد ہے جب لوگ صراط سے گزر جائیں گے

اور (مؤمن) انبیاء کے حوضوں پر پہنچ کر قیام کریں گے اور حیاضِ انبیاء کاپانی بیس کے ، نوز مینِ روٹی کی ایک بیک بنادی جائے گ

جو جنت میں جانے دالے ہوں گے دہ سب اس رونی میں ہے کھائیں گے۔ جنت کے بیل کے جگریا تچھل کی جگرئ کاان کے لئے

طبر انی نے الاوسط میں اور ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن سوائے مسجدوں کے سب

میں کہتا ہوں، آگریہ روایت سیحے ثابت ہو جائے توشاید سب مساجد کی زمین جنت کی زمین بنادی جائے۔ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا تھامیرے گھر اور میرے ممبر کے در میان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روالشخیان فی الصحیحیین واحمہ و

وَبُدُرُو اللهِ الْوَاحِدِ الْفَقَالِدِ ﴿ اللهِ الرَّرِ وَلَ اللهِ اللهِ الْوَاحِدِ الْفَقَالِدِ ﴿ المُعَالِمِ

ادر اس روز تم مجر موں یعنی کا فروں کو

طوق د زنجیر میں جگڑا ہوا دیکھو گے سب باہم ایک ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے عقائد واعمال کی مشارکت کی وجہ ہے ایک ساتھ زنجیروں میں گر فقار بھی ہول گے سعید بن منصور نے حضرت عمر بن خطاع کا قول نقل کیاہے کہ نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ جنت میں اور بد آدمی کو بد آدمی کے ساتھ دوزخ میں ملادیا جائے گایا یہ مراد ہے کہ شیطانوں کے ساتھ ان کو ملادیا جائے گا ، پاید مطلب ہے کہ باطل عقا کداور تادرست اعمال جود نیامیں ان کے تھے امنی کے ساتھ ان کاجوڑ لگادیا جائے گا یاہا تھوں

اصفاد جمع صِفدواحد، سِيرِيال، مجتفكر يال اور طوق، صَفَدُميَّ ميس نے اسكوخوب مضبوطي كے ساتھ زنجيروں ميں جكر ديا۔ سكابِيْكُهُ مُرمِّنَ قَطِدَانِ ان كَ كُمْتَ قطِران (تاركول وغيره) كم مول كَ أبمل كانجورُ ابواع ق جو آگ پر پکالیاجائے قَطِر کن کملا تاہے یہ سیاہ بدیو دار ہو تاہے ،خار شی او نٹول کے بدن پر ملاجا تاہے یہ اتنا تیز ،و تاہے کہ تیزی کی

عمر مداور بعقوب کی روایت میں مین فیطر ان آیاہے قطر کا معنی ہے بچھلاموا تا نبالور پیتل ان (اصل میں آئی تھا) کھو لتا

اور آگ ان کے چرول پر سلیٹی ہو گی ظاہری اعضاء میں چر و متاز حیثیت رکھتا

وَتَعْتَمٰى وُجُوهُمُ مُوالنَّارُكُ

## سورة الحجر

## يه سورة مَلَى ہے اس ميں ٩٩ آيات اور چير ٢ ركوع بيں بسم الله الرحمٰن الرحيم ط

الزير آيين الكونت و فوان هيبين الله الكونت الكوني آيت المستن الكوني آيتي الكونت الكوني آيتي الكونت الكونت الكون ا

المناه المروع المناه المروع المناكبة

ور بھٹا کو قائن بین کف قوا کو کا او کی بار بار تمناکریں کے کیا خوب ہو تا کروہ (بعنی ہم دنیا میں) مسلمان ہوتے۔ لفظ رقب اظمار قلت کے لئے آتا ہے لیکن اس جگہ مجاز آاظمار کشرت کے لئے آتا ہے لیکن اس جگہ مجاز آاظمار کشرت کے لئے آتا ہے لیکن اس جگہ مجاز آاظمار کشرت کے لئے آیا ہے تقلیل و تنثیر میں علاقہ تضاد ہے بیاس بات پر حبیہ کرنی مقصود ہے کہ اگر ان کو اسلام کی موقت بہت ذیادہ ہوتی خواہ ایک ہی بار ہوتی تو ضرور جلد از جلد اسلام کے دائر ہے میں آجاتے ہی جب ان کو اسلام کی موقت بہت ذیادہ ہوگئ ہے جو تا کم رہنا تبجب انگیز ہے یا تکثیر ہے اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کی موقت ان کے دلوں میں اتی زیادہ ہوگئ ہے جو نا قابل بیان ہے ہی قلت کا لفظ ہی اس کے لئے کافی ہے۔ بعض اہل تغییر کے زدیک رقب اس جگہ اظہار قلت کے لئے تی ہوئی ہو گاتو مسلمان ہونے کی تمنا ہونے کہ تا گا ہی ہو تا ہو گاتو مسلمان ہونے کی تمنا کے دلوں میں اس کو دہشت ذدہ بنائے ہوئے ہوں گی۔ اگر کمی وقت بچھ ہوش ہوگاتو مسلمان ہونے کی تمنا کی سرگر

مار بہکا میں کا قد ہے اس کے فعل پر داخل ہو تا جائز ہے (در نہ رہب حرف جرہے جو مرف اسم پر داخل ہو تا ہے)
مناسب توبہ تھا کہ اس کے بعد فعل ماضی آتا لیکن اللہ کے بیان میں آئندہ ہونے والاواقعہ بھی گزشہ کی طرح بھی ہو تا ہے
اس لئے ماضی کی جگہ مضارع کا استعال بھی ماضی ہی طرح ہے۔ ابن جربر، ابن مبارک اور بیعی نے تھز ت ابن عباس اور
حضر ت انس سے متعلق بیان کیا کہ ان دو بزر گول نے اس آیت کے ذیل میں فرملی، اللہ جب دوزخ کے اندر مشرکوں اور
گناہ گار مسلمانوں کو جمع کرے گا تو مشرک مسلمانوں سے کہیں گے تم کو بھی تممارے اعمال کوئی فائدہ نہ پہنچا سے اس پر اللہ
ناراض ہو کر مسلمانوں کو دوزخ سے باہر نکال دے گا (بہاکر دے گا بحش دے گا) ہناد، سعید بن منصور اور بیعی نے حضر ت
ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ شفاعت قبول فرما کر مسلمل جنت میں وافل فرمائے گا اور شفاعت کے بعدر حم
فرمائے گا بالاً خر فرمائے گا جو بھی مسلمان ہو جنت میں چلا جائے (اس وقت کا فرتم تمثاکریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان
ہوتے) آیت رکبکا بیو ڈ الگذین کے گوڈا کو گائوا ٹھسلیسی کا بھی مطلب ہے۔

بغوی کی روایت میں اس حدیث میں اتنازائد آما ہے کہ اللہ ہراہل قبلہ کے نکالنے کا تھم دے گالور سب کو نکال لیاجائے گا

اں وقت کا فرتمناکریں کہ کاش دہ بھی مسلمان ہوتے۔

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْ الْ وَيَلْقِهِ هُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعِلَمُونَ ۞
(ا مُمَ مَعَ الْخَالُو الْمَالُ مِسُوفَ يَعِلَمُونَ ۞
(كافروں) كورہے ديجے كه كھائيں اور (دنیا كے) مزے اُڑائيں اور (آخرت كی تیاری ہے)ان كو (طول ِ زندگی كی)اميدرو كے

رے (جب عذاب کو آنکھول ہے ویکھ لیں گے تو)اپنی بدانجای آن کوخود معلوم ہو جائے گی۔

اس کلام کااصل مقصد ہے ہے کہ کافرول نے ایمان لانے سے آپ ناامید ہو جائیں اور سمجھ لیس کہ اللہ کے علم میں ان کافرول کی شقادت لکھی ہوئی ہے آگر چہ اللہ نے ان کونصیحت کی ہے مگر یہ ایمان نہیں لائیں گے نصیحت سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ آیت میں اتمام جتت بھی ہے اور عیش پرستی ہے باز داشت بھی اور طولِ امید کے نتیجہ سے تحیذ ہر بھی۔

وَمَا اَهْلَكُنَا مِنْ قَدْبَةِ إِلْا وَلَهَا كِتَابٌ مَعُلُومُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَى بِينَ اللهَ كَا بِينَ اللهِ مَعْلَمُ مُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

مَانَسْبِنُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ کوئی قوم اینے مقررہ وقت ہلاکت سے پہلے اللاكت كي طرف نه بره ه عتى ہے نہ يہجے رہ سكتى ہے لعنى مقرره وقت سے نہ پہلے ہلاكت ہوسكتى ہے نہ يہجے۔ وَقَالُوْا نَآيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُوْلِ **كَالَكُ لَمَجُنُونٌ** ۞ ور (ال كافرول نے الطور استہزاء) کمااے وہ محص بہتر قر آن آتار آگیاہے توبلاشبہ پاگل ہے لینی دیوانوں کی ایسی باتیں کر تاہے کہ کہتاہے مجھ ایر قر آن ا تار اگیاہے۔ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلْبِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِّيوقِيْنَ ٥ اگر تو(نیوت کے دعویٰ میں) سیائے تو ہمارے سامنے (شمادت دینے کے لئے) فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتاجو تیرے دعویٰ کی صدافت کی شمادت دیں اور

تیری تائید کریں ہی مطلب دوسری آیت میں بھی ادا کیا گیاہے فرمایاہے لَوْ لَا النَّزِلَ إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيْراً مايہ مطلب ہے کہ ہم جو تکذیب کر رہے ہیں ہم کوعذاب دینے کے لئے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا جس طرح سابق امتوں کو ا ہلاک کرنے کے لئے فرشتوں کانڑول ہواتھا۔

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَيِّكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْالِدًا مُنْظَرُينَ فَ

ہم (عذاب کے ) ملائکہ کوئمیں ا تارتے ہیں مگر حق (عذاب) کے ساتھ (یعنی اس عذاب کے ساتھ جس کے نازل کرنے کا قطعی فیصلہ اللہ کے نزدیک ہو جکا

ہو تاہے)اوراس وقت (کا فرول کو)مہلت نہیں وی حاتی۔

بِلا شبه ہم نے ہی قر آن اُتار ااور ہم ہی اس کی حفاظت

اِتَا نَحْنُ نَنُّوْلْنَا اللِّهُ كُرُ وَإِتَا لَهُ لَحُوْظُوْنَ ۞

کرنے والے ہیں۔

اس کلام ہے تیرِ زور طور پر کافروں کے اٹکار اوراستہزاء کی تر دید کر دی گئی۔ حفاظت کرنے "ے مر ادہے ہر قشم کی الفاظ کے تغیر روّوبدل اور کمی بیشی ہے حفاظت اب کسی طور پر بگاڑ اور تغیر اس میں ممکن نہیں۔ یہ شبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرِ ف سے نازل شدہ ہے اگر ایسانہ ہو تا تو اس میں تحریفی و تغیر کا امکان ہو تااور دین کے دشتمنِ نکتہ چینی کر سکتے۔ افسوس کہ ر افضی گروہ اس آیت کے باوجود قر آن کو بگڑا ہوا (اور نا قص) قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (چالیس پارے تھے)حضرت عثالیّا نے دس یارے جلوادیئے۔

بعض اہلِ تغییر کے نزدیک کئ کی ضمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے۔ اس کے ہم معنی ہے آیت واللّٰہ

يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ لِعِنى رسول الله كوكوئى بداندليش ضرر مهين بينجا سك كالله ان كاما فظ بـ

اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مجھی المتوں میں

وَلَقَنْ اَرْسُلْنَامِنْ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوْلِيْنَ ﴿

بیٹمبر بھیجے شیع جمع ہے شعبیۃ مفر دیہ شیعہ وہ جماعت ہے جو متفق الرّائے ہواور کسی بات پر متحد ہوشاعہ اس کا اتباع کیااس کے پیچھے

چلا، چھوٹی لکڑیاں جن کو آگ لگا کر بڑی لکڑیوں کوال کے ذریعہ سے جلایا جاتا ہے شیاع کملاتی ہے۔

ورجو بیغمبر بھی ان کے یاس پہنچا

وَمَا يَأْتِيهُ فِي مُونِ تَرَبُنُولِ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَشْتَهُ فِوْءُونَكَ

وہ اس سے تصنیول کرتے رہے۔ جیسا کہ بےرسول اللہ عظافہ کے ساتھ کرتے تھاس جلے میں رسول اللہ عظافہ کے لئے پیام سلی

كَنْ لِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْدِمِينَ ﴿ ای طرح ہم یہ استہزاءان مجر موں کے و لوں میں ڈال دیتے بین المجر مین'ے مراد ہیں مشر کین مکہ لینی جس طرح گزشتہ کا فرا**متوں کے دلوں میں ہم نے کفر واست**ہزا**ء کو** داخل کر دیا تھاای طرح مکہ کے ان مشر کول کے دلوں میں بھی ہم کفر واستہزا**ء کو داخل کرتے ہیں سلک (پرونا)ایک چیز کا** ر دسری چیز میں داخل کرنا جیسے سوئی میں ڈورے کواور زخی میں منیزے کی نوک کو داخل کر دینا۔ اس آیت میں فرقۂ قدریہ کے

قول کار دے ( فرقۂ قدریہ قائل ہے کہ وہ اینے افعال کاخود خالق ہے ) آیت بتار ہی ہے کہ کا فروں کے ولو**ں میں کفر واستمزاء کو** 

يداكرنانشكاكام-ای دجہ سے پہلوگ قر آن پرایمان سیس لاتے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ اور کرشتہ لوگوں کا طریقہ بھی (ایباعی )گزراہے لیمنی اللہ کا وَقُدُ خَلَتْ سُنَّهُ الْأَوْلِينِ @ ے سے مست الر ہوئیں ہے۔ اللہ عنوان کی مدو شیس کی اور کفر کو ان کے دلول میں داخل کر دیایا یہ مطلب ہے کہ پیٹیبرول طریقہ ان کے ساتھ میں رہاہے کہ اللہ نے ان کی مدو شیس کی اور کفر کو ان کے دلول میں داخل کر دیایا یہ مطلب ہے کہ پیٹیبرول کی محکذیب کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔ اور اگر ان وَلَوْ فَنَاحُنَا عَلَيْهِمْ بَا بَامِنَ السَّمَا وَفَظَلُوا فِيهِ بَعُرُجُونَ السَّمَا وَفَظُلُوا فِيهِ بَعُرُجُونَ الْ (طلبگارانِ آیب) پر ہم آسان کا کوئی دروازہ محول دیں اور (فرشتے) اس میں پڑھنے لگیں بینی ان کا فرول کو اپنی آتھموں سے فرشتے چڑھتے و کھائی دیں۔ ت بے کہا یکو موری اور ظلوا کی معرب کا فروں کی طرف لوٹ دہی ہیں بعنی کا فرخود آسان کی طرف پڑھنے لکیس اور دن کی روشن میں عبائب آسانی دیکھتے رہیں۔ تب بھی (میں ) کہیں سے کہ ہماری نظر بندی کردی من ہے یعنی جادو لَقَالُوْ إِنَّهَا سُكِّرَتُ ٱبْصَارُنَا کے زورے ہماری نگاہوں کو بند کر دیااور دیکھنے سے روک دیا گیا ہے۔ مرج تُ لفظ مُنكر ہے ماخوذ ہے۔ مُنكر كا معنى ہے نہر كو بند كر دينا( وك دينا( قاموس ) كذا قال ابن عباس"۔ حسن بصر يُ نے سکرٹ کا ترجمہ کیا ہے جاری آ تھوں کو جادوزوہ کر دیا گیا ہے کلی نے ترجمہ کیا تا بیتا کر دیا گیا ہے اور قبادہ نے کما پیچھے کر دیا ئىيائە قاموس مىں سكر تەلبىل ياكاتر جمەكىيا كىيائے دىكھنے سے روك دى كىئى، جبران كردى كىئىن ان برېر دە دال ديا كىيان بلکہ ہم سحر زدہ لوگ ہیں ہم پر محمد ﷺ نے جادد کر دیا۔ میں بات کافردل نے اپنے دوسرے معجزات کو دیکھر بھی تھی انتھاد کہا کے الفاظ بتارہے ہیں کیہ کافروں کو اس امر کا قطعی یقین تھا کہ قر آن کی کوئی حقیقت نمیں بلکہ ایک بے حقیقت جاددے جو کا فردل کی توت خیالیہ کو متاثر کردیتا ہے۔ وَلَقَنْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ مُرْوَجًا الرب فيقت على من آسان من برب برب سار عبنائ ميل -مرج براستاره، سرح سيد لفظ ماخوذ ب سمح كامعى ب ظاهر موما تشريجت السرائم عورت نمودار مو كل عطيد ن کما بڑوج آسان کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں اس آیت میں جروج سے مرادوہ معنی شیں ہیں جو اہلی بیئت کی اصطلاح میں آتا ہے۔ اہل ہیئت کے اصطلاحی معنی کا وجود مندر جہ ذیل اممور پر موقوف ہے۔ تمام آسان باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر جادی ہوں کے نویں آسان کے گھومنے سے سب اس طرح گھومنے پر مجبور ہوں جس طرف نویں آسان کی حرکت ہو، پھر نویں آسان کی حرکت کے لئے ایک منطقہ اور دو قطب ہول، پھر آٹھویں آسان جس کو فلک تواہت کماجا تاہے ، کے لئے بھی ایک منطقه اور دوسرے دو قطب ہوں اور سورج آٹھویں آسان کے منطقہ پر قائم ہو اور دونوں منطقوں کا باہم بقاطع بھی ہوا در چاروں قطبوں کے در میان ایک خط بھی کھینچا جائے ج**س سے چار قوس پیداہو جا کیں ادر ہر قوس می**ں تین مجرج ہوں۔اس تمام خرا فات کا شر بیت افار کرتی ہے شریعت ہے آسانوں کی حرکت فابت نہیں بلکہ ستاروں کی حرکت فابت ہوتی ہے اور ہر آسان کادوسر سے آ - ہان ہے فاصلہ یا کچے سوبرس کی راہ کے بقدر بتایا گیا ہے (ایک آسان کا دوسرے آسان سے جسیاں ہونے کا انکاراس سے صاف ظاہر ، و تاہے ) اور شریعت کے نزویک آئوں کی اتعداد ساہے ہے اس سے زائد شیں۔ 

ا بية ) آمان كازينت مطاكب بيه

اور ہر شیطان مردود ت آان کو محفوظ کر دیاہے کوئی شیطان وَحَفِظنهَا مِنْ كُلِّ شَيْطِنِ التَّحِيْمِ ﴿ آ الن والول كوبركانے ماو بال ك الحوال عوركرنے ماد بال كا تظام ميں و خل دينے كے لئے شميں جڑھ سكتا۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول کھیا ہے کہ پہلے آسان تک پہنچے سے شیطانوں کی روک ٹوک نہ تھی وہ جا کر آسانوں کی خبریں لاتے اور کا ہنوں کے دلوں میں القاء کرتے تھے جب حضرت عیسی پیدا ہوئے تو تین بالائی آسان پر جانے سے شیطانوں کو روک دیا گیا لیکن رسول اللہ عظیمہ کی میلاد مبارک ہوئی تو باتی چار آسانوں تک جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی اب جو کوئی شیطان جوری چھے (اوپر جاکر) کوئی خبر سن با تا تھا فوراً اس پر (ٹوٹے والا ستارہ بشکل) انگار امار اجا تا تھا ،ان شیطانوں کی جب کا مل بندش ہوگئی تو انہوں نے اس کی شکایت ابلیس سے کی۔ ابلین کہا زمین میں یقیناً کوئی نیاحادیثہ ہوا ہے جاکر دیکھو شیطان ذمین پر آئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ کو قر آن کی تلاوت کرتے پایا کہنے لگے داللہ کی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔

الا من السنتر في السندم قا تنبحات في المستدم قا تنبحات في السندم قا تنبحات في السندم قا تنبح المستدر في السندم قا تنبح المستدر في السندم قا تنبح المستدر في المستدر

کہہ دی تھی چنانچہ اس ایک آسانی بات کی وجہ ہے کا بمن کی دوسر ی خرافات کی بھی ) تصدیق کی جاتی ہے۔رواہ ابخاری۔ بغوی نے اپنی سند ہے بیان کیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ فرشتے بادل میں اتر تے ہیں اور وہاں اس بات کا تذکرہ ہو تاہے جس کا فیصلہ آسان پر ہو چکاہے کوئی شیطان اس کو چوری ہے سن پاتا ہے اور جاکر کا بمن کے دل میں ڈال دیتاہے ، کا بمن اس میں اپنی طرف ہے سو جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں ، یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور

بغوی کی بھی۔ سند میں فرق ہے۔

اور ہم نے (پانی پر)زمین کو بچھایا۔ اور زمین میں ہم نے جے ہوئے بہاڑ قائم کر دیتے پہلے زمین کر ذتی تھی اللہ نے اس

وَالْاَرُهُنَّ مِنَا دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِي

میں پہاڑوں کی میخیں قائم کر دیں۔ وَکَا نِہُمَ یَہِ ہِمَا فِیْرُوکَا صِدِی ہِمِیْکِ یہِ مِ

اور ہم نے زمین میں یا بہاڑوں میں یادونوں میں ہر مناسب

وَأَنْبَتْنَا فِيُهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّوْرُونٍ ®

بیرہیں ہے۔ سُودُوُون سے مرادیا تویہ ہے کہ حسب ِ تقاضائے حکمت مقرّر مقدار میں پیداکی یامکوُدُون سے مراد مناسب جوناز بباند ہو جسے کلام مسوزون کی کما جاتا ہے۔ یا موزون سے مرادیہ ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں پیدا کیں جو دومری تعتوں میں اپنا خصوصی وزن (اور مرتبہ )رکھتی ہیں یا قابلِ وزن معدنیات مراد ہیں جسے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ہڑتال، مرمد وغیرہ بلکہ یا قوت زبر جد

وأرسلنا الرليح لواقع

، فیروزه دغیره بھی بہاڑول کی پیدادار ہے۔ اور زمین میں یا پہاڑوں میں ہم نے تمهارے لئے اسباب زند کانی پیدا کے کھانے وجعلنا تكفيفامعاليش ینے کی چیزیں ، لباس کی چیزیں ، دوائیں ، معاش معیشت کی جمع ہے د نیوی ذندگی کے اسباب وَصَرَبِ لَيْ جَن كُومَ رِزْق دين وال (چوپايول) كو بعى جم نے بيد اكيا جن كوتم رزق دين والے نيس (جم بى اس جگہ لفظ مَن (جو عربی زبان میں صرف عقل والی مخلوق کے لئے وضع کیا گیاہے جیسے انسان فرشتہ ، جِن ) بمعنی مَا کے ے ( کیونکہ اس جگہ چوہائے مراوی اور چوہائے عقل والے نہیں قرار دیے جاتے) ای طرح آیت فیمنھم من تیمنیشی عَلَى بَطِيهِ مِن مَنْ عراد جانور بين اس آيت مِن جي مَنْ بمعنا كسي بعض علاء نے کہائٹ سے مراد بال بچے خادم غلام <sup>م</sup>اندی اور چوپائے دغیرہ میں ابل کفر خیال کرتے تھے کہ ان سب کو ہم کھلاتے پلاتے اور یر درش کرتے ہیں،آیت میں اس کی تر دید کر دی گئ اور فرملیا ہم ان کورزق دیتے ہیں ، بعض علماء نے اس طرح ترجمہ کیا ہے، ہم نے تمہارے اور ان کے لئے جن کے تم رازق نہیں ہواسیابے زندگانی پیدا کئے ہیں۔اللہ نے ند کورہ بالا آیات میں اپی ہسٹی کمال قدرت، ہمہ میر حکمت، استحقاق الوہیت اور توحید فی اتی و صفاتی کے لئے مذکورہ اشیاء کی تخلیق کو پیش کیا ہے اور بندول کواینے انعامات کی یاد دہانی کی ہے تاکہ لوگ دوسرول کواس کاشریک نہ بنائیں اور تنمااس کو معبود مسمجھیں ،اس کی نعمتوں کا شکراداکریں، گفرانِ نعمت نہ کریں۔ اور جنتی جیزیں ہیں ہارے پاس سبِ کے خزانے (بھرے وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلَّا عِنْدَا نَاخَزَآبِ فِهُ ا یڑے گہیں۔ تینی ہماری قدرت ایسی ہمہ گیرہے جنتی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اور جو چیز بنائی ہے اس سے کتنے ہی گنازا کہ ہم پیدا گر سکتے ہیں۔ خزانے موجود ہونے سے مراد ہے قدرت کے اتھاہ ہونے کا بیان - باللہ نے اپنی مقدورات کو خزانوں سے تشبیہ دی جو جمع شدہ اور موجود ہوتے ہیں ان میں سے ہر وقت جو چاہو نکال سکتے ہواللہ کے مقدورات بھی ایسے ہی ہیں اللہ جب چاہے اور جتناحصہ چاہے اور مقدورات میں سے عالم ظہور میں لاسکتاہے اور پیدا کر سکتاہے اور آیت ذیل میں جوا تاریخ کالفظ استعال کیا ہے اس سے مراد پیدا کر دیتا اور عالم خارجی میں بالفعل لے آناہے۔ اور ہم اس کو ( یعنی ہر چیز کو) ایک معین مقدارے ہی اتارتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقِنَا رِبُّعُلُومٍ ۞ قدر کینی جس کو پیدا کرناازل میں مقدر ہو چکاہواور جس کی مقدار اللہ کو معلوم ہے <u>(مغترر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا) میں</u> کہتا ہوں، ممکن ہے ک<sup>ود</sup> خزائن سے مراد اعیانِ ٹابتہ ہوں(لیعنی وہ حقائقِ امکانیہ جو اللہ کے علم میں ثابت ہوں۔ مترجم) اور اتار نے سے مراد ہو ان اعیانِ حقیقیہ کو دجود نِطلی عطا کرنا (لینی خارج میں موجود کر وینا،خارجی وجود کو اہلِ تصوف وجو و طلی کتے ہیں یعنی وجود طلی پر توہ اور حقائق امکانیہ جوِ علم خداد ندی میں ثابت ہیں وہ اصل میں۔ وجودِ خارجی اننی کارِ توہے مترجم) بغوی نے لکھاہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا خشکی اور سمندِ رمیں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب کی تِمثال (وجود مثال تعنی حقیقت امکانی، مترجم) عرش میں ہاور آیت وَ إِنْ تِنْ شَیْعٌ اِلاَّ عِنْدَ كَا خَزَائِنَهُ كَى يَى سرے۔میں کہنا ہوں شایدام کی مراد عرش سے عالمی مثال ہے جسطرح انسان کا محلِ خَیال دماغ ہے (اور وجو دِ خارجی وجو دِ خیالی کے ظہورِ خارجی کا نام ہے)ای طرح عالم كبير ( كے ظهور خارجی ) كا محل عالم مثال ہے اور محل تمثال عرش ہے۔ لعض علاء کا قول ہے کہ خزائن سے مراد بارش ہے۔ بارش ہر چیز کا خزانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَ حَعَلْنَا مِنَ الْمَأَاء ا المحليَّ بَنْهِ عَنِي وايت مِن آماي من الله عن من الله عن الله عن الله الله الله فرشته ضرور مو تاب بيه فرشته اس بو ندكو اس جگه تک ضرور پنچاتا ہے جمال پنچانے کا حکم ہو تاہے۔

اور ہم ہواؤں کو جیجے میں جو باولوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں۔ لَوَ اقِبَ الْاقِحَةُ كَى

جمع ب الاقِحة عامله - ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ عظیف نے ملاقے کی زم کی ممانعت فرمائی ہے بعنی جو بچہ او نمنی کے بیٹ کے اندر ہو تنہااں کی بیج بغیر اس کی ماِل جائز نہیں۔ یالکواقیے کو گھٹے کے جمع ہے مندی دودھ دینے والی اونٹنی۔ بسر حال اس جگہ دہ ہوائیں مراد ہیں جو برنے دالے بادل کو اپنے اوپر اٹھائے ہوتی ہیں۔ بینیادی نے لکھاہے ابر باراں کو اٹھانے والی ہواؤں کو جس اطرح لواقيح كمت بين اس طرح عقيم (ما قابل توليد)ان مواكوكت بين جوير سفوال باول كي حامل نه مو

حضرت ابن مسعود تفنے فرمایا ،اللہ ہوا کو بھیجنا ہے ہوایانی کواٹھا کر لاتی ہے۔ بادل پانی کولے کر ہوا کی وجہ سے چلتا ہے اور

او نٹنی کے دود ہددینے کی طرح بانی برستاہے۔ ابو عبید نے کہا، کو آخ کا معنی ہے ملاقے ِ ملاقے کا مفیر د ملقحۃ ہے جس کا ترجمہ ہواٹھا ملہ کرنے والی ہوا کیں جو پھلوں کے مخم در ختوں میں ڈالتی ہیں اور ان کو حاملہ کرتی ہیں۔عبید بن عمیر نے کہا پہلے اللہ خوش خبری ( یعنی بارش کی خوش خبری) دینے والی ہوائیں بھیجناہے جوزمین کوصاف کر دیتی ہیں پھر بادلوں کواٹھا کر لانے والی ہوائیں بھیجناہے جو بادلوں کواٹھا کر لاتی ہیں۔ پھر منتشر بادلوں کو یکجا کرنے والی ہوائیں بھیجتاہے جو آبر کے مخلف کلزوں کو یکجا کرکے مة بریة کر دیتی ہیں پھر حاملہ کرنے والی ہوائیں بھیجناہے جو در ختوں میں پھل پیدا کردیتی ہیں (گویا در خت حاملہ ہو جاتے ہیں)ابو بکر بن عیاش نے کہاجب تک چاروں ہوائیں اپنا پنا حمل پورانہیں کرتیں کوئی قطرہ نہیں اتر تا۔ پر دابادل کواٹھا کر لاتی ہے ، شابی ہواباد آ کو جمع کرتی ہے جنوبی ہوابادل کو برساتی ہے اور سیجیمی ہوایادل کو منتشر کر دیتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوائی جونی ہوائیں ہیں بیض آثار صحابہ میں آتا ہے،جب بھی جنوبی ہوا چلتی ہے انگور کے

خوشے (ساتھ) اٹھاکر لاتی ہے اور رہ تھے عذاب کولاتی ہے پھل نہیں پیدا کرتی۔

بغوی نے امام شافعی و طبر انی کی سندے حضرت ابن عبا<del>ئ کی</del> روایت ہے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی ر سول الله علي فور آدوز انوبير كر دعاكرتے تھے،اے الله اسكور حمت بنادے عذاب نه بنااے الله اس كور حمت كى ہوائي كردے عذاب کی آند تھی نہ کر دینا۔ (رسول اللہ ﷺ نے اس مدیث میں رحمت کی ہواؤں کے لئے لفظ ریاح بھیغہ جمع اور عذاب کی آند هی کے لئے لفظر تے استعال فرمایاہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا لفظار تے ہے مرادوہ رہے جس کاؤکر آیت اُرسیکنا عَلَيْهِمْ رِيْحًاصَوْصَوا - أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيمُ مِن الله فِي كياب اور لفظريان عمر ادوه ريان به من كاذكر آيت أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَ يُرُسِلُ الرِّيَاحَ مُبَتِّرُاتٍ مِن الله فَ كَيْبَ مِـ

فَأَنْذَ لِنَا صِنَ السّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمُ وَهُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

پلاکر سیر اب کر دیاادر اسقیت الرّ جل کا معنی ہے میں نے اس کویانی دے دیا تا کہ وہ اپنی زمین یا جانوروں کوسیر اب کرے۔

اورتم اس (یانی) کو اینے یاس جمع رکھنے والے نہیں ہو یعنی بارش کا خزانہ ومَا اَنْتُمُ لَهُ بِخُنْ نِيْنَ فَ

مارے پاسے تمارے پاس نہیں ہیایہ مطلب ہے کہ چشموں اور کوؤل وغیرہ میں پانی جمع رکھنا تمبار اکام نہیں (یہ ہبارے اختیار میں ہے) جس طرح مختلف جہات ہے حرکت لوگوں کے فائدے کے لئے ہوتی ہے ای طرح پانی کی بارش بھی منافع ہے گرے اور یہ سب قادرو حکیم کی تدمیر اور نظم کا نتیجہ ہے ورنہ پانی کی فطرت تو نیچے جانے کا تقاضا کرتی ہے مگر اس کو کسی صدیر روک لینا بغیر کسی خاص سبب کے نمیں ہو سکتا۔

وَإِنَّا لَنَحُنَّ بِنَهِى وَمُولِدُمُ اور بلاشک دشبہ ہم ہی زندہ کرتے اور موت دیتے ہیں۔ لعنی دلول کو معرفت سے ادراجهام کونفس حیوانی دنباتی کا تعلق پیداکر کے زندہ کرتے ہیں اوران سے تعلق کاٹ کر مردہ کر دیتے ہیں۔

اور ہم ہی باتی رہنے والے ہیں۔ ہمارے سواکوئی زندہ باقی تنہیں رہے گامر دہ کے بعد وَيَحْنُ الْوَارِتُونَ 🕝

ازندہ باتی رہتااور اسکادارت ہوتا ہے بطور استعارہ فنائے مخلوق کے بعد خاتق کے باتی رہے کودراث سے تعبیر کیا۔

کو بھی جانتے ہیں اور ہم تمہار کے بچھلوں سے بھی واقف ہیں، لین ہم سے تمہاری کوئی حالت پوشیدہ شیں۔ سابق آیت میں اپنی قدرت کاملہ کی دلیل بیان کی تھی۔ اس آیت میں اپنے علم کی ہمہ گیری کا ظمار فرمایاجو قدرت کی دلیل ہے اس سے قدرت کا ثبوت ہو جاتا ہے (قدرت بغیر علم کے ناممکن ہے) بغوی نے لکھاہے کے حضرت ابن عباس نے فرمایا، مستقد مین سے مردے اور متاخرین ہے زندے مراد ہیں مطعبی نے کمال گلے پچھلے لوگ مراد ہیں عکرمہ کا قول ہے ، مستقد مین سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں اور اپنے آباء کی پشت ہے بر آمد ہو گئے ہیں اور متأخرین ہے مر اووہ لوگ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے نہ اپنے مالوں کی پشت ہے باہر آئے۔ مجاہد کے نزدیک گزشتہ اقوام مستقد مین ہیں اور امت محتربیہ مستأخرین سے مراد ہے۔ حسن نے کماطاعت و خرمیں آگے بوصنے والے مستقد میں ہیں اور طاعت و خیر میں سستی کرنے اور مجھڑنے والے متأخرین ہیں۔

بعض علماء کا قول ہے کہ مستقد مین ومتاخرین سے مراد نمازیوں کی اگلی بیچیلی صفیں ہیں۔ ابن مر دوبیہ کابیان ہے کہ داؤد بن صالح نے حضرت سل بن حنیف انصاری سے دریافت کیا کیا ہے آیت جماد کے سلسلہ میں نازل ہوئی (یعنی مستقد مین و متأخرین ہے کیا مجاہدین مراد ہیں)حضرت سل نے فرمایا نہیں اس کا نزول نمازیوں کی صفوں کے متعلق ہوا تھا مقاتل کے نزدیک جماد کی صفول میں آگے بیچے رہنے والے مراد ہیں ابن عیبنہ کے نزدیک وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہو چکے اور ابھی

مسلمان منیں ہوئے۔اوزاع کے نزدیک اول وقت اور آخرو فت میں نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔

حضرت ابن عباس فنے فرمایا کی خوبصورت عورت رسول اللہ عظی کے پیچیے نماز پڑھ رہی تھی کچھ لوگ آگلی صف میں برده کئے تاکہ نماز میں (رکوع میں بھی) عورت پر نظر ند بڑے اور کچھ لوگ اتنے پیچھے ہو گئے کہ آخری صف میں پہنچ کئے ان میں ہے بعض لوگ رکوع میں گئے تواین بغلوں کے نیچے نے عورت کودیکھنے لگے اس پر نیہ آیت نازل ہوئی۔ (ترندی، نسانگا بن ماجہ

ابن حبان، حاکم ، حاکم نے اس کو سی کھاہے )

اور بے شک آپ کارب (قیامت کے دن)

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْتُ رُمُ مُوالَّانَة حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَ ان سب کو مخشّور کرے گاوہ بلاشیہ بردی حکمت اور عل<u>م وا</u>لاہے بعنی سب کو جمّع کر کے بلاشک د شبہ ہر آیک کواس کے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ حضرت جابڑی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص جس چیز پر مرے گا اللہ اس چیز پر اس کو اٹھائے گا (رواہ احدوالحاكم والبیقی) ضمیرهو كالضاف بتار ہاہے كه الله بى قادر اور سب لوگول كواٹھانے كا تناذ تنه دارہے اس قعل میں اس كاكوئى شریک نمیں۔ حکیم ہے بعن اس کی حکمت نمایاں اور اس کی ہر صنعت محکم ہے۔ علیم ہے اس کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ﴿ وَلَقَلَ خُلَقْتَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ قِينَ حَمَا إِمَّسَانُونِ ۞ اور بلاشبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بجی اوربلاشبه بم نے انسان کوبید اکمانجتی ہوئی مٹی ہے جو سرے ہوئے گاریسے تیار کی ہوئی تھی الانسان (میں الف لام جنسی ہے اس) سے مراد ہے جنبِ بشریعنی حضریت آوم کو پیدا کیا۔انسان کی وجو ہ تسمیہ متعدّد ہیںانس کا معنی ہے ظہور ،انسان ظاہر ہے آٹھے ہے د کھائی دیتاہے اُنس کا معنی دل بشکی اور پریم بھی ہے انسان باہم مانوس ہوتے ہیں یانسیان سے مشتق ہے۔ حضرت آدم کوایک تھم دیا گیا تھا مگر دہ اس کو بھول گئے۔ نسیان کامعنی ہے بھولنا۔صلصال خشک مٹی جو آگ میں نہ ایکائی گئی ہواور کھن کھن بولٹی ہو (یعنی بجائے سے کھنکھناتی ہو)حضرت

ابن عباسؓ نے فرمایاصلصال وہ عمرہ پاکیزہ کیچڑہے جس میں پانی سو کھ جانے کی وجہ سے شکانب پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اسکو (اس ی جگہ ہے) ہلایا جاتا ہے تو کھڑ کو کی آواز وی ہے۔ مجاہد نے کہا بد بودار کیچڑ کوصلصال کتے ہیں۔ صَلَّ اللَّحْمُ اور أَصَلَّ النگھٹھ کوشت بد بودار ہو گیاہ کھال ای محاورہ ہے ماخوذ ہے حماء دلد کی تحیجڑ جو زیادہ یانی کے قریب ہونے سے کالی پڑجاتی ہے۔ مسنون میتلاجس میں صورت بنادی گئی ہو۔ یہ لفظ سنت الوجہ سے ماخو ؤ ہے۔ شر دع میں مٹی ، تر اب ، خاک بھریانی میں گو ند ھے جانے کے بعد طین (کیچڑ) پھرا یک مذت تک یو نئی رہنے کے بعد حماً (کیکید ارکیچڑیاد کدل) پھراس کا خلاصہ اور جو ہر نکال لیا جائے

تواس کو شلّالُہ (خلاصہ) کماجا تاہے۔ بھراس میں نقوشؓ ہصورت بنادیے جائیں (پُتلا بنادیا جائے) تواس کو مَسنوُن کہتے ہیں ادر

مسنون ختک ہو جائے تو اس کو صُلُصال کتے ہیں۔ مجاہد اور قادہ نے کہا مسنون خراب بد بودارید افظ سننت الحجر علی الحجر علی الحجر ہے انوذہ ابوعبیدہ نے کہا مسنون (اسم مفعول) سن ہے مشتق ہے ست کا متی ہے بہانا ''مسنون بہلاہول جیسے مختف دھا تیں جن کو بگھلا کر سانچوں میں بھر کر ڈھالا جاتا ہے اس طرح اس (بہل سیال) کچڑ کی حالت ہوتی ہے (جس کو مسنون کہاجاتا ہے) عرب کتے ہیں سنت الماء میں نے پانی بہادیا گویا (دلد لی کچڑ ہے ڈھال کر اول (قوام) تیاد کیا گیا بھر انسانی صورت بنائی گئی اور مجتمد تیاد کیا گیا جو کھو کھلا تھا بھر وہ خشک ہو گیا اور بجانے ہے کئی کھن بولنے لگا بھر دفتہ اس پر تغیر ات آتے رہے۔ آخر جب وہ بالکل ہموار اور درست ہو گیا تو اس میں روح بھونک دی گئی۔

اور جن کو ہم نے پیدا کیااس سے پہلے آگ ہے جو

ُ وَالْجَاْنَ خَلَقَيْنِهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ ثَارِ السَّمُّوُمِرِ ﴿

ایک گرم ہواہے بن تھی۔

اُلْحَانَ (میں لام جنسے ہے)الا نسان کی طرح جنس ہے جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد ای جنس کے ہوں اور اس شخص کو کمی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا قوام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا (پس اُبُوالجن کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گااگر چہ لولاد کا سلسلہ تامنگی ہوگا بر اور است آگ ہے ان کو نہیں بنایا گیا ہوگا)

حضرت ابن عبائ نے فرمایا، الجات ہم ادبے تمام جتات کاباب جیسے آدم تمام انسانوں کے باپ تھے۔قادہ نے کہاں اسے مراد ا سے مراد ابلیس ہے یہ بھی کہا گیاہے کہ الجات جتات کاباب ہور شیاطین کاباب ابلیس ہے جنات میں کچھ مسلمان ہیں پچھ کافر، مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں ہے کوئی بھی مسلم نہیں نہ نمی کو موت آتی ہے جب ابلیس مرے گا تواسی کے ساتھ سیب مریں گے۔

وہب نے کہا کچھ جنّات تو آدمیوں کی طرح ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور پچھ جنّات ہوا کی طرح ہیں ان میں توالدُو تناصل نہیں ہو تانہ وہ کھاتے پیتے ہیں۔

رسن قُبُل سے مرادیہ ہے کہ ہم نے آدم سے پہلے جان کو پیدا کیا۔

السَّمُوُع وہ سخت گری جو مسامات کے اندر گھن جائے۔ بغوی نے کہاالسموم وہ گرم ہواجوانسان کے بدن میں مسامت کے راستہ سے گھس کراس کو ہلاک کر دیتی ہے (لینی ٹو) بغض کے نزدیک سموم دن کی اور حرور ررات کی گرم ہوا (ٹو) کو کہتے ہیں۔ کلبی نے ابو صالح کا قول نقل کیا ہے اسموم ایک آگ ہے جو آسان اور (زیرین) تجاب کے در میان ہے اس میں وحوال نہیں ہے صابحتہ کی پیداوار اس ہوتی ہے (صابحتہ ٹوٹ کر گرنے والی بجلی) اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سموم (یعنی صابحتہ) زیرین حجاب کو بھاڑنے کی آواز ہی کڑک کملاتی ہے۔ بعض نے کہانام السموم آگ حجاب کو بھاڑنے کی آواز ہی کڑک کملاتی ہے۔ بعض نے کہانام السموم آگ کی شعط لیک بیض نے اس کا ترجمہ کیا ہے آتی جنم ضحاک نے دھرت ابن عبائ کی اقول نقل کیا ہے کہ ابلیس بھی ہلا تکہ کی ایک خاص شاخ (قبیلہ یاگروہ) میں سے ہاں شاخ کو جن کما جاتا ہے اس صنف ملا تکہ لیعنی جن کی تخلیق ہار سموم ہوئی ہے دوسری آیت میں ان جنّات کی تخلیق بھڑئی آگ ہے بتائی گئی ہے (گویانام السموم اور بھڑئی آگ ایک ہی چیز ہے) باتی جن کے علاوہ ملا تکہ کی تخلیق نور سے کی گئے ہے۔

وَإِذْ فَأَلَ مَ تَبُكِ لِلْمَلَيْ كُو إِنْ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِمِنْ حَمَا مِسَنُونِ ﴿

فَاذَا سَتَوْمَیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُوْرِی اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آئندہ ایک بیشر کو بجتی ہوئی مٹن سے جو سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں سوجب میں اس کو پور ابنا چکوں اور اس میں ابن طرف سے جان ڈال دوں۔ نفخ معنی ہے کسی کھو کھلی چیز میں ہوا کو گزار نا (مند سے یا کسی اور طریقہ سے وہتر جم ) دو آگر ان میں ہیں۔ علوی اور سفلی دو حادث کا میں ہوا کہ دو قسمیں ہیں۔ علوی اور سفلی دو حادث کا میں کو دیکھا کی دو قسمیں ہیں۔ علوی اور سفلی دو علوی ایک خاص مخلوق ہے جو مادے سے خال ہے (غیر مادی ہے ) نظر کشف سے اس کو دیکھا

<u>جا سکتاہے چونکہ عرش سے بھی زیادہ لطیف ہے اس لئے اس کا مقام عرش کے لوپر ہے قو قانی و تحقانی مراتب کے لحاظ سے ہم</u> ا تعتے ہیں کہ ارواج علوبیا بی ہوتی ہیں۔ قلب،روح،مر، حنی،احنی ابنی کوعالم امر کے لطائف (خسب) کماجاتا ہے۔روح سفلی اس بنار لطیف کو کہتے ہیں جوان چاروں عناصرے بیدا ہوتاہے جن سے جسم انسانی کی ساخت ہوئی ہے۔ای کو نفس کماجاتا ہے الله نے اس کوروح سفلی لینی نفس کوارواح علویہ کا آئینہ بتلیاہے، آفاب آسان پر ہونے کے باد جود جب آئینہ پر عکس ریز ہوتا ے تو آئینہ کے اندراس کے آثار پیداہو جاتے ہیں روشنی بھی اور حرارت بھی۔ آئینہ روشنی آفریں بھی ہو جاتا ہے اور جلانے والا بھی۔ آروا صلوبہ تجرد کی انتائی چوٹی پر ہونے کے باوجود نفس کے آئینہ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انہی کی پر تو تھی کاجواثر ہوتا ہے وہی ہر فرد کی روئے جن کی کملاتی ہے۔ اروائ علویہ سے روح معلی میں نمودار ہو جاتے ہیں سب سے پہلے روح سفلی ان آثار کو ساتھ لے کردل (سینہ کے اندر جو گوشت کالو تھڑ آہے یعنی طبق قلب) سے متعلق ہوتی ہے بھر قوت خیوانیہ اور معارف انسانیہ کوساتھ لئے ہوئے (قلب کے ذریعیہ ہے) شریانوں کی خلاوں میں پہنچی ہے ادراس طرح بدن کے ہر حصہ میں سرایت کر جاتی ہے۔ابی کو نفخ روح کما جاتا ہے۔ کھو کھی چیز میں جس طرح تھے رہواکا پھونکا جانا) ہو تاہے اس کے مشابہ (شریانول کی خلاوک میں کروح کا نفخ ہو تاہے۔ روحی میں روح کی اضافت اپن ذات کی طرف کرنے سے روح کی عظمت شان کی طرف اشارہ ے رُوحی کا مطلب ہے میرے علم ہے براور است بغیر مادہ کے پیدا کی ہوئی روح۔ یا انسانی روح کو اپنی روح اس لئے قرار دیا کہ صرف انسانی روح رحمانی تجلیات وانوار کو تبول کری**نے کی صلاحیت ہے دوسری مخلوق میں یہ استعد**اد منتیں۔انسان کی ساخت میں اگرچہ مٹی کا عضر غالب ہے اس لئے انسان کی تخلیق کو مٹی ہے قرار دیائے کیکن در جفیقت انسانی تقویم کے دس اجزاء ہیں ، منی، یانی، ہوا، آگ اور وہ لطیف بخار جوان چارول کے اختلاط سے پیدا ہو تاہے ای کو نفس اور روح سفلی کہتے ہیں۔ان یانچ ابراء کے علاوہ پانچ اجزاء وہ ہیں جن کا فیضال عالم امرے ہوتاہے ال کاذکر اوپر آ چکاہے (قلب،روح، سر، حفی، اخفی) انسان اس جامعیت کی وجہ ہے مستحق خلافت ہوا۔معرفت کے نور اور غشق و محبت کی آگ کااہل قراریایا۔ انسان کی بھی جامعیت اس بے کیف معیت کی مقضی ہے جس کا ذکر حدیث الرء مع مین احت میں آیا ہے اور ای جامعیت کے باعث آدمی کو انوار ذاتیہ ، صفاتیہ ،اور خلِنیہ کامہبط بنایا گیا بھرای معیت اور حاملِ تجلّیات ہونے کے سبب سے ملا نکہ کواس کی جانب سجدہ کرنے کا تھم

فَقَعُوا لَهُ سُجِيدِينَ ﴿ يَوْمُ إِلَى الْمِرْفُ وَثَرِكَ مِيدِ مِن مُرِينَا

قعوا امرئے وَقَعَ وَتَوْعاً ہے۔ لَهُ مِن لاَم بمعنی اِللی ہے بین آدم کی جِمت کواور آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا۔ اُللہ نے آدم کو ملا نکہ کا قبلہ سجود بنلاجیسے کعبہ کو قبلہ عبادت انسانوں کے لئے قرار دیا۔ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جا تابلکہ کعبہ کو تجلّیات وانوار سے چو نکہ ایک خصوصیت ہے (اس لئے اس کو جہت سجدہ بنایا پس اسی طرح فرشنوں کے لئے آدم جو سجدہ کی جہت بنادیا مجود لئہ نمیں بنا۔

فسنجک الکہ آلے گئے۔

بس آدم کی طرف رُخ کر کے) فرشتوں نے سجدہ کیااس کی دجہ یا تو یہ تھی کہ فرشتوں نے سجدہ کیااس کی دجہ یا تو یہ تھی کہ فرشتوں نے آدم کے اندر معیّت کاادراک کر لیا ہا محض تعمیلِ علم غرض تھی (استحقاقِ سجود کی دجہ ان کو معلوم نہیں ہوئی)

میں کے سب کے سب نے ساکہ مزید محض مبالغہ عموم کے لئے ہے لینی کوئی بھی سجدہ کیا اور سے الگ نہیں رہاسب ہی نے سجدہ کیا مبر رکی مقصود ہے کہ گیدم اجماعی حالت میں سب نے سجدہ کیا۔ گریہ تو جیہ غلط ہے اگر لفظ اجمعیون کے لفظ سے اجتماعی حالت میں سب نے سجدہ کیا۔ گریہ تو جیہ غلط ہے اگر لفظ اجمعیون سے اجتماعی حالت میں سب نے سجدہ کیا۔ گریہ تو جیہ غلط ہے اگر لفظ اجمعیون سے اجتماعی حالت میں سب نے سجدہ کیا۔ گریہ تو جیہ غلط ہے اگر لفظ اجمعیون سے اجتماعی حالت میں سب نے سجدہ کیا۔ مربی مقصود ہوتی تو اجمعیون (نصب کے ساتھ) کہا جاتا (کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے)

الْآ اِبْلِیْسَ ﴿ اَبِیْ اَنْ تَیکُوْنَ مَعَ السّنجیں ٹینَ ۞ اللّٰ اِبْلِیس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بصیر ت نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس معیت کونہ سمجھ سکااور نہ اس نے اس امر کا لحاظ کیا کہ حکیم کا حکم حکمت سے خالی

نهيں ہو تاب

البليس چونكه ملائكه ميں سے بنہ تھاجتات ميں سے تعااللہ نے فرملا كان بين الجبيّ فَفَسَقَ عَنُ أَسْرِيّهِ اس لئے بعض علاء نے کماکہ استناء منقطع ہے (مقل نہیں ہے اِستناء متقل میں مابعد إلا كاما قبلِ إلا میں داخل ہویا ضروری ہوتا ہے)ادر الا معنی لکن کے ہے (ای کے موافق آیت کا ترجمہ ہم نے کیا ہے) بعض علاء کے نزدیک استثناء متصل بی ہے کیونکہ اہلیس ملا نکہ کی اس مینف کا ایک فرد تھاجس کو جن کہاجا تاہے اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہو گا گر ابلیس نے سجدہ نہیں کیااس نے سجدہ کرنے والول میں شامل رہنے سے انکار کر دیا۔

قَالَ يَا بُلِيسُ مَالَكَ ٱلَّا نَكُونَ مَعَ السَّعِيدِينَ ۞

الله نے فرمایا اے اہلیس تیرے سجدہ نے والوں میں شامل نہ ہونے کا کیاسب ہے لینی تونے کیوں سجدہ نہیں کیاباوجود مکہ حاکم کے تھم کی تعمیل تھے پر واجب تھی اور ا آدم کی فضیلت اور استحقاق سجد ہ اللہ کے بیان کرنے سے مخصے معلوم ہو گیا تھا۔

قَالَ لَمُ ٱكُنُ لِاَسْجُ مَا لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حُمَا مِثْمُنْ فُونٍ عَ

ابلیس نے (اپنی بے وقونی کی وجہ سے) کہامیں توالک ایسے کثیف انسان کو سجدہ کرہی نہیں سکتا تھاجس کو تونے کھنکھناتی ہوئی سرای کیچڑے بنایا ہے، مٹی کا درجہ تو تمام عناصر سے زیجا ہے، مجھے تونے آگ سے بنایا ہے اور آگ تمام عناصر سے لطیف اور ۔ سے اعلیٰ داشر ف ہے سور ہ اعر اف میں اسکی مزید تشریح آچکی ہے۔

تَالَ فَاخْرُبُرُمِنُهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمُ ۗ (الله نے ) فرمایا (جب تو نے میرا فرمان شیں مانا) تو (جنت یا آسان یا ملا نکہ کے گردہ سے کنکل جابلا شبہ تو مر دود ہے تعنی بھلائی اور اعزاز سے نکالا اور د معتکار امواہے۔ رجیم سنگ رکیا ہوا پھروں ہے مارا ہواجو (اللہ کی بارگاہ ہے)مطرود ہو جائے گادہ سنگ ارکیا جائے گایا یہ مطلب ہے کہ آئندہ اگر تو آسان ہے قریب آیا تو تھے پر اَنگارے برسائے جائیں گے ٹوٹے ہوئے تارہے تھے پر (پھروں کی طرح)پڑیں گے۔ شیطان کے لئے اس آیت میں وغید بھی ادر اس کے اعتراض کا در پر دہ جواب بھی ہے اہلیس کا اعتراض یہ تھا کہ میں تخلیقاً افضل ہوں آدم مجھے ہے ادنی ہے اورادنی کے پیاہنے افضل کوئٹر سبجود ہو جانے کامھم مناسب نہیں جواب یہ ہے کہ فضیلت اور برتری کامدار اللہ کے تھم کی تعمیل پر

ے (اجزاء تخلیقی پر شیس)جوناً فیمان ہوگاوہ بھلائی سے محروم ہوجائے گااور نکالا جائے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعُنَاةَ إِلِّي يَوْمِ الدِّينِ فِي الدِّروزِجِزاتك تجمير لعنت يقينى بروزجزا يريه الالعنت

کی انتا ہے اس کے بعد اعمال کی (انحروی)سز او جزاہو گی اور لعنتِ اخروی کے عذاب کاوفت آجائے گایا یہ مطلب ہے کہ روز جزا تک تولعنت ہو گیاور اس کے بعد ایس سخت سز ادی جائے گی کہ اس کی موجود گی میں و نیوی لعنت بھول جائے گا۔

بعض نے کہا(لعنت کو یوم الدّین تک جاری رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد لعنت خِتم ہو جائے گی بلکہ یہ آیک محاروہ کی بات ہے) طویل ترین مدّت کے لئے کما جاتا ہے کہ قیامت تک بیابات ہوتی رہے گیانہ ہوگی (اس کا مطلب بیہ نمیس ہو تاکہ قیامت نے بعد اس تے خلاف ہو گابلکہ تمی کام نے ہونے نہ ہونے گی ایک طویل ترین مذت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے) بغوی نے کما آسان پر بھی ابلیس ملعون ہے اور زمین پر بھی، آسان والے بھی اس پر الی بی لعنت کرتے ہیں جسے زمین

والے میں کتا ہول آسان وزمین والے کیا) آسان اور أمین کے خالق نے اس پر لعنت کی ہے اور فرمایا: وَإِنَّ عَلَيْتُكَ اللَّعُنَّةَ اللي يَوُمِ الدِّين

ابلیس نے کمااے میرے رب (جب تونے مجھے نکال دیااور مجھ پر لعنت کردی ہے) تو مجھے قَالَ رَبِّ فَأَنْظِيُنِي

مملت عطاكر (يني ذند كي كي تدت باقي ركه اور موت ندد) اس روز تک جب کہ لوگ (قبروں سے دوبارہ)اٹھائے جائیں ہے۔ ابلیس نے اغوا الى يَوْمِرْنينَعَتُونَ۞

رنے کی مسلت مانگی اور بالکل موت ہے محفوظ رہنے کی مجی درخواست کی کیونکہ (دہ جانتاتھا)کہ یوم بعث تک مسلت را جائے

وَال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعَلُّوْمِ ٥ ے توبے شک ہوگا(لیکن مید مسلت وزیدگی)معلوم وفت کے دن تک ہوگی لیمنی اس وقت تک مسلت زندگی ہوگی جو اللہ کو معلوم ے مرادیہ ہے کہ پہلی مرتبہ صور پھو تکنے تک جس سے سب مخلوق مرجائے گی مختبے مملت ہے دوسری مرتبہ صور پھو تکنے کے وقت تک جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے مسلت نہیں دی جاسکتی بعض لوگوں نے کماکہ دونوں مرتبہ صور پھونکے جانے کی

ور ميانى ترت جاليس سال موگاى ترت يس الليس كى موت موگى-كَالَ رَبِّ بِهِمَا ٱغْوَيْتَنِي لَائْنَ بِنَنَّ لَهُ مُعِينِ فِي الْالْرُضِ وَلَاغُوبِيَّهُ مُو اَجْمَعِيْنَ ﴿ ابلیس نے کماائے میرے رب چونکہ تو نے مجھے مراہ کر ہی دیاہے اس لئے میں بھی ضرور ضرور دنیا میں (گناہوں کو ) آراستہ کے ان کے سامنے لاوک گالور سب کو تجراہ بناوک گا۔ یا بمامیں ب قسمیہ اور مامصدری ہے ترجمہ اس طرح ہو گا: اے رب (تو نے مجھے گمر اہ کر دیا) تیرے اس گمر اہ کرنے کی قتم کہ میں آن انسانوں کی نظر میں دنیا کو آراستہ کروں گا(جاذِب تو جہ کر دوں **گا**)

مگر ان میں سے تیرے جو کینے ہوئے بندے ہول گے اور تو اللاعِيَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ @

نے ان کو تمام کد در تول ہے یاک کر دیا ہو گا(ان کو میں نہیں برکا سکول گا) جن کو تونے ہدایت کر دی ہو گی ان پر میری فریب کاری کوئی اثر نیدڈ ال سکے گی۔

قَالَ هٰنَ اصِرَاطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيْمُ

الله نے فرملیا، یہ (اخلاص ہی) مجھ تک پہنچنے کاسید حارات ہے،اس میں کوئی بی نہیں۔ حسن نے کہا حق کاراستہ سیدھاہے مجاہدنے کہا حق کارجوع اللہ کی طرف ہے۔ راوخق بھی اللہ تک پہنچی ہے اسی اور طرف نہیں میر تی۔ احفش نے کماسید حارات بنانا مجھ پر ہے (بعنی میرے ذمہ ہے اس مطلب پر علی کوالی کے معنی میں لینے کی ضرورت نہ ہوگی)اس ہے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللّٰہ اپنے منتخب بندوں کو گمر اہ نہیں ہوئے دے گا۔ منتخب بندوں کوشیطانی اغواہے بیانے کاذتمہ اللہ کا ہے اور براور است ان کو محفوظ رکھنا اللہ کاکام ہے۔

كسائى نے كما، لهذا صِراطَ عَلَى مُسْتَقِيمٌ وعيد آميز تهديدي كلام بي جيے كوئي شخص اپنے مخالف سے كتاب كه تيرارات مجھ يرے يعنى توميرے اتھ سے فئى نميس سكتا۔اللہ نے فرمايا إِنَّ رَبِّكَ لَكُ الْمِوْ صَادِ آپ كارب كمات ميس ہے۔ کسائی کی تغییر پر اندا ہے اشار وابلیس کے راستہ کی طرف ہو گاجواس نے اپنے لئے آختیار کیا تھا یعنی اغوالور ممر او کرنے کا

بے شک میرے

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ يُمِسُلُظُنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُونِينَ ﴿ بندول يرتير اذرابهي بس نه يط كابال مرجو كمر اه لو كول ميس تيري راه ير يلخ لكيم

عبادی سے مراد عام بندے ہیں مؤمن ہوں یا کا فر۔ عِباد کی اضافت یا متکلم کی طرف استغراق ہے اگر عِبکویٰ کو صرف ا پمان کے ساتھ مخصوص کیا جائے تو من ابتعک کا اسٹنار سیجے نہ ہو گا (گمر اہوں کو لفظ عباد میں داخل ہو نا چاہئے اس کے بعد اسٹناء کر کے نکالناجاہے )مقعمد آیت ہے کہ اللہ نے صرف گمراہول پر تجھے تسلط عطاکیاہے توان پر غلبہ ہاسکتاہے مؤمنوں تک تیری دست رسی نہ ہوگ۔ آبلیس نے مجھی مخلص بندوں کا استثناء اپنے قول میں کر دیا تقااللہ کے قول سے تبھی اس کی تائید ہو گئی روبري آيت من يه مضمون آياب فرماياب إنه كيس له سُلطّان عَلَى الَّذِينَ اسْنُوا وَ عَلَى رَبِّهِم يَتُوكَّلُون إنَّما مِلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَكُّونَهُ وَاصلِ مطلب يه عَلَم مُعلم بندول كوالله شيطان كي شجه على الَذِيْنَ يَتَوَكُّونَهُ واصلِ مطلب يه عَلَم مُعلم بندول كوالله شيطان كي شجه على الذَّ يُعلَى بو سکتاہے کہ استناء منقطع ہو (متصل نہ ہو لور مستنیٰ مشین مند میں داخل ہی نہ ہواس صورت میں عِبادِی سے مراد ہوں گے خاص

بندے بعنی مؤمن کا فردل کویہ لفظ شامل ہینہ ہوگا )اور لآا استنائیہ نہ ہو ملکہ اگرن کے معنی میں ہو اور خبر محذوف ہو مطلب اس طرح ہو گاہاں جو گمر اہ لوگ تیری ہیروی کریں گے اللہ ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان نے اپنے کلام سے یہ وہم پیدا کر لیا تھا کہ جو مخلص بندے نہ ہوں گے میں ان کو ضرور گر اہ کر دوں گااللہ نے اس کی تکذیب کر دی لینی تیر آ تسلط گمر اہوں پر جھی نہ ہو گا اگمراہ کرنا بھی تیرے قبضہ میں نہیں زیادہ سے زیادہ تیر اکام گناہ کی ترغیب دینااور بہکانا ہے۔ قیامت کے دن ابلیس خود کیے گا سکا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ يِن سُلُطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوُتُكُم فَالسَيْجَبُتُمْ لِي ميرى تم يركونى زبروتى نبيس تقى بس اتى بات تقى كه میں نے دعوت دی تم نے میری ڈعوت مان لی(یعنی میر ا تسلط اور جُرَنَه تفاصر ف تُرَّغیب اور برکاواتھا)

وَلِنَّ جَهَنَّمُ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اور جولوگ تیزی راہ پر چلیں گے ان سب سے جہنم کا وعدہ

ہے۔ اَجْمَعِینَ اَکْمَ مُکَ تاکید سے یاحال سے موعد مصدر سے اور اجعین میں عامل ہے۔ موعد اسم مکان بھی ہے (وعد ومقرر وی

جگه)اس دفت موعد عامل نه ہو گا۔

لها سبعة أبواية اس (جنم) کے سات دروازے ہیں۔ ہناد ، ابن المبارک اور امام احمد نے الزمد میں اور ا بن جریر دابن ابی الد نیانے صفتُ النار ( دوزخ کی حالت کابیان ) میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیٰ نے اپناا یک ہاتھ دوسرے ہاتھ ے اویر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا، دوزخ کے دروازے ای طرح ہوں کے بعنی ہر دروازہ کے لویر دروازہ ہو گا(اس طرح د وزخ کی سات منزلیں اور در جات ہوں گے)اول پہلی منزل بھر دی جائے گی پھر دوسری پھر تیسری پھر چو تھی پھر

یا نچویں پھر تجھٹی مماتویں۔ یا نچوی نے حضرت علی کابیہ قول بھی نقل کیاہے کہ اللہ نے جنت کو پھیلاؤ میں رکھاہے (یعنی جنت کے اوپر جنت نہیں است المالہ جات نصفہ میں ایک آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے) اور دوزخ کوالیک کو دوسرے کے اوپر بنایا ہے ابن جریر اور ابن ابی الدنیانے صفتُ النار میں ای آیت کے ذیل میں بیان کیا

ے کہ اول دروازہ (تینی طبقہ ) جنم ہے بھر تظی بھر حطمہ بھر سعیر بھر سقر بھر جمیم بھر ہادیہ۔ لِکُلِّ بَارِبِ قِبْنَهُ عُرْجُوعٌ مَّقَسُومٌ فِي ﴿ صلمہ بِعَرَا مِلْ عِلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

میں گمر اہوں کی سیک مقررہ جماعت ہو گی جواس در چیہ کے اندر رہے گی۔

بغوی نے لکھاہے کہ ضحاک نے کہا، پہلے در جہ میں دہ اہلِ تو حبید ہوں گے جن کو گناہوں کی دجہ ہے دوزخ میں داخل کمیا جائے گا اور گناہوں کے بفترر وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر نکال لئے جائیں گے دوسرے درجہ میں نصار کی تیسرے میں بہودی چوتھے میں صابی پانچویں میں مجوسی چھٹے میں مشرک اور ساتویں میں منافق ہول گے۔(لینی دور مسیمی ختم ہونے کے بعد نصار بی عیسائیت پر قائم رہے اور کسی پنجمبر کا انکار کیایا بعد کو آنے والے پنجمبر کی شریعت کا ایکار کیا۔ ای طرح شریعت موسوی **کازمانہ ختم** ہونے کے بعد جو بنودی بہودیت پر قائم رہے اور حضرت عیسیؓ یار سول اللہ علیہ یاکسی آور سینمبر کا انہول نے انکار کیا۔ صابی جو ا ہے کو موتقد کہتے ہیں اور کسی بیغمبر کی شریعت کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کما گیاہے کہ صابی صرف حضرت نوٹے کا متبع اپنے کو قرار ویتے ہیں۔ مجوی آتش پرست اور ستارہ پرست)اللہ نے منافقوں کے متعلق فرمایا إِنَّ الْمُنَا فِقِینَ فِی الدَّرُکِ الْأَسْفَلِ ین النّارِ سنافق دوزخ کے سب سے نیکے طبقہ میں ہول گے۔

بغو<u>ی نے حضرِ تابن عبات</u> کا قول نقل کیاہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جسم کے سات دروازے ( یعنی درجے ) ہیں ان میں ہے ایک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میری امت پر تکوار سونتی یا فرملیا محمر کی امت پر تکوار کینچی۔ قر طبی نے کما پہلا طقہ جنم ہے یہ تمام دوسرے در جات ہے سل ترین عذاب کا درجہ ہے اس امت کے گناہ گار دن کے لئے مخصوص ہے جنم کو جنم کنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آگ مر دول اور عور تول کے چرے بگاڑ دے گی اور ان کے گویٹ**ت کو کھالے گ**۔

ہادیہ کادر جہ سب سے رنچلاہے یہ سب سے گر اے برار نے حضر ت ابن عبار معنی کا قول نقل کیاہے کہ رسول الله علی الله

فر مایاد و زخ کا ایک ایسادر جہ ہے جس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کا غضب لے **کرایے غصہ کو تسکین دی** 

موگ (الله کے غضب کی بروائیس کی اور اپنے غصر کی آگ بجمائی)

تر فری نے حضرت ابن عمر کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیجے نے فرمایا جسم کے سات دروازے ہیں سب
سے زیادہ غم آگیں کریٹ آفریں اور حزین آلود اور متعفن ترین دروازہ الن ذیا کارول کے لئے ہوگا جنہول نے جانے ہوئے ذیا کا
ار تکاب کیا ہوگا۔ بیٹی نے خلیل بن مترہ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیجے بغیر تبارک الذی اور تم السجدہ پڑھے
منیں سوتے تھے اور فرماتے تھے حموالی سور تیں سات ہیں اور دوزخ کے بھی سات طبقات ہیں، جسم ، حظمہ ، لظی ، ستم ، سعمر ،
اللہ علیہ ، جیم ۔ قیامت کے دن ان (حم دالی سور توں) ہیں ہے حم السجدہ آکر ان طبقات کے دروازہ پر کھڑی ہو جائے گی اور عرض

کرے گیا ہے اللہ و بھے پر ایمان رکھنااور بھے پڑھناتھاوہ اس میں واخل نہ ہو۔ لٹابی کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فاریؓ نے جب آیت وَانَّ جَھنّہ کَمُو عِدُ هُمُ اَجْمَعِینَ کی توبد حواس ہو کر بھا کے اور اس حالت میں تبن روز بھا گئے رہے آخر (بکڑکر) رسول اللہ عظی کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور علیہ نے (فرار کا سب) دریافت فرملا جھڑت سلمان فاریؓ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ آیت و اِنَّ جَھنّہ کُمُو عِدُهُمُ

موتی۔

اِنَ الْمُتَّقِدِيْنَ فِي ْجَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ اُدْخُلُوهَا بِسَالِمِ الْمِنِيْنَ ﴾ اوگ (جنهوں نے شیطان کے اغوامیں آکر شرک نہیں کیا ہوگا، شرک سے پر ہیزر کھا ہوگا جنتوں اور (جنتی) چشموں میں ہوں گے (ہر شخص کی ایک جنت اور ایک چشمہ یا ہر ایک کی متعدّد جنتیں اور متعدّد چشمے ہوں گے ان سے کما جائے گا)ان جنتوں اور چشموں کے اندر سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یعنی آئندہ موت ہر آفت اور یمال سے نکالے جانے کے اندیشے سے ایر میں ب

سے کہ سب بھال بھال کی مرک روب میں ہے۔ اس میں ایک ایک میں اور کید ہے۔ ایک میں میں میں میں میں ہوگا اس کئے بصیعة کرنے کے دفت )ہم دور کر دیں گے وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے ) عل کینہ چو تکہ ایباداقعہ آئندہ بیٹنی طور پر ہوگا اس کئے بصیعة کہ

ا ماضی اس کو بیان فرملیاً۔ اس نعبر مرافقت میں میں میں میں وارث مل وزیر اس میں اور میان میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں م

ابو نعیم نے الفتن میں اور سعید بن منصور ،ابن ابی شیبہ ،طبر ائی اور ابن مردویہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ، بھے امید ہے کہ میں اور عثاق اور فلی اور زبیرہ اننی میں ہے ہوں گے (لیعنی جنت میں داخلہ سے پہلے اللہ ہماری آپس میں کشید کیوں کو دور کر دے گا۔ میں کہنا ہوں یہ کشید گی اس دقت ہوئی تھی جب حضرت عثان کے خلاف فیتنہ برپاکیا گیا یہاں تک کہ آپ شہید ہوئے۔ عبداللہ بن احمد نے زوا کد الزہد میں عبدالکریم بن شہید کر دیے گئے اور حضرت طبحہ وحضرت زبیرہ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن احمد نے زوا کد الزہد میں عبدالکریم بن رشید کی روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت جنت کے در داذے تک پنجیس کے توایک دوسرے کی طرف غصہ کی نظر سے دیکھا اور کا کیون اندر داخل ہوئے میں اللہ ان کے سینوں سے کینہ زکال دے گااور وہ بھائی ہو جا کیں گے۔

یا(غل ہے مراد دُنیوی کینہ نہیں بلکہ اس ہے)مرادیہ ہے کہ اہلِ جنت کے اندر جو در جات اور مراتب قرمب کے لحاظ ہے تفادت ہو گااس پر کوئی کسی ہے حسّد نہیں کرے گااللہ (جذبۂ )حسد کوان کے دلوں ہے نکال دے گا۔

علی سُرُی مُتَقَبِلِیُنَ ﴿ مسریوں پر (بینے) ہوں کے آمنے سامنے۔ ہناد نے مجامد کا قول اس آیت کے فلیس نقل کیا ہے کہ مسریوں پر (بینے) ہوں کے آمنے سامنے۔ ہناد نے مجامد کا قول اس آیت کے فلیس نقل کیا ہے کہ مسمی کی طرف نہ ہوگی بینوی نے تکھاہے بعض اخبار میں آیا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر اپنے مؤمن بھائی ہے ولیا جائے گاتو مسری اس کو لے کروہاں پہنچ جائے گی اس طرح دونوں کی ملا قات اور بات چیت ہو جائے گ

ابن ابی حاتم نے حضرت علی بن حسین کا قول نقل کیاہے کہ آیت وَنَزُعُنَا مَافِی صَدُودِ هِمْ قِینُ غِلَ کانزول ابو کر دعم معنے حق میں ہوا۔ سوال کیا گیاان دونوں میں کون ساکینہ تھا فرملادورِ جاہمیت کا کینہ ، بنی تمتیم اور بنی عدی اور بنی ہاشم کے در میان جاہمیت کے زمانہ میں کینہ تھا۔ جب یہ قبائل مسلمان ہوگئے توباہم محبت کرنے لگے (ایک بار) حضر ت ابو بکڑکو کمرکی کچھ تکلیف ہوگئی تو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے گڈی گرم کر کے حضر ت ابو بکڑکی کمر کو سینکا، اس پر آیت ذمل نازل ہوئی۔ اس قول پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ دورِ جاہلیت میں لوگوں کے سینوں میں جو عداو تیں تھیں جب دہ اسلام لے آئے تو ہم نے دہ یا ہمی عداد تیں دور کر دیں۔

لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُمُ قِنَهُا مِمُخُدَجِينَ @ جنت كاندراال جنت كوتهكان چھوئ

گی بھی نہیں اور نہ جنت ہے بھی ان کو نکالا جائے گاد وام نعمت ہی سیمیلِ نعمت ہے۔

طرانی نے حضرت عبداللہ بن زمیر کی روایت کے بیان کیا ہے کہ چند صحابی باہم ہنس رہے تھے ،رسول اللہ ﷺ کا وحر سے گذر ہوا صحابہؓ کو ہنشتے دیکھ کر فرمایا دوزخ تم لوگوں کے سامنے ہے بھر بھی ہنس رہے ہو۔ فورآ جر ئیل نازل ہو گئے لور کما محمدﷺ آپ کارب فرما تاہے تم کیوں میر ہے بندوں کو میری رحمت سے نامید کرتے ہولاس پر آیت ذیل نازل ہوئی) نَجِی ٔ عِبَادِی ٓ اَذِّکَ اَنَا الْحَفُورُ الرَّحِیدُہُ ﴿ وَاَنَّ عَنَا إِنْ هُوَالْعَنَا اِبْ الْاَلِیدُمُ ۞

(اے نبی ) میرے بندول کواطلاع دے دو کہ بلاشہ میں ہی بہت بڑا بخشے والامر بان ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ میر اعذاب بھی

برادر دناک ع**ز**اب ہے۔

ابن مردویہ نے دوسری سند سے کسی صحافی کابیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے باب بنی شیبہ سے ہر آمد ہوئے اور فرمایا کیا میں مشغول نہیں پار ہاہول (لیعنی تم اللہ کے عذاب کی طرف سے غافل ہواور بنس رہے ہو) بھر پشت پھیر کر چل دیئے بھر پچھلے قدم اوٹ اور فرمایا میں یہال سے زکل کر جر (سنگ اسود) تک ہی پہنچا تھا کہ جر کیل آگئے اور انہوں نے کہا محمولات اللہ فرما تاہے میرے بندول کو تم کیول ناامید کرتے ہو ذہبی عبادی النے آیت کی د فارو تر تیب میں وعدہ مغفرت ورحمت محمولات اللہ تاہمیں ہیں فدکور ہے اور لفظ غفور رحیم بتارہا ہے کہ آیت سابقہ میں السمتی ہیں اور وعید عذاب بھی گویا گزشتہ مضمون کاخلاصہ اس آیت میں فدکور ہے اور لفظ غفور رحیم بتارہا ہے کہ آیت سابقہ میں السمتی ہیں ورف اللہ تاہوں سے بیخے والے مراد نہیں ہیں (ورف اللہ تاہوں سے بیخے والے مراد نہیں ہیں (ورف اللہ تک اللہ تاہوں سے بیخے والے مراد نہیں ہیں (ورف اللہ تاہوں سے بیخے والے مراد نہیں ہیں (ورف اللہ تاہوں سے بیخے والے مراد نہیں ہیں مغفرت کا مفعر میں کیا ہوگا کس چیز کی مغفرت ہوگی)

ا جائے تودوزخ سے بے خوف نہ ہو۔

احمد اور مسلم نے حضرت سلمان کی روایت ہے اور احمد وابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری کے حوالہ ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش کے دن اللہ نے سور حمتیں پیدا کیس ہر رحمت آسمان و زمین کے در میانی فاصلہ کے مطابق۔ ان میں ہے ایک رحمت زمین پر قائم کی جس کی دجہ ہے ماں اپنے بچہ کو پیار کرتی اور چر ندے پر ندے باہم محبت کرتے ہیں اور ننانوے رحمتیں پیچے رکھ چھوڑی ہیں قیامت کادن ہوگا توان رحمتوں کواس رحمت سے ملا کر پور آکروے گا۔

شاید حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ متعدّد فرشتوں کے آنے کی غرض بیہ خوش خبری تو ہو نہیں یکتی بشارت دینے کے لئے توایک بھی کافی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زکر یالور حضرت مرے مل کوایک ہی فرشتہ نے بشارت وی تھی یاحضرت ابراہم یہ سمجھے کہ ان کے آنے کی اگر اصل غرض اگر خوش خبری پہنچانی ہوتی تو آتے ہی بشارت سنادیتے۔ بشارت تو انہوں نے خوف کو دور کرنے كے لئے ذيلي اور صمني طور يردے دى (شروع ميں تومهمان بن كر آئے تھے)

سو آپ دات کے

قَالُوۡۤ اِنَّ ارْسُلۡمَنَاۤ إِلَّا قَوۡمِرَ مُجۡرِمِيۡنَ۞ إِلَّا اللَّهُ وَلِمَ فرشتول نے کہا ہم کو بحرم لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجا گیائے سوائے ان لوگوں کے جو لوط کے تئیرو ہیں (ان کو ہلاک کرنے کا ہم کو تھم نہیں)یاس طرح ۔ ترجمہ ہو گاکہ ہم کو تمام مجر موں ٹیعنی مشر کوں کی طرف بھیجا گیا گر آل لوط کے پاس نہیں بھیجا گیا تاکہ ہم مجر موں کو ہلاک کر دیں اور آل لوط کو ہلاک نہ کریں۔

ہم لوط کی بوی کے سواباتی تمام آل لوط کوبلا شبہ بے الیں گے۔ ہم نے طے کر دیاہے کہ وہ (عذاب میں) باقی رہنے والوں (تینی کا فروں) إِنَّا لَمُنَتُّجُوهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأَتَكُ قُكَّ رُنَا لَا إِنْهَا لَمِنَ الْغَيْرِينِي ﴿

میں شامل ہو گی۔

تقدیر، بمعنی قضاعے بعنی بہنے کہ دیایا ہم نے طے کر دیا۔ لغت میں تقدیر کامعنی ہے کی چیز کودوسری چیز کے اندازہ کے موافق بنادینایا کردینا۔ حقیقت میں بیا فعل الله کا ہے، لیکن فرشتوں کواللہ سے خصوصی قرب ماصل تھااس کے فعل تقدیری انبت فرشتوآب کی طرف کردی گئیا ملائکه کی طرف فعل تقدیز کی نبیت کرنے کی بیہ وجہ ہے کہ وہ تو محض قاصد جو نامہ بڑتھ ان كاہر قول و فعل اللّٰه كا قول و فعل تھا۔

فَلَمَّا جَاء اللَّوْطِ وِالْمُرْسَلُونَ أَفَ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ مُنْكُوُونَ @ جب لوظ کے گھر والول کے پاس فرشتے پہنچ تولوظ نے ان سے کمابلا شبہ تم اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو۔ یعنی میں نے تم کو نہیں پہنچانا تم سے مجھے آندیشہ ے نہ تو تم پر کوئی سفر کی علامت ہے کہ میں تم کو مسافر سمجھوں اور نہ تم اس بستی کے رہنے والے ہو کہیں تمہاری طرف سے مجھے کوئی د کھ نہ پہنچ جائے۔

قَالُوُّا بَلْ جِئْنُكَ بِمَا كَانُوْا فِيُهِ يَمُتَرُّوُنَ ۞ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے پاس (کا فرول کے لئے ) دہ عذاب لے کر آیئے ہیں جس کے آنے میں ان کوشک رہتا تھا یعنی آپ کو د کھ پہنچانے والی کوئی چیز لے کر نہیں آئے بلکہ آپ کے لئے خوش کن بات لائے ہیں، جس عذاب سے آپ ان کو ڈراتے تھے اور وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو عذاب كاخوف بى نەتھادى عذاب ان كے لئے لائے ہيں۔

وَاَتَابِنَكَ بِاللَّحَقِّ اور آپ كَ پاس عذاب كى يقين اطلاع (ياده عذاب جو الله كے علم ميس محقّق موجِكا

ہے) لے کر آئے ہیں۔

ادر ہم (اینے اس قول میں)یقینا سے ہیں۔

وَإِنَّا لَطِينِ قُونَ ١٠ فَأَسْمُ بِإَهُ لِكَ يَقِطُعِ مِنَ الكَيْلِ وَاتَنَبِعُ اَدُبَامَ هُمُ وَلاَ يَلْتَفِقُ مِنْكُوْ اَحَدُّ كى حصيس (يهال ہے) چلے جاناور آپ ان سِب كے پیچے رہنا اور نہ دیکھے پیچے مرکزتم میں ہے كوئي۔

۔ قِطْعِ تِنَ الْکُلِ بِار هٔ شب بعض نے کما آخرِ شب سب کے بیچھے عِلنے سے مرادیہ ہے کہ تم ان کواپنے آ**ھے آگ**ے تیزی سے نکال لے جاوُادر ان کے احوال پر مطلع رہو۔ نیچھے پھر کر دیکھنے کی ممانغت اس لئے گی کہ ہولناک عذاب کا منظران سے دیکھانہ جائے گا۔ کمیں ایسانہ ہو کہ قوم کوعذاب میں متلاد کی کران کے دلوں میں نرمی اور رفتت پیدا ہو جائے اور اس قلبی ہمدر دی

کیاداش میںان پر بھی دہی عذاب آ جائے۔

كَايَلْتَفِيتُ كَامطلب بيب كه تم ميں كوئى تمي كام كے لئے ساتھ جانے سے رہ جائے در ندوہ بھي ہمہ كير عذاب ميں جملا ہو جائے گا۔ بعض نے کہا،الِتفات کی ممانعت اس لئے کی گئی کہ دل کے جماؤ کے ساتھ دہ ترکب وطن کر سکیں۔(و کمن اور احباب م ا قارب کی طرف ان کی رغبت خاطر ہی پیدانہ ہویائے) بعض علاء کے نزدیک عدم التفات سے مراد لفظی ترجمہ نہیں بلکہ کتا**ل** معنی مراد ہیں یعنی سریٹ نکلِ جاؤ، سستی نہ کرو، کہیں دَم نہ لو، تیزی کے ساتھ بھانگے چلے جاؤ اِلتفات **(رخ کرنے <sup>ملک</sup> کوادِ کی** و قف اتناد قف که منه مور کرد کیے لے ) کرنا ہی پر تاہے گویا عدم التفات ہے مراد ہے و قفہ نہ کرناؤم نہ لیما تیزی کے ساتھ بھاگتے اور جمال جانے کا (اللہ کی طرف سے) تم کو علم دیا جارہاہے وہال چلے جاؤ یعنی شام کو چلئے جاؤ۔ حضرت ابن عبائل کا بھی قول ہے۔ مقاتل کے نزدیک ذعر مراد ہے بعض نے ارون کہا ہے۔ اور ہم نے لولا کے وَقَضَيْنَا النَّهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهَ وَلَا مَقُطُوعٌ مُصْبِحِيْنَ • ر سیب اسید رید ، رسر ان ریز مرور و مسید بات ان ان کی جز بالکل کث جائے کی سب ہلاک کردیئے جائیں گے یعنی اول کے پاس ہم نے یہ قطعی عظم اس کے ان کی جز بالکل کث جائے کی سب ہلاک کردیئے جائیں گے بعنی اول کے پاس ہم نے یہ قطعی عظم ھیج دیا کہ ان لوگوں کی جر میج ہوتے ہوتے بالکل کٹ جائے گی۔ دابر جڑاء تعنی ان میں سے کوئی بھی باتی نمیں رہے گاسب کے ب بالکل ہلاک کر دیئے جانبیں گے۔ اور شروالے باہم خوش خرمال ساتے آئے تعنی سدوم وَجِيَاءَ اَهُلُ الْهَيِ أَيْنَاةِ يَسْتَبُعِثُرُونَ @ ستی کے رہنے والے نووار و خوب صورت کر کول کی آمد کی اطلاع خوشی خوشی باہم دیے لگئ ،امرَ دیرست تھے خوب صورت نووارد الركول كى آمد سے ان كاشيطاني جذبہ جوش ميں آيااور خوش خبرى دينے لگا۔ فرشتے خوب صورت الركول كى شكل من حفرت لوط كر منع تقد لوظنے کمایہ میرے مہمان ہیں مجھے ڈسوانہ کرو۔ مہمان قَالَ إِنَّ هَوُّ لِأَءْ صَنْبِفِي فَلَا تَعْنُصَحُونِ ﴿ کی رحسوائی میز بان کی رحسواتی ہے۔ اور الله سے ورو (ایب بے حیاتی کی حرکیت نہ کرو)اور مجھے ولیل نہ کرو تھندون وَآتُقُوا اللهُ وَلَا تَغُنْزُونِ ۞ خزی ہے آخوذ ہے خزی کامغنی ہے ذکت ماخوا ہے۔ خوایتے کا معنی ہے شر مندگی و حَیا ولیعنی مجھے شر مندونہ کرد۔ وہ کنے لگے، کیا ہم تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی (ذہبہ داری لینے اور قَالُوْ ٱلوَلَمُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ ہارے معالمے میں و قل دینے ) ہے منع شیں کر مے تھے۔ آوکہ ننھک کاعطف قعل محدوف پر ہے۔ پوراکلام اِس طرح تھا کیا ہم ان کو تممارے کئے سے چھوڑ دیں باوجودیک ہم نے تم کو منع کر دیا تھالور کہ دیا تھاکہ تم ہمارے اور دوسرے لوگوں کے در میان دخل نہ دو اور ہمارے خلاف کسی کو اینے یا س یناہ میں نہ رکھو ہم توان ہے جو کچھ چاہتے ہیں کریں گے۔ قوم لوط والے (علاوہ امر دیرست ہونے کے )داہر ن بھی تھے راہتمیر ول کولوٹا کرتے تھے حضر ت لوط بقدر امکان اس فعل سے ان کو منع کرتے تھے۔ لولا نے کمایہ میری لڑکیاں (موجود) ہیں (تم اپنی خواہش تَالَ هَؤُلِّاء بَنِيْنَ إِنْ كُنْتُمُ نُعِلِيْنَ ۞ ان ہے پوری کر سکتے ہوان ہے نکاح کرلو)اگر خواہش پوری کرنی جاہتے ہو تواپیا کرلویا یہ مطلب ہے کہ اگرتم میرے کئے پر عمل كرئے والے ہو توان سے نكاح كرلو۔ (الله نے فرمایا،اے محمہ ﷺ) تمہاری زندگی کی قتم یہ لَعَمُوكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِ مُعَمَّقُونَ ﴿ لوگ در حقیقت اپنے نشہ میں سمبر مست ہیں ممر اور عمر ہم معنی ہیں۔ ممر کالفظ خفیف بھی ہے اور قتم کے موقع پر بھی لفظ بولاجا تا ے (عُمُر کالفظ تسم کے موقع پر شیں آتا)بغوی نے ابوالجوزاء کی دساطت سے حضر تِ ابن عباسؓ کا قول تقل کیاہے کہ محمر ﷺ کی جان سے زیادہ عزیز اللہ نے سی اور کی جان نہیں پیدا کی اور آپ کی زندگی کے علادہ سی اور کی زندگی کی قتم نہیں کھائی۔عزیز ترین چیز ہی کی قشم کھائی جاتی ہے تمام جانوں میں حضور کی جان اللہ کے نزدیک عزیز تھی ای کی قشم کھائی۔ پیغیمہ و ق کا معنی ہے سر گروال ہیں، متخیر ہیں نینی جب یہ کافراپے منتے میں سر مست ہیں تو آپ کی نفیحت کیسے سن سکتے ہیں ، یایہ کلام ملا نکہ کا ہے جو حضرت لوط کو خطاب کر کے انہوں نے کما تھا مطلب یہ ہے کہ اے لوط تنہاری زندگی کی قشم یہ لوگ اپنے نشہ میں سر مست میں (تمهاری نصیحت منیں سنیں کے پاللہ کا قول ہے اور خطاب رسول اللہ علیہ کو ہی ہے اور اللہ نے قوم لوط کی حالت بیان کی ہے مطلب اس طرح ہوگاکہ اے محمد عظیم آپ کی ذندگی کی نتم توم لوط در حقیقت اپنے نشد میں مست تھی اور لوط کی نصیحت تہیں

س کتے تھے۔ متر جم) اس کتے تھے۔ متر جم) فَاکْخُنَ تَهُمُ إِلصَّيِحَةُ مُنْ رِقِيْنَ ﴿ لِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل جمال تھ وہیں وکی کیے انہ پایا۔ مترجم)الصّیعۃ لینی ہولناک ہلاکت انگیز چیزہ جیخے۔ بعض علاء کا قول ہے کہ یہ چیخ حضرت جبریمل کی تھی شروق الثم سورج کا نگلنا اور روشن ہونا۔ مرادیہ ہے کہ عذاب کا آغاز تو فجر ہے ہی ہو گیا تھااور سخیل عذاب، سورج نکلنے کے وقت ہو گی۔

سوہم نے اس بستی کو تل *بیٹ کر دیا۔حضرت جر ٹیل نے اس بستی کو اٹھا کر اُ*لٹ دیا۔

فَجَعَلْنَا عَالِمُهَا سَأَوْلُهَا

اویر کو نیجے کر دیا۔

وَ أَمْ طَوْنَا عَلَيْهِ مُعِرِجِارَةً مِنْ سِيجِيْلِ ﴾ اور جم نے ان پر کنگر کے پھر برسائے۔ سجیل وہ منی جو سخت ہو کر پھر ہو جاتی ہے (کنکر)یادہ کنکر جو (ہر ایک کے لئے جُداجُدا)نام زُد تھااس ترجمہ پر سجل کے لفظ اور اس واقعہ کی تفصیل سور ہ ہود میں گذر چکی ہے فَحَعَلْناً میں ف( پھر ) کا لفظ بتار ہاہے کہ پہلے چیخ اور سخت آواز آئی تھی پھر بہتی الٹی تھی اور پھر وں کی

بارش ہوئی تھی۔ اِبَّ فِیْ ذَلِكَ لَایْتِ لِلْمُتَوسِّمِیْنَ۞

اس واقعہ میں کئی نشانیاں ہیں اہلِ بصیرت کے لئے۔حضرت ابن عبال النف في مُتوكسِمِين كارْجمه كياب ويكف والي مجامدن كما شناخت كرنے والے قاده نے كما مبرت عاصل كرنے والے۔ مقاتل نے کماغور کرنے والے میں کتا ہوں وشم کا معنی ہے اثر کرنا ، نشان پیدا کرنا اور سمّة کا معنی ہے اُثر ، نشان یعنی جولوگ ظاہر علامات و آثار کود مکھ کراندرونی نتائج ومعانی کی شناخت کرنے والے ہیں ان کے لئے اس واقعہ میں بردی بردی نشانیاں ہیں۔

وَ النَّهَا كَبِسَدِيثِيلِ مُّفِيثِيمِ ﴿ اللَّهِ مُولَى لِيتِي اللَّهِ مُولَى لِيتِي اللَّهِ مُوبِود ہے جو (اب بھی) آباد ہے معنی اب بھی موجود کے اس کے نشانات سے نہیں ہیں لوگ اس پر چلتے ہیں مقیم بمعنی قائم موجود (جس کے نشان سے نہ ہوں!

اِنَّ فِيُ ذَالِكَ لَا يَةً لِلْمُ وْمِينِينَ فَى اللهُ الله

لے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ پرایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ بیان اللہ کی طرف ہے۔ اوربلاشبہ آیکہ دالے بھی ظالم تھے۔ انہوں نے شعیب وَإِنْ كَانَ أَصْلُحُ الْأَيْكَةِ لَظِلِمِيْنَ ﴿

ک تکذیب اور الله کی توحید کا انگار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھااور دوزخ کے مستحق بنے تھے۔ الایحة گھنے در خت، جھاڑی۔ اصحاب الایکہ سے مراد حضرت شعیب کی قوم ہے جو گھنے جنگل میں رہتی تھی دہاں عمومآدر خت کو گل کے تھے۔

فَانْتَفَكُونَا مِنْهُمُ م بي بم ف النصِ انقام ليا (ان كوان كے جرم كى سزادى) الله في سات روز تك ان يرسخت اگری کو مسلّط کر دیا۔ سات روز کے بعد بادِل کا ایک مکرِ ا آیالوگ آرام لینے اور یکھ شکھ پانے کے لئے اس کے سامیہ میں آگئے لیکن الله نے اس بادل سے ان پر آگ برسائی اور سب جمل بھن کر خاک ہو گئے اس عذاب کو عذاب یوم الظله (سابیہ کے ون کا

وَإِنَّهُمَا لَبِأَمَامِ مُّبِيْنِ أَنَّ اور دونوں ( توموں کی ) بستیال صاف سرم ک پر (داقع) ہیں ہما(دونوں) ہے مراد ہیں قوم لوط کی بستی سدوم اور قوم شعیب کی بستی ایکہ۔ بعض اہلِ تفسیر کا قول ہے کہ ایکہ اور مدین مراد ہیں کیونکہ ان

و و نول شہر ول کی اصلاح کے لئے حضر ت شعیب کو پیغیبر بناکر بھیجا گیا تھالو پر کی آیت میں ایک کاذ کر کر دیا گیا (اصحام الایحة کاذ کر

کر دیا، دوسری بستی کاذ کراس جگه ضروری نه تما)

راساً عِي مُحرِينِ كُلَا ہوارات، طریق واضح۔ جس كود كيچ كرمكہ والے عبر ت حاصل كرسكتے تھے (سغر میں اس راستہ پر جاتے سے امام ، ہر دہ چیز جس کی پیروی کی جائے (یعنی اس کو نمونہ معمل یا پیٹوایاد ستورِ کاربنالیا جائے )لو**ھے محفوظ کوادر معمار کی گنیا کی** ڈور کواور راستہ کو بھی ای مناسبت سے امام کماجاتا ہے (جمال کے تمام واقعات لوج محفوظ کی تحریر کے موافق ہوتے ہیں۔ معمارا بی

اگنیا کے ڈورے سے تعمیر کوناپااور اندازہ کر تاہے اور راہتے پر بھی مبھی لوگ چلتے ہیں راہ سب کے لئے راہ نماہوتی ہے) اور تجمر والول نے بلاشبہ سینمبروں کو جمونا قرار دیا وَلَقَنْ كُنَّا بَ أَصْحُبُ الْحِجْدِ الْمُوسَلِينَ ٥ یعی حضرت صالی اور ان پینمبروں کی محذیب کی جن کو حضرت صالح نے سچا بتلا تھا۔ اُصحاب الجیجو سے مراو ہے قوم تمود حجر ایک دادی کانام ہے جومدیند اور شام کے در میان تھی۔ ورہم نے ان کو اپنی نشانیاں دمیں کمین وہ نشانیوں وَاتَيْنَاهُمُ أَلِينَا فَكَانُوْاعَنُهَا مُعْرِضِيْنَ اللهِ ے كيرا كئے۔ آبات سے مراددہ كتاب بے جوان كے نبي پر اتاري كئ تھى (لينى حفرت صال كے صحفے) يا بيغمبر كے معجزات مراد میں پھر سے او نٹنی اور اس کے بیچے کا ہر آمہ کرنا ،اس او نٹنی کادودھ بکٹرت ہونا اور نالا بول کاسار ایانی بی جانا۔ وہ لوگ ہماڑ تراش تراش کران میں گھر بناتے وَكَانُوْا بِنُحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينِينَ @ تھے کہ امن میں رہیں لینی نمایت مضبوط مکان بناتے تھے نہ ان کے گرنے کا اندیشہ ہوتا تھانہ نقب زنی کاخوف منہ وشمنوں کی طرف ہے ڈھادینے کاڈر ، یاالینین کابیہ مطلب ہے کہ وہ لوگ انتائی غفلت کی دِجہ ہے اللہ کے عذاب کی طرف سے بے خوف تھے ان کا خیال تھاکہ ہر طرح کے عذاب ہے مہاڑوں کے اندروہ اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ پھر انکو بھی (عذاب کی)ایک سخت آواز نے صبح ہوتے ہی پکڑ فالخذة تهم الصيحة مصيحين لیا(لعنی صبح شردع ہوتے ہی عذاب آگیا) مضبوط مکانوں کی تقمیر اور مال کی فرادانی اور تعداد کی کثرت ان کواللہ کے حذاب سے نہ بچاسکی۔ ہم نے سور ہو توبہ میں غروہ تبوک کے بیان کے سلسلہ میں لکھ دیاہے کہ رسول اللہ ﷺ تبوک کو جاتے ہوئے حجر میں سے گزِرے تھے اور صحابہ اے فرمایا تھا جن او گوں نے خوداینے اوپر ظلم کیا تھاتم ان کے گھروں اور بستی میں داخل ہو توردتے ہوئے جانا کہیں تم پر بھی دہ عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا تھاجنسور ﷺ اس وقت او منن پر سوار سے چادر ہے منہ چھیا کر شیزی کے ساتھ او نتنی کو دوڑاتے ہوئے وادی ہے گزر ومَا خَلَقْنَ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ اللَّالِالِالْحَقِّ ادر ہم نے آسانوں کو اور زمین کودر میانی چیزوں کو بغیر مصلحت کے شمیں پیدا کیا۔ یعنی ہم نے آسان وزمین کی تخلیق حق کے ساتھ کی ہے تاکہ صانع اور اس کی صفات پراس سے استدلال کیا جاسکے۔ اور منکروں کے خلاف دلیل قائم ہو سکے اور ان کی جمالت کے عذر کا ازالہ ہو جائے، یا بیہ مطلب ہے کہ بید کا نتات (ہم نے اس طرح سیح بنائی ہے کہ بیہ) شراور فساد کی مقتضی نہیں ہے بلکہ حکمت تخلیق کا تقاضاہے کہ ایسے مفسد اور بربادی <sup>ہ</sup> فریں لو گول کوہلاک کر دیا جائے اور ان کی فسادا تگیز ئی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے۔اس روز الله مشر کوں اور پیٹمبروں کو جھوٹا قرار دینے وَلِنَ السَّاعَةَ لَاتِيَةٌ والول سے انتقام لے گا۔ سو آپ خوبی کے ساتھ ور گذر کریں، یعنی آپ ان سے کوئی تعرض نہ فَأَصْفَهِ الصَّفَحُ الْجَبِيلِ @ ریں اور ان سے انقام لینے کی جلدی نہ کریں۔ کوئی شبہ نمیں کہ آپ کارب ہی بہت براخالق ہے،ای نے آپ کو بھی پیدا کیااور آپ إِنَّ رَبَّكُ هُوَالْخُلْقُ کے وشمنوں کو بھی۔ای کے ہاتھ میں تمام امور ہیں۔ الْعَلِيْمُ۞ و جی (نیک وبداور نیکو کارووبد کار کو)خوب جاننے والا ہے بس ہر ایک کو اس کے اعمال کے موافق جزاو سزادے گاہ یا پیدمطلب ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے مخالفوں کو خوب جانتا ہے لنذا آپ کو اپنے تمام معاملات ای کے میر دکر ویناچاہے یا یہ مطلب ہے کہ ای نے آپ کو پیدا کیا ہے اور وی جانتا ہے کہ آپ کے لئے کیا مناسب اور مغید ہے۔ پس اس

وقت در گذر کرناہی مناسب ہے آپ در گذر کیجئے اور ہم نے آپ کو سات

وَلَقَالُ أَتُيْنُكَ سَبْعًا مِنَ الْمَتَانِيُ وَالْقُرْأَنِ الْعَظِيمُ آیتیں دیں جو (نماز میں) مکرر پڑھی جاتی ہیں اور قر این عظیم دیا۔

المَنَانِيُ مَنْنَاةً كَى جَنَّ إِورَمَتْنَاةً اسم ظرف إلى مُثنِية كى جمع إورمَثْنِيّة اسم فاعل ببرحال اس كاموصوف محذوف ہے لیعنی آیات یام ور (سور تیس)

بغوی نے لکھاہے کہ حفرت عمر بعضرت علی ،اور حضرت ابن مسعود من نے فرملیاسات مثانی سے مرادہ سورہ فاتحہ جس کی سات آیات ہیں۔ قادہ جس بھری عطالور سعید بن جیڑ کا بھی ہی قول ہے۔ بخاری نے حضر ت ابوہر بڑہ کی روایت ہیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا الم الفر الن (سورہ فاتحہ)سات (آیات) ہیں مُثَانی (نماز میں باربار پڑھی جانے والی)اور کی ) قر آن عظیم ہے میکنانی کے کی دجوہ متعلاد بیان کی گئے ہے چھزت ابن عبائ جسن اور قادہ کے نزدیک نماز میں بار بار لیعن ہر رکعت میں اس کویڑھاجا تاہے اس لئے مثانی کما گیا۔

یہ بھی کما گیاہے کہ سورت فاتحہ کے دوجھے ہیں نصف تواللہ کے لئے جس میں اللہ کی ثناکی گئی ہے اور نصف دعاہے جو ابندہ کے لئے ہے چفرت ابوہر بریم کی روایت ہے کی رسول اللہ عظی نے فرمایا، الله فرماتاہے، میں نے (سورہ) صلوق ( بعنی سورہ فاتحه) کواینے اور اینے بندے کے لئے آدھا آدھا تقسیم کر دیاہے إلی آخر الحدیث۔ سورہ فاتحه کی تفسیر میں بیہ حدیث گزر چکی

حسین بن فضل نے وجہ تسمیہ سے بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ دومر تبہ نازل ہوئی ایک بار مکہ شریف میں اور دوسری بار مدینہ یاک میں ، ہر مرتبہ ستر ہزار فرشتے سور ہ فاتحہ کے جلومیں تھے۔ مجاہدنے کہا، مثانی کامعنی ہے منتخب جھانی ہوئی۔اللہ نے کہ سورة اُس امّت کے لئے چھانٹ کرر کھ لی تھی کی دوسری امّت کو عطا نئیں فرمائی۔ابوزید بلخی نے کما ڈینیڈٹ الْعِینان کامعنی ہے میں نے لگام کو بھیر دیا ہوڑ دیا ہے سورہ بھی شریرول اور بد کارول کو بد کاری سے بھیر دیتے ہے۔ بعض نے کما مُثانی شاء ہے ہے اس سورة میں اللہ کی ثناء کی گئی ہے لینی اللہ کی عظیم صفات کابیان ہے۔

سعید بن جیرہ نے حضرت ابن عبائ کا ایک قول یہ بھی نقل کیاہے کہ سَبْعاً سے مراد ہیں سات سور تیں اور مِن الُمَنَانِي ميں مِن بيانيہ ہے (سات سور تيں يعني مُثانی)اور سات سور تول ہے مراد سيج طوال ہيں جن ميں سب ہے اول سورة ا بقرہ ہے اور انفال و توبہ کا مجموعہ ہے یہ دونوں سور تیں ایک سورت کے حکم میں ہیں ای لئے دونوں سور توں کے در میان سم اللہ نہیں تکھی جاتی ، سطر خالی چھوڑ دی جاتی ہے بعض نے کہا سنع طوال میں آخری سورہ **صرف سورۂ توبہ ہے بعض کے نز** دیک

حصرت ابن عبال سنے مثانی کہنے کی بیہ وجہ بیان کی کہ ان ساتوں سور توں میں فرائض، حکدود ، اَمثال ، خیر و شر اور عبر ت آ فریں الفاظ (وقصص ) کابار باریذ کرہ کیا گیاہے۔ ا

یہ بھی کما گیاہے کہ لفظ ٌمثانی مثناء ہے مشتق ہے قر آن بلاغت اوراعجاز کے لحاظ سے بٹاء کر دہ بھی ہے اور اللہ کی صفات کو اس <u>نے بیان بھی کیا ہے۔اس لئے ثناء کرنے والا بھی ہے۔</u>

محمد بن نصر نے حضرت انتین کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے توریت کی جگہ مجھے سمیع طوال

له حضرت عمر بن خطاب الله المسكن المُسَاكَ سَبُعاً بنن المُسَانِي كَ وَبِل مِن فرماياي لَعِن سَعِ مثاني سَعِ طوال وسات طویل سور تنس ہیں۔

حضرت ابن عمر بحضرت ابن عباسٌ بجاہد اور سفیان وغیر ہم کی طرف بھی ہے قول منسوب ہے میں کمتا ہوں مُتانی(بایں معنی) توسادا قر آن ہے بورے قر آن میں ایک ہی قصہ بار بارڈ کر کیا گیاہے مفسر ہے۔

انہوں نے ابو داؤد اَعور کو بھیج کر درمیافت کرایا کہ نہ مرنے والے قاتل کا کیامطلب ہے عبداللہ بن مریم نے کہا،اس ہے مراد ے دوزخ - امام احمد ، مسلم ، تر مذی ، این ماجه اور بغوی نے حضر ت ابو جریرة کی روایت سے بیان کیا کہ رسول الله علاق نے فرمایا

ا پے سے پنچے والے کودیکھواوپر والے کونہ دیکھواللہ کی جو نعمت تم کو حاصل ہے اس کو حقیر نہ سمجھنے کے لئے میں (تدبیر) زیادہ مزار سر

مناسب ہے۔

اور کافردں کا بچی<sub>ر</sub>غم نہ سیجئے کہ یہ ایمان نہیں لائے یایہ مطلب ہے کہ تم کو جو

وَلاَ نَحْنَٰ اِنْ عَلَیْهِ مُدُ کَا اِن کا کِی اِن کا کِی اِن کا کِی کِی عَم نہ کیج کا فروں کی طرح دنیا نہیں ملی اس کی وجہ سے کا فرکی نعمت پر کچھے رہنے نہ کرو۔

اور مسلمانول پر شفقت رکھیے۔ لینی مومنول سے زی کیجے ان

وَاخْفِضْ جَنَاحَكِكَ لِلْمُوْمِنِيْنَ @

کے ساتھ رحم کابر تاؤر کھئے۔

اور (کافروں سے) کمہ دو کہ میں داضح طور پر (تم کو اللہ کی نافر مانی اور

وَقُلُ إِنَّ أَنَا النَّذِي يُرُالُمُ مِنْ فُقَ

عذابے )ڈرانے والا ہوں کھول کوول کرواضح ولائل کے ساتھ کمہ رہاہوں کہ تم ایمان نہ لائے توانٹد کاعذاب تم پر آجائے

\_6

(ایبا بی عذاب)

كَمَا آنْزَلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ۞

جیساعذاب ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے جھے کرر کھے تھے یعنی آسانی کتاب کے مختلف اجزاء قرار دیئے تھے (بعض حصر ان کو اپنے بتیرانہ بعض کہ نہیں اپنیہ تتیر تمریر بھی موزا کریں گ

حصول کومانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے تم پر بھی نازل کریں گے )۔

بغوی نے حضر تابن عباس کا قول نقل نمیاہے کہ اُلمُ قَتُرَسِین کے مراد ہیں یمودی اور عیسائی۔ طبر انی نے الاوسط میں حضر تابن عباس کا قول نقل نمیاہے کہ اُلمُ قَتُرسِمِین کے حضر تابن عباس کا بیان نقل کیاہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی اللہ علی اُلمُقَتُسِمِین کا کیاہ طلب ہے فرمایا، یمودی اور عیسائی۔ سائل نے دریافت کیاعِضِین کا کیامطلب ہے فرمایا، بعض حصہ پر ایمان لائے بعض کا اُلکار کردیا۔

محسین عِضهٔ کی جمع ہے عضہ کا معنی ہے گلزا، ایک پارہ (قاموں) عِضهٔ کی اصل عِضوہ و تھی۔عضی النشاۃ اُس نے بکری کے اعضاء جداجد اکر دیئے بہودونصاری نے بھی قر آب کے دو گلڑے کردیئے تھا ایک کو حق اور دو تکے کوباطل کہتے تھے۔ جس کو حق کھندیق کرتے ہیں اور جس کہتے تھے۔ جس کو حق کھندیق کرتے ہیں اور جس حصہ کوباطل قرار دیتے تھے اس کے متعلق کہتے تھے، یہ توریت وانجیل کے خلاف ہے اس کے غلط ہے یہ بھی کما گیا ہے کہ بعض حصہ کوباطل قرار دیتے تھے اس کے متعلق کہتے تھے، یہ توریت وانجیل کے خلاف ہے اس کے غلط ہے یہ بھی کما گیا ہے کہ بعض اللی کتاب بطورِ استہزاء کہتے تھے سورہ بقرہ میری ہے، دوسر اکتا تھا آلی عمر ان میری ہے۔

عجابد نے کہا،المقَتسیمین نے مراد بہودونصاریٰ ہیںاور قر اگن ہے مرادوہ (عیسائی ندہب کی) کی کتابیں ہیں جواہل

کتاب پڑھتے تھے بہودیوںاور عیسا نیوں نے اپنی کتاب کو پہچان تولیا تھا(لینی اقرار توکرتے تھے) گراس کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک بات میں میں میں ایک کا بات کے اپنی کتاب کو پہچان تولیا تھا ایک اور ایک کے جو ایک کی تھا تھا۔

بعض علاء نے کماالمُقتسیمین ہے مراد ہیں قر آن کے متعلق مخلف خیالات رکھنے والے کا فر کوئی قر ان کو جادو کہتا تھا کوئی شاعری کوئی کمانت اور کوئی داستال پیارینہ۔

بعض علاء کا قول ہے کہ اِقْتَیسَام سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ عظافہ کے متعلق ان کے اقوال بٹے ہوئے تھے کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعز، کوئی کابن۔

مقاتل کی روایت ہے کہ جج کے زمانہ میں ولید بن مغیرہ نے سولہ آدمی مکہ کی گھاٹیوں، مختلف راستوں اور موریوں پراس غرض ہے مقرر کر دیئے تھے کہ جو کوئی باہر ہے محمد ﷺ کے پاس آئے اس سے کمہ دیں کہ تم اس کے فریب میں نہ آجانا مقرر کر دہ لوگوں میں سے پچھ لوگ تو کمیں یہ شخص دیوانہ ہے، بچھ کمیں کا بن ہے، بچھ شاعر کمیں۔خود ولید کعبہ کے دروازے پر جاکر بیٹھ گیا تھا جب اس سے دریاونے کیا گیا کہ بچھ لوگ ساح، بچھ شاعر، پچھ مجنون کتے ہیں تمہارا کیا فیصلہ ہے مولیدنے کمایہ سب

باتیں ٹھیک ہیں سب لوگ سج کہتے ہیں۔

یے ہیں جب سے کے سے ہوں ہے۔ اب آگر مقتسِسِمین سے مرادیہودی لئے جائیں تواللہ کی طرف سے جوعذابان پر آیادہ بنی قریطہ کے قتل اور بنی نفیر ترجمہ ہوگا، قسمیں کھانے دالے)
بعض اہلِ افت نے لکھاہے کہ پینین عِضَةً کی جمع ہوار عِضَةً کی اصل بیشہ کے شکھ جھے شکھ آصل میں شکھ کھ تھا
عِصَدُ کَا اَنْ اَلْمُ اِلْمُ الْمُ اِلْمُ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰم

بعض اللي لغت كا قول م كم العضة كامعنى م جادوها حب قاموس نے لكھام كم العنون بمعى جادوي عيضهة كى

س ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے لکھی اللہ افتائیہ کا والمستغضمة جادو کرنے والی اور جادو کرانے والی پر اللہ کی اللہ کا تعنی اللہ افتائیہ کا گفت کے ہواور النیکنا کا معنی ہو اُنزلُنا اور اُنزلُنا علی لعنت (النہایة) یہ بھی ممکن ہے کہ گما اُنزلُنا کا تعلق وکھیکہ اُنڈکٹ سے ہواور النیکنا کا معنی ہو اُنزلُنا اور اُنزلُنا علی الدہ مسلمین کے مراد (عذاب نازل کرنا ہو۔مطلب اس طرح ہوگا ہم نے آپ پر سعے مثانی بازل کیں جسے بودونساری پر توریت وانجیل اُناری۔

ازل کیں جسے بودونساری پر توریت وانجیل اُناری۔

اس صورت میں آیت لا تُمدُن کے آخر آیت تک جملہ معرضہ ہو گا۔ اور الَّذِینَ جَعَلُوا اَلْمُدَان عِضِیٰ اِللَّمُون المُقنَسِمِین کی صفت ہوگی۔ لیکن اگر المُقتسِمِین سے مر اودہ لوگ ہوں جنہوں نے صالے کو قتل کرنے کاباہم مشورہ کیا تھا تو

الَّذِينِ جَعَلُوا مِتَدابُوكَاادِر ٱسْدُهُ آیت خَبِر۔

کوان کے کئے کی سز ابھی دیں گے۔ بغوی نے محمہ بن اساعیل بخاری کا قول نقل کیاہے کہ متعدّد علاء کے نزدیک عَمّا کا نُوایعُملُوں کے مرادہے لا الله

الا الله ( تعنی لاالہ الااللہ کی ہم ان سے بازیر س کر س مے )

ترندی،ابن جریر،ابن ابی حاتم ،اور ابن مردویہ نے حصرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کے ذیل میں رسول اللہ ﷺ نے فرملیا ہم ان سے بازیرس کریں گے کلمہ لاالہ الااللہ کے متعلق۔

مسلم نے حضرت ابو برزہ اسلمی کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (بل) صراط ہے کمی بندہ کے قدم اس وقت تک نہیں ہوگا) جب تک اس ہے چار ہا تیں نہ پوچھ لی جا ہیں گیا ہے گئی ہوگا کہ ب تک اس سے چار ہا تیں نہ پوچھ لی جا ہیں گی ۔ اس وقت سوال کیا جائے گائم کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی اور (سوال ہوگا) جسم کے متعلق کہ کس کام میں اس کو جرانا کیا (یعنی جسمانی طاقتیں کی کس کام میں صرف کیں) اور (سوال ہوگا) علم کے متعلق کہ علم کے بعد کیا عمل کیا اور کمال خرج کیا۔ ترفدی اور ابن مردویہ نے حدیث ای طرح حضرت ابن اور (سوال ہوگا) مال کے متعلق کہ کمال سے کملیا اور کمال خرج کیا۔ ترفدی اور ابن مردویہ نے حدیث ای طرح حضرت ابن امسعور گی روایت ہے بیان کی ہے۔

اصبانی نے تر غیب میں اور طبر انی نے (الاوسط میں) حضرت ابن عبائل کی دوایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا، علم (سکھانے) میں باہم خیر خواہی سے کام لو، کوئی کس سے علم پوشیدہ نہ رکھے، علم میں خیانت کرنا مال میں خیانت کرنے

ے زیادہ سخت ہے۔ اللہ اس کی بھی تم سے ضرور بازیرِ س کرے گا۔

ابو نعیم نے حضرت ابن عبار کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بندہ جو قدم بھی (کسی مقصد کے لئے) اٹھا تا ہے اللہ اللہ عصد کی اس سے ضرور بازمیرس کرے گا۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمر آئی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص لو کول کی امامت کرے اس کو اللہ سے اور اس ذیتہ وارے اور اس ذیتہ واری کے متعلق اس سے بازیر س ہوگی آئر اس نے امامت انجی (طرح، صحیح) کی ہوگی تو اس کو پیچھے والول کے تواب کے برابر ثواب ملے گااور اگر کچھ کی ہوگی تو اس کو پیچھے والول کے ثواب کے برابر ثواب ملے گااور اگر کچھ کی ہوگی اور ایس ہوگی ہوگی دین مماذ میں بھی نقص ہوا ہوگا) تو اس کا گناہ بھی امام پر پڑے گا۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن جبان کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ، معاذ مؤمن سے قیامت کے دن اس کے تمام کا موں کی باز پڑس ہوگی بیال تک کہ آئکھوں میں شرمہ (لگانے) کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔

روایت میں تہیں ہے)

ابن ابی حاتم نے انفع بن عبد اللہ کلا می کا قول نقل کیا ہے کہ جنم کے سات میل ہیں اور صراط ان کے اوپر ہے۔ تمام مخلوق کو پہلے بل پر روک لیاجائے گا تھم ہو گاان کو تھر الو،ان سے باز پرس کی جائے گئی، یمال نماز کی حساب فنمی اور باز پرس ہو گی ہلاک ہونے والا بلاک ہو جائے گا اور نجات پا جا والے ہوگا کہ کیے اوا کی اور کیے اس میں خیات کی بابت سوال ہوگا کہ کیے اوا کی اور کیے اس میں خیات کی یمال بھی تباہ ہونے والا تباہ ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پاجائے گا، بھر تیسر بے بل پر پہنچیں گئے تور شتہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ سلسلہ قرابت کو جوڑ ایا توڑا۔ یمال بھی مر نے والا مرے گا اور بہنچ والا نجی جائے گار حم اس روز نیچ کی طرف آو بھی اس کو اپنے سے ملالے اللہ جس نے جھے ملائے رکھا ہو تو بھی اس کو ایپ سے ملالے اور کی حمل نے جھے ملائے رکھا ہو تو بھی اس کو اپنے سے ملالے اور کی جس نے جھے ملائے رکھا ہو تو بھی اس سے قطع تعلق کرلے۔

ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید خدر بھی کابیان نقل کیاہے حضرت ابوسعید شنے فرمایا میں نے خود سنار سول اللہ عظی فرمار ہے تھے قیامت کے دن اللہ بندہ سے سوالات کرے گا یمال تک کہ فرمائے گاجب تونے بری بات دیکھی تواس کار دکیوں نہیں کیا۔ اس وفت اللہ خود اس کے دل میں صحیح جواب ڈال دے گا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے رب میں تجھے سے امید لگائے ہوئے تھا اور لوگوں سے مجھے ڈر تھا (اس لئے خاموش رہااور اس کام کو دل ہے مجراجات ارہا)

صحیحین میں حفر تا بن عمر کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم میں سے ہر ایک (ذہر دار) گرال ہے اور جس کی تگر انی اس کے سپر دہاں کے متعلق باز پرس اس سے کی جائے گی حاکم سب لوگوں کا ذہر دار اور) گرال ہے اس سے اس کی رعیت کی باز پرس کی جائے گی۔ مَر دالبے گھر والوں کا ذہر دار ہے۔ اس سے گھر والوں کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غلام (یعنی البی شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے حلقہ اثر مال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غلام (یعنی ذہر خادم) اپنے آتا کے مال کا نگر ان ہے اس سے آتا کے مال کے متعلق باز پرس ہوگی غرض تم میں سے ہر ایک تگر ان (یعنی ذہر دار) ہے اور جس کی تگر ان اس کے سپر د ہے اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی اس موضوع کی احاد ہے حضر ت انس کی روایت سے ابن حمان ، ابو نعیم اور طبر انی نے بھی بیان کی ہیں۔

روایت سے ابن حبان ، ابو نعیم اور طبر انی نے مجھی بیان کی ہیں۔ طبر انی نے الکبیر میں حفرت مقد اتن کی روایت ہے نقل کیا ہے حضرت مقد اتم نے فرمایا، میں نے خودر سول اللہ ﷺ ہے سنا آپ عظیمہ فرمار ہے تھے جو شخص بھی کی قوم پر (مسلط، پیٹیوا، حاکم، لیڈر وغیرہ) ہوگا قیامت کے دن دواس قوم کے آگ آگے جھنڈ ااٹھائے ہوگا اور دہ) لوگ اس کے بیچھے ہول گے۔ قوم کے متعلق اس سے باز پرس کی جائے گی اور قوم والوں سے اس

کی پابت یو حیماجائے گا۔

ی با بسی پر پی با بست ہے۔ این عبائ کی روایت ہے بیان کیاہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا جو امیر دس آدمیوں کا بھی حاکم ہو گاقیامت کے دن اس سے اس کے ماتخوں کے متعلق باز پر س ہوگی (سوال کے سلسلہ کی احادیث بکٹرت آئی ہیں) ایک شہر: آیت کنسٹنگنگام اُنجمٹی اور اس کے ہم معنی احادیث سے ٹابت ہو تاہے کہ ہر ایک سے اس کے اعمال کی باز پر س ضرور ہوگی لیکن آیت فکیو میڈنہ کا بسسئل عن ذئیع اِنسن وَکا جَانَ ہے سوال کی نفی ہوتی ہے بظاہر دونوں میں

ازال

۔ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ سوال نہ ہو گا کہ تم نے یہ عمل کیایا نہیں۔اللہ کواس سوال کی ضرورت نہیں اس کو تمی عمل کے کرنے نہ کرنے کاکامل علم ہے بلکہ باز پرس اس بات کی ہوگی کہ تم نے امیا کیوں کیا۔

بیمقی نے ابوطلحہ کی سند ہے بھی خضرت ابن عبائ کایہ قول نقل کیاہے کہ قطرب نے اس پر اعتاد کرتے ہوئے کہاہے سیری ہے ابوطلحہ کی سند ہے بھی خضرت ابن عبائ کایہ قول نقل کیاہے کہ قطرب نے اس پر اعتاد کرتے ہوئے کہاہے

که سوال کی دو قسمیں ہیں:

(۱) علم حاصل کرنے کے لئے جس کواستفہامیہ سوال کہاجاتا ہے۔ (۲) زجرو تو بخ کے لئے۔ لا یسٹنل عن ذئیب میں استفہامیہ سوال کی نفی کی گئی ہے اور کنسٹاکنٹھم اُجمعین میں

فَاصْلَاعَ بِهِمَا يُعْوَمَرُ اللهِ جونت وحمر دياجار بإسال كوعلى الاعلان بيان كرديجة

اور مشر کول کی طرف کوئی تو تبه نه کرو ( بعنی مشر کول کی پرّوانه کرو متر جم) بعض علاء نے کہا آیتِ قبال سے یہ آیت منسوخ ہوگئی۔

اِنَّا كُفَيْدُنْكَ الْمُسْتَهُوْءِ بِنَ فَى پِلُوگ (جو آب پر)استهزاء كرتے ہيں ان سے نمٹنے كے لئے ہم كافی ہيں اين كَ جَرُّا كَفَارُوسِ كَ الله كَا حَكُم بِهُ كُلُو مِنْ الله كَا حَكُم وَيَا كُر مِنْ وَكُلُو مِنْ الله كَا حَكُم وَيَا كَمَ الله كَا حَكُم وَيَا كَمَ الله كَا حَكُم وَيَا كُر مِنْ الله كَا حَكُم وَيَا كُر مِنْ الله كَ الله كُ الله كَ الله كُلُو الله كُلُو الل

الله علي ناس كوبد دعادي تقى اور فرمايا تقاائه الله الله الله حاكر دے اس كولاؤلد كر دے۔ (م) اسود بن عبد يغوث بن وہب ين ساف بن زيره (٥) عارف بن نبس بن الطلالم و يول المراسي استزاع كر موائ كريه بي وليد بن مغيره آب كي فرف مع زرا تفيل برسان برادر مول لدم كي بهو كوف بوك اوركها فرتمهار عنوديك بركيا بهد يسول لندن جواب يا مُزا بنده به جريل في كالانتظاري پواکردیا یک چرجرئیل نے دلید کی بندلی کی طرف اشار <sup>6</sup> کیا جنانچا کئے زولی*یسی نواعی* آ دمی کی طرف ہے ہو کر نکلادہ مخص اینے تیر دل کے یہ تھیک کررہا تھاولیداس وقت یمنی چادراوَڑھے(غرورے) تہہ بندز مین میں کھنچتا ہوا چل رہاتھا۔ نزاعی مخف کے تیر کی بوری ولید کے تہہ بندے الجھ گئا انتائی غرور کی وجہ سے نیچے جھک کر بوری کو تمبندے نکالنا گوارانہ کیااور زور سے اپنی پنڈلی کو دے پڑکا۔ بوری سے پنڈلی میں خراش لگ گئ اور اسی خراش ہے یہ مر گیا۔ عاص بن اوائل بھی رسول اللہ علیہ کی طرف ہے گزر ااور جر کیل نے وریافت کیا تھامیہ کیا آدمی تھار سول اللہ عظی نے جواب دیا تھا بر ابندہ ہے۔ جبر کیل نے عاص کے پاؤں کے ملووں کی طرف اشارہ کرکے کہا آپ کاکام ہو گیا(اب آپ کواس کے مقابلے میں کچھ نہیں کرنایڑے گا) چنانچہ ایک روز عاص تفریخ کر کے کئے او نثنی یر سوار ہو کر آینے دونوں آلوکوں کو ساتھ لے کر مکہ ہے باہر نکلااور کسی گھاٹی پر جاکر انترافہاں گیڑے کا کوئی عکر اتھاعاص نے اس پر قَدْم رکھا کپڑے میں کوئی کا نٹاتھاکا نٹاس کے تلوے میں چیھ گیاعاص فورا چِلاّیا بجھے کمی کیڑے نے ڈس لیا، لوگوں نے تلوے کو دیکھالیکن ڈھونڈھنے کے بعد کوئی چیز نظرنہ آئی،ٹانگ سوج کراونٹ کی گر د اُن کی طرح ہو گئی آخر وہیں اس وقت مر گیا۔ اسود بن مطلب بھی (جبر کیل کی موجود گی میں)رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے گذر ااور جبر کیل کے سوال وجواب میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا یہ برابندہ ہے اور جبر کیل نے حسب سابق کما آپ کاکام کردیا گیااور اس کی آتھوں کی طرف اشارہ کیا تھا چنانچہ اسود نابینا ہو گیامیصر ت ابن عبال عنے فرمایا جر کیل نے ایک سنر پیڈ اسود پر ماراتھا جس سے اس کی نگاہ جاتی رہی اور آتھوں میں انتاد رو ہوا کہ دیوار ہے سریکنے لگا آخر اس میں مر گیا۔ کلبی کی روایت میں آیا ہے کہ اَسوداینے غلام کے ساتھ کسی در خت کی جڑ کے پاس بیٹےاہوا تھا جبر کیل وہاں پہنچ گئے۔اور اس کا سر بکڑ کرور خت ہے تکرانے ادر منہ پر کانٹے مارنے لگے۔اسود نے واویلا محادی اور غلام سے مدد کاخواستگار ہوا۔غلام نے کہا، مجھے تواور کوئی نظر نہیں آتا آپ خود ہی یہ حرکت کررہے ہیں۔ کہنے لگا، مجھے مختر کے رب نے قتل کر دیائیہ لفظ کہتے کہتے مر گیا۔ اسود بن عبد بغوث بھی گذر اتھااور جبر ٹیل کے سوال کے جواب میں حضور و نے فرمایا، یہ جرابندہ ہے بادجودیکہ میرے مامول کا بیٹا ہے جبرئیل نے کمااب آپ کو (اس کی دِفاع کی)کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہوئے اسود کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا تھاجس ہے اس کو استیقاء بطن ہو گیا اور مر گیا کلبی کی روایت میں آیاہے کہ اسود (ایک روز)گھر سے نکلا، باہر لولگ گئ بھر لگنے ہے اس کارنگ (جل کر)کالے حبثی کی طرح ہو گیا گھر کولوٹا تو گھر والوں نے اسے پہچانا بھی نہیں اور باہر نکال کر دروازہ بند کر لیاای حالت میں وہ مر گیااور مرتے مرتے کتارہا، مجھے محم<sup>و</sup> کے رب نے ق<del>ل کیا ہ</del>ے۔ حارث بن قیس کے متعلق بھی رسول اللہ علی نے جر کیل مے کما تھا یہ بر ابندہ ہے۔ جر کیل نے حادیث کے سر کی طرف اشارہ ر کے کہاتھا آپ کاکام کر دیا گااہ آپ کو ضِر دریت نہیں چنانچہ اس کی ناک سے بیپ کی ریزش ہونے لگی ای سے مرگیا حضرت ابن عبار تصنے فرمایا ، حارث بن قیس نے تمکین تھیلی کھائی تھی جس سے بیاس کی شد ت ہو گئی اور برابریانی بیتارہا، آخر بیٹ بھٹ ئيااور مركيا آيت النَّاكفَينكَ المُسْتَهُزنين كامطلب يي بجو آي كما ته اور قر آن كما ته استراء كرت تفي مم نے (ان کے شرے آپ کو محفوظ رکھااور) آپ کی طرف سے ان کاکام تمام کر دیا۔ طِبر انی، ابو نعیم اور بیہقی نے (دلاکل نیں) حضرت ابن عباش کا بیان تقل کیا ہے کہ (رسول اللہ عظیفہ کی ہنگی بنانے والے )پانچ قریش سر دار تھے دکید بن مغیرہ،عائض بن دائل،عدّی بن قیس،ائٹود بن عبد بغوث اوائٹوڈ بن مطلب۔ یہ لوگ ر سولِ الله عَلِينَةِ كود كُه بهنچانے اور آپ كاندان اڑانے ميں بهت آگے بڑھ ميكے تھے حضرت جرئيل نے رسول الله عَلِيَةَ ہے كما مجھے تھم دیا گیاہے کیہ میں آپ کی طرف سے ان کاکام تمام کردول ۔ چنانچہ جبر کیل نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیااور اس کا سیجہ سے ہوا کہ کوئی مخص تیم درست کررہا تھادلیداد جرے گذراادر اس کا گیڑا تیرے الجھ گیا۔ اس نے غرور کی دجہ ہے جھک کر

تیر نہیں نکالا آخر تیر کی بوری کمی رگ میں لگ گئی اور اسی زخم ہے وہ مر گیا چھزت جبرِ کیل نے عاص کے تکوے کی طرف اشار ہ کیا تھا نتیجہ سے ہواکہ اس کے ملومے میں کوئی کا ٹنا چجھ گیاٹانگ سوخ کرچکل کی طرح ہو گئی اور وہ مر گیا۔ عدی بن قیس کی ناک کی طرف اشارہ کیاناک سے پیپ بہنے تکی اور اس ہے اس کا انقال ہو گیااسود بن عبد بغوث کے سرکی طرف اشارہ کیا تھا ایک روزیہ شخص کسی در خت کی جڑ کے پاس بیٹےاہوا تھا کہ سر کو در خت ہے عکرانے اور منبہ کو کا نٹوں(والی نہنی)ہے بیٹنے لگا آخر مر گیلاسود بن مطلب کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا تھاجس کی دجہ سے دہ اندھا ہو گیا۔

بزار اور طبر انی نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظیم کھے لوگوں کی طرف سے گذر ب ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی کیشت کی طرف طعن آمیز اشارہ کر کے کما میں وہ سخص ہے جواینے کو نبی کہتا ہے ایں وقت جرئیل حضور ﷺ کے ساتھ تھے جرئیل نے ان کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے ناخن کے نشان کی طرح ان کے جسموں پر ِ نشان ہو گیا آخر دہ نشان پھوڑا بن گیااور سڑ گیااور ایسا سڑ گیا کہ کوئی پاس بھی شیں جاتا تھاا شیں لوگوں کے متعلق آیت لِنگا كَفَيْنُكَ الْمُسْتَهُزِئِينَ الْأَلْمِالَى-

جواللّٰہ کے ساتھ دوسر ہے معبود (کو

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ إللهِ إلها اخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ®

شريك) قراردية بي يقينا تكومعلوم موجائے گاكيران كانجام كاركيا موال

اور ہم یقیناً واقف ہیں کہ ان کے قول سے

وَلَقَانُ نَعْلُمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَلَّارُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞

آپ کے دل کو کو نت ہوتی ہے بینی آپ کے سینہ میں غصہ کا اُبال ہو تاہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ '' فَسَيِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ آبِ إِن إِن اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كا تسبیج (اللّٰہ کی یا کی کے )اعتراف واظهار میں مشغول ہو جائے اللہ آپ کی کار سازی کرے گا۔ حمد و تسبیح میں مشغول ہونے سے دل

کو کو فت اور سینہ کی بندش دور ہو جائے گی اور شدّت غضب جاتی رہے گیا ہیہ مطلب ہے کہ ان کے (مشر کانہ اور کا فرانہ) اقوال ے اللہ کے پاک ہونے کااظمار سیجیج اور اس کے ساتھ اللہ کاشکر سیجئے کہ اللہ نے حق کارات آپ کو دکھا دیا۔ حضر ت ابن عبائ

نے ( تبیج وحرے مرادل ہے نمازاور آیت کی تشریح میں ) فرمایا آپ اپنے رب کے علم کے موافق نماز پڑھئے۔

و کے بین السیجیدین کی اور نماز پڑھے والوں میں رہین سکاجدین سے مراد میں تواضع اور اظهار فرد تن

نے والے ضحاک کے نزدیک نماز برجے والے مراد ہیں۔ امام احمد ، ابو داؤد ، این جریر نے حضرت صدیقہ بن یمان کے بھائی حضرت عبدالعزیزی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ عظالے کوجب کوئی امرِ تقبل پیش آتا تھا تو آپ (گھبر اکر) نمازی طرف

رجوع کرتے تھے۔

وَاعْدِنْ سَ بَبُكَ حَتَىٰ يَأْتِيكَ الْيَوْيُنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ یقین سے مراد ہے موت۔ ہر زندہ کے لئے موت کا آنا تھین ہے یعنی جب تک آپ زندہ ہیں۔ رب کی عبادت میں مشغول ر ہیں ، عبادت کو ترک نہ کریں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلیٰ کا قول بھی اس مضمون کا تقل فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کما تھا:

اوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُبُثُ حَيًّا .

بغوی وغیر ہنے حضرت جبیر بن نضیر کی روایت ہے بیان کیاہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا مجھے مال جمع کرنے اور تاجر بن جانے کا علم بزرینہ وی نہیں دیا گیا ہکہ میرے یاس تووحی جیجی گئی کہ سَتِح بِحَمْدِ رَسِّکَ وَکُنُ تِینَ السّحِدِيْنَ وَاعْبُدُ ر بھک کے تی یکانیکٹ الیقین مے مطرت عمر (اوی میں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو مینڈھ کی کھال اوڑھے اور اس کا نطاق باندھے سامنے ہے آتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھواللہ نے اس کے دل کو نور انی کر دیا میں نے وہ وقت نجی اس کادیکھا تھا کہ اس کے مال باپ اس کواعلیٰ قتم کی غذاکھلاتے پلاتے تھے۔ ایک جوڑااس کے بدن پر ڈوسودر ہم کا تھا۔ لیکن اللّٰداوراللّٰد کے رسول کی محبّت نے اس کی بیہ حالت کر دی جو تمہارے سامنے ہے۔ ۱۹ شبان ۱۳۸۰ھرمبع چارہے سورے کو تربیختم ہما )

## سُّورَةُ التَّلُ

اس سورة کی ۱۲۸ آیات ہیں اور آخری تین آیات کو چھوڑ کر باقی سورت کی ہے! بن اسحاق وابن جریر نے عطاء بن بیارا کا قول نقل کیاہے کہ اس سورت کے آخر کی تین آیات تو مدینہ میں جنگ اُحد کے بعد نازل ہوئی تھیں باقی سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ جنگ اُحد میں حضرت حزاۃ شہید ہوگئے تھے اور کا فرول نے آپ کو مثلہ بھی کیا تھا اور (شدّت غضب میں) حضور علیقے نے فرمایا تھا اگر ہم ان پر غالب آئے تو ہم بھی ان کو ایبامثلہ کریں گے کہ کسی عرب نے کسی عرب کو نہیں کیا ہوگا۔ اس پر اللہ نے آیت وَانْ عَافَدَتُم اللّٰهِ اللّٰهِ مَاذَلْ فرمائی۔

## ﴿ .... بسم الله الرحمن الرحيم .....

اَنَیْ اَصُواللهِ الله کا تھم آپنچا۔ یعنی قریب آگیاابن عرفہ نے کماجس چیز کی (یقین) توقع ہو، عرب اس کے لئے کہتے ہیں وہ چیز ہو گئی۔آیت میں امر اللی کے قریب الوقوع یا تقین الوقوع ہونے کی وجہ ہے مجازاً ماضی کا صیغہ استعال کیاجو بات آئندہ بقینی طور پر ہونے والی ہواور اسکا ہونا لازم ہواس کو بصیغہ عاضی بیان کر دیتے ہیں (صیغہ عاضی ہے اشارہ اس امرکی طرف ہو تاہے کہ بید کام ضرور ہوگا اور عنقریب ہوگا مترجم امر اللہ "ہے مرادہ تیامت کا آنا (کلبی وغیرہ) مرادیہ ہے کہ قیامت کا آنا ضروری ہے تم اس کا یقین رکھواوریہ سمجھو کہ گویا آگئ اس لئے تیاری کرو۔

فِلَانسَنْنَعُجِ الْوُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلِد آجانے كى ماتك نه كرو (وہ تو بسر حال آئے گی اور تمدرے لئے اس كے آئے

میں کوئی فائدہ نہ ہوگاس لئے جلد آنے کی خواہش تمہارے لئے ضررر سال ہے)

بغوی نے حضر تابن عباض کابیان نقل کیا ہے کہ جب آیت افتر بنتی التساعة مازل ہوئی تو بعض کافروں نے کہا یہ شخص کہتا ہے کہ بچھائی گری ترب آئی اچھائی (بچھ دنوں کے لئے) اپنے موجودہ مشاغل واعمال ترک کر دوہم بھی تو دیکھیں کہ آخر کیا ہونے والا ہوئی گر کہ متب بچھ تہت تک انظار کرنے کے بعد بھی پچھ نہ ہوا (اور قیامت نہ آئی) تو کہنے گئے تم جس چیز ہے ہم کو ڈر ارہ ہو اسکا تو نام و فن ان بھی نہیں پیدا ہوا اس پر آیت رافتر ک لیکنائس حسما ہوئی موئی ہے آئی تم می کو ڈر اتے ہو خوف ذرہ ہو گئے اور بچھ نہ ہوا تو کہنے گئے محمد اتم ہم کو ڈر اتے ہو اور ہو گئے اور بچھ نہ ہوا تو کہنے گئے محمد اتم ہم کو ڈر اتے ہو اور ہوا بچھ بھی نہیں ہے اس وقت آئی اگر اللہ نازل ہوا۔ اس جملہ کے نزول پر رسول اللہ بھائی بی جگہ ہے آئی اگر کیا گئے تھا ہو گئے اس وقت آئی اگر ایک تاکہ قیامت حقیقت میں آئی گئی اس پر (آخری فقرہ) فکر ترب کے جگوڑ مازل ہوا اس وقت اور کھر اہن رفع ہوئی)

ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیاہے کہ جب اَبّی اُمر اللّٰو نازل ہوا تو صحابہ خوف زدہ ہو مگئے اس پر فکر نَسْتَعُجِلُوهُ نازل ہوا۔ اِسْتِعُجَال کا معنی ہے وقت سے پہلے کی چیز کی طلب۔ بغوی نے لکھاہے کہ جب یہ آیت نازل ہویی تورسول اللہ ﷺ نے اپنی دو انگلیوں (سبابہ اور وسطیٰ) ہے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں کی طرح (متصل) بصیح گئے ہیں (شاید حضور ﷺ کی میر مراد ہو کہ میرے بعد قیامت تک اور کوئی پینمبر نہیں آئے گالور میری نبوت کادور قیامت تک بافی رے گا۔مترجم)

تر قدی نے خصرت مستور دین شد آد کی روایت ہے لکھاہے کی رسول اللہ عظامے نے فرمایا مجھے عین قیامت کے وقت میں بی بھیجا گیا مگر میں قیامت ہے آگے آگیا جیسے میر (انگلی)اس (انگلی)سے پہلے ہے (اگرچہ ددنوں ساتھ ہی ساتھ ہیں)

حضور علی این دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطیٰ سے اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول مقل کیا ہے کہ رسول الله علیہ کی بعثت قیامت کی علامات میں سے ہمدسول الله علی کے پاس جب (پیام بعثت لے کر)حضرت جبر ممل کو بھیجا گیااور اشاء راہ میں آپ آسان والوں کی طرف سے گذرے تو

الل ساوات نے کہا،اللہ اکبر قیامت بیاہو گئے۔

بعض ہیل تفسیر کا خیال ہے کہ اکس اللوے مراد ہے سز ااور عذاب قتل۔ واقعہ میہ ہوا کہ نضر بن حارث نے کہا تھااے الله اگریہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسیان ہے بھروں کی بارش کردے پس کا فروں نے وقت سے پہلے عذاب کی مانگ کی اس پریہ آیت نازل ہوئی۔نضر کوبدر کے دن قل کیا گیا۔

میں اللہ کی ایک کا ظہار کرتا ہوں (جیسی یا کی اس کے لائق ہے مترجم)

ور دہ این کی اللہ کا گون ﴿ اللہ عَلَى اللہ ع خیال کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور وہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچالے گا اللہ اس سے اعلیٰ اور بالا ہے یا یہ مراوہ کہ اللہ ان کے شرکیہ بیان سے بالاہے۔

وہ روح دے کر فرشتوں کو اتار تاہے روح ئے مراد ہے دحی ما قر آن قر آن سے يُبَرِّلُ الْهَالَيْكَةَ بِالتُّوْفِيمِ

ر دہ دل زندہ بو جائتے بیں (جیسے روح کے تعلق سے بے جان جسم زندہ ہوتے ہیں)

اپنے حکم ہے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے لیعنی جن کو

مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ لَيْنَا عُمِنْ عِبَادِةَ

رسول بنانا جايهتا ہے۔ اَتُ اَنُذِرُوْ آ اَنَّهُ لَا إِللهَ إِلاَّ أَنَّا فَالْتَقُوُنِ ۞

کہ خبر دار کر دوکہ میرے سواکوئی لائق عبادت نہیں سو

اُنذِرِدُ الْتُلاثَى مزيد متعدّى) بنادو، اطلاع دے دو۔ نَذَرُتُ هَكَذَا (ثلاثی مجرّد لازم) میں نے ایساجانا مجھے ایساعلم ہوا۔ اُنُ تفسیر بیہے کیونکہ روح ہے مرادوحی ہے لیعنی ملا نکہ کوہم اپنے متخب بندول کے پاس وحی دے کر بھیجتے ہیں کہ لوگول کو بتادویا آن مصدریہ ہے اور حرف جر محذوف ہے بِاک اُنْدِدُوا تھا اُنْدِرُوا کا ترجمہ ڈراؤ بخوف دلاؤ بھی ہو سکتا ہے بعنی مشرکوں اور نا فرمانوں کو عذاب سے ڈراؤادر میہ بتاؤ کہ میر ہے سواکوئی ادر معبود تمیں للذامجے سے ڈرو۔

آیت سے معلوم ہورہاہے کیروحی کا تعلق دو چیزوں سے ہے ایک تو تو حید پر حنبیہ جو علمی توت کے کمال کا انتائی درجہ ے دوسر ا تقویٰ جو عملی توٹ کا 'آخری علمیلی مرتبہ ہے تو **حید کو ثابت کرنے کے لئے** اللہ نے ذیل کی آیات میں اپنی خود مختار ، پڑا حَمت،مسلحَت آکیں طَلاقیت کوبیان کیاہے اگر کوئی دوسر اشریک ہو تا تواس میں بھی خلاقیت اور ایجاد کی قدرت ہوئی اور دوخود

مخار کامل قدرت رکھنے والوں میں تکراؤ ممکن ہوتا۔ اس نے آسانوں کواور زمین کو حکست سے بیدا کیا۔ یعنی خاص مقدار خُلَقَ الشَّهٰ لُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحُقِّيٰ ﴿

،خاص شکل دو ضع اور مختلف صفات کے ساتھ اللہ نے آسانوں کو اور زمین کو نیست سے ہست کیا۔اس کی ایجاد بتاری ہے کہ اس کو بنانے والاواحد، بے مثال، قادرِ مطلق اور حکیم کامل ہے۔

تَعْلَىٰ عَمَّا يُثْنِرِكُونَ۞ الله بالا ہے ان کے شرک ہے۔ لیعنی زمین د آسان میں ہے کسی کواللہ کاشریک قرار دیا جائے اس سے اللّٰہ بزرگ و برتر ہے مایہ مطلب ہے کہ اللّٰہ برتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنی ہستی یابقاء ہستی میں زمین و آسان میں یہ مے ۔ سے کی چیز کا محتاج ہوز مین و آسان کو تو خودا پی مخلیق پر بھی قدرت نہیں ہے۔اس آیت میں اللہ کے غیر جسمانی ہونے پر تنبیہ

خَكَنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ الله نے انسان کو نُطفہ سے پیدا کیا لینی ایسی سیال بے جان بو ند ہے انسان کو پیدا کیا س میں نہ حس ہے نہ حرکت نہ دوا بنی ہیئت دو ضع کو محفوظ رکھ سکتی ہے نہ شکل کو۔ (رفتہ رفتہ انسان) جب خوب طاقت ور ہو گیا

> ڡؙٳۮؘٳۿؙۅؘڂؘڝٳ۫ڲ۠ڞؖڹؽ<sup>ۺ</sup> پھر تیکدم وہ تھلم کھلا جھڑنے لگا۔

تحصیم تیز زبان جھڑ الو۔ مینین یعنی نفی قیامت کی دلیل بیان کرنے والا جو بطور دلیل کہتاہے میں ٹیٹی الیعظام وَهِی دَمِیْمَ بُوسیدہ ریزہ ریزہ بڈیول کو کون زندہ کرے گایا خصیم تھیئین سے مراد ہے خالق ہے بھل کر جھڑ اکرنے والا بغوی نے لکھاہے،اس آیت کا نزول آئی بن خلف جمجی کے متعلق ہواابن خلف منگر قیامت تھاایک روز دہ ایک بوسیدہ

ہڑی لے کر آیا اور بولا کیائم کہتے ہو کہ خدااس کو زندہ کریے گاہیہ تو بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئی (یہ کیسے زندہ ہو گی)اس کی بابت

ری سے رہوں کیا سکلا ونسبے خلقہ بھی نازل ہوئی تھی۔ ایت و ضکرت کیا سکلا ونسبی خلقہ بھی نازل ہوئی تھی۔ سدی نے آیت اوکٹم یکرالدنسکان اکا خلقتہ میں تطفیہ کا نزول بھی ای قصہ کے متعلق بیان کیا ہے (رواہ ابن الی حاتم) آیت کا نزول کا خواہ خاص محف کے متعلق ہوا ہو لیکن الفاظ میں عموم ہے (ہر منکر قیامت جودوسری زندگی کا قائل نہ ہوای تھم میں داخل ہے)مطلب ہے ہے کہ منکر قیامت اتنا نہیں سمجھتا کہ جب اللہ نے بے جان نظفہ ہے اس کو پیدا کر دیا تو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کردینااسکے لئے کیادشوارے۔

وَالْكُنْعَا مَرْخَلَقَهَا الكُمْ فِيهَا دِفَعٌ وَمَنَا فِعُ

اور اس نے چوبایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے ر است کا جھی سامان ہے اور بھی بہت ہے فا کدے ہیں۔ اَلاَ نَعَامَ ہے مرِ او بیں اونٹ ، گائے ، جھینس ، بَمَری ، بھیڑو غیر ہے۔ لکٹم تنہارے فائدے کے کئے جس کی تفصیل فیہا دفتہ میں بیان کی ہے گویا آنگیم میں اجمال منفعت ہے اور اس کے بعد تفصیل کی گئی ہے۔ دِفَا سر دی کی شِدّت کا دُور ہو جانا ( قاموس ) یعنی جانور دل کے بالوں اور اُون ہے تم سر دی کی مخق دور کرتے ہو گوئی لباس اور تمبل وغیرہ استعال کرتے ہو۔مناقع ہے دوسرے فائدے مراد ہیں۔افزائش نسل،دودھ،سواری،بار برواری، تھیتی ا باڑی، خریدو فروخت ،وغیر ہ۔

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ ادر انہی ہے تم کھاتے بھی ہو گوشت ، چربی ، گھی ، دودھ ، پنیر ، مکھن ، وغیر ہ کھاتے ہو۔ عموماً غذار حيواني الني جانوروں سے حاصل كى جاتى ہے اس لئے يدنيها كوئا ككون سے پہلے ذكر كيادوسرے جانوروں كا كوشت تو محض لذّت یاد واکی خاطر کھایا جا تاہے۔

وَلَكُهُ فِيهَاجَمَا لِأَجِيْنَ تُونِيعُوْنَ وَجِيْنَ تَسُرَحُوْنَ فَ فِيهَا تَسُرَحُوْنَ ﴾ اور جب شام کو ( جنگل سے جانور ول کو ) واپس لاتے ہوادر (منح کو ) چَرائے کے لئے لے کر جاتے ہو توان سے تمہاری ایک شان بنتی ہے۔ کیونکہ دونوں وقت گھر ہے باہر سحن میں ان کے جمع ہونے سے ایک رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والول کی نظروں میں تمہاری عزّت اور ساکھ ظاہر ہوتی

وَ نَحْمِلُ اَنْقَالَكُمُ إِلَّا بَكِي لَمُ تَكُوْنُوا بِلِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُينَ اور (بجائے ال ك سفريس تم اب سامان كأبوجه اب كند هول براهاكر جَلو) يه جانور تمهار برسامان كي بوجه اب او پر لاد كرايك شير سے رد سرے شریک لے جاتے ہیں کہ بغیر نبخت تکلیف اٹھانے کے تم دہاں تک خود پہنچ بھی نہیں سکتے ہو (بوجھ ا**ٹھانے کا توذکر ہی**  حقیقت بیہ ہے کہ تمہار ارب برامر بان اور رحمت والا ہے کہ اس نے ان ٳؿۯؾؚڮٛڎڵڗٷٛٷٛٷٛڗ<u>ؙڿؠ۬</u>ۿڰ

جانوروں کو تمہارے فائدے کے لئے پیدا کر دیا۔

اور اس نے تمہاری سواری اور شان

وَالْخَيْلِ وَالَّهِ عَالَ وَالْحَمِيْدِ لِلْرَكْبُوهُا وَزِيْنَةً \* بنانے کے لئے کھوڑے خچر اور گدھے پیدا کئے۔ لام ابو صنیفہ حمنے اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کے حرام یا مکروہ ہونے پر استدلال كياب صاحب مدايرت كعام كم الله في أن آيت من الى نعمت كاظهار كياب اور الى نعمت كي ياد د ماني كي ب اور دو فا کدول کی صراحت کی ہے۔ سواری اور زینت اور ظاہر ہے کہ غذائیت سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے ممکن نہیں کہ جواصل منفعت ہے اس کی تویاد دہاتی نبد کی جائے اور پنچے درج کے فائدول کا ظمار کیا جائے (اس سے ظاہر ہو تاہے کہ ان جانور دل کو فراہمی غذا کے لئے پیدای نہیں کیا گیاورنہ سو**اری اور زینت ہے پہلے** ان سے غذائیت فراہم کرنے اور ان کا گوشت یا دودھ

کھانے بینے کاذکر کیاجاتا)

'میں کہتا ہوں ،غذائیت تو بھیڑ بکری ،مرغی دغیر ہ کے **کوشت سے** بہترین حائسل :و جاتی ہے اور اسکا حصول آسان بھی ہے گھوڑے گدھے وغیرہ کا گوشت نہ احجما ہو تاہے نہ اس کا حصول زیادہ سمل ہے ، ہاں سواری بار بر داری اور شان بان کے جو فوائد اک سے دابستہ ہیں وہ دوسرے چھوٹے جانوروں سے حاصل شیں ہو <u>سکتا</u>س لئے صاحب بدایی کا بیہ قول غلط ہے کہ تھوڑ دل اور کد هوں کا گوشت بطور غذائیت سب سے بڑی منفعت ہے۔ان جانور دل کاسب سے بڑا فائدہ توسواری وغیرہ ہی ہے جو دوسر ہے جانور دں سے حاصل شیں ہو تا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ آیت کمی ہے جب کہ گدھے کا گوشت بھی حلال تعالی حرمت تو خیبر کی فتح کے موقع پہلار ہجری میں ہوئی (ایسی صورت میں اس آیت سے تھوڑے کے گوشت کی حرمت یر استدلال کیے کیا جاسکتاہے)اس مسئلہ کی **پوری تشریح آیت اک**یکو کم اُحِلی کٹیم النظیبات میں تغییر کے ذیل میں سورہ ما کدہ میں گزرچی ہے)

اورالی ایس چیزیں بناتا ہے جنگی تنہیں خبر سیں ہے۔ (حضرت مفسر نے وَيَغِنُونُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

اس آیت کا تعلق آخرت سے قرار دیتے ہوئے حسب ذیل تفسیری مطلب بیان کیا ہے) یعنی جنت میں مؤمنوں کے لئے اور ووزخ میں کافِروں کے لئے ایسی ایسی راحتیں اور تکلیفیں پیدا کی ہیں جن کا حمیس پیتہ بھی نہیں نہ کسی آٹھے نے ان کودیکھانہ کسی

کان نے سالنہ کسی شخص کے دل میں ان کا تعتور آیا۔

اور سیدهارات الله تک بنچاہے (اس ترجمہ پر علی جمعی اللی وعلى الله قصْلُ السّبينيل وَمِنْهَا جَأَيْرٌ ﴿ ہوگا)اور پھے راتے شیر ھے بھی میں (جواللہ تک شمیں پہنچے۔مترجم) یعنی سیدھارات جو حق تک پہنچاہے (وہ رات و کھانااور بتانا اللہ کے ذیتے ہے) اس نے مربائی اور کرم سے میہ ذشد داری لی ہے)۔

ياقصد السيبيل يع مرادب الله تك يني كاسد مارات وكه جو شخص اسراه بر علي كالله تك يسي جائ كارسيبك

قَصُدُ يَافَاصِدُ سِيرهِ رائع كوكت بير جَآئِرٌ كامعىٰ ب ميرهايعن راومتنقيم سيالله كرخ سے كنا ہوا۔ اس كلام كامقىود صرف راوخد اكابيان ب- سينها جائِر کاجمله بالعرض ذکر کیا گیاہے" قصر السبیل صرف راوسنت ہور شیر ھارات تمام غداہبِ کفر لور بدعات دخواہشات بقس کا۔

وَلُونَنَاءَ لَهُاللَّهُ الْمُواجْمُعِينَ أَن

اور آگر اللہ (تم سب کو ہدایت کرنا) چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا۔ بدایت ہے مراد اس جگہ منزل مقصود دیر پہنچادیتا ہاور علی الله قصد السينيل من مراد ہراون و كاناور جايا (راه متقيم الله نے تمام انسانوں كو بيادى ہے اپنى كتابين بھيج دی میں اور پیغیروں کو بھی بھیج دیا ہے لیکن منزل متصور پر پہنچایا کم او گول کو ہے صادر ستقیم برملنے کا ترفیق کم رکوں کو نصیب معلی ہے دمتر می

هُوَالَالِی کَاکُنُزُلَ مِنَ السّمَاءِ مَا عَلَامُومِنْهُ شُکُوا بُ وَمِنْهُ شَبُحُرُ فِيْهِ تَمِینُهُونَ ۞ ده ایبا ہے جس نے تمهارے واسطے بادل ہے پانی برسایا جس سے (پچھ)تم کو پینے کو ملیا ہے اور پچھ جے سے در خت (پیدا) ہوتے ہیں جن میں تمایئے مولٹی (چرنے) چھوڑتے ہو۔

رمینه شراب کے لفظ سے معلوم ہورہاہے کہ آدمیوں کو پینے کاپانی بارش سے ہی حاصل ہوتا ہے کیونکہ چشموں اور کنو دک (اور دریادک) میں لوک پھر کر بارش ہی کاپانی آتا ہے۔اللہ نے فرمایا ہے فکسکٹکہ کینکا دینے دوسری آیت ہے فاکسٹ کتاہ خوالک کنیں نیم میں موطل کے خوال کی خوال کا دور کا تھیں ذ

فی الْاَرْض۔ بِینَهُ شَکِرُکایہ مطلب ہے کہ در خُتوں کی زندگی بھی پانی ہے ہے۔ در خت بھی بارش کا پائی ہتے ہیں۔ من اللاَرْض ۔ بینَهُ شکرُکایہ مطلب ہے کہ در خُتوں کی زندگی بھی پانی ہے ہے۔ در خت بھی بارش کا پائی ہتے ہیں۔

تُنْسِيمُونَ كَا ترجمہ ہے تم جانوروں كو چراتے ہو۔ سامت اَلْمَاشِيّة (مجرّد) مونیثی چرے۔اَسَامَ هَا صَاحِبُها

(مزيد) مالك في جانورول كوچر أياد مصدر سومة مسومة كااصل لغوى معنى في المامت و من على التنكروت و النَّذِيدِ أَن وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنِياَ بَ وَ مِن عُلِ النَّكَرُوتِ وَ وَالنَّرُوعُ وَالنَّرُونُ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنِياَ بَ وَ مِن عُلِ النَّكَرُوتِ وَ

الله ياني سے تمهارے كے كيتى اور ميون اور كھجور كے در خت اور الكور اور تمام بھل پيد اكر تاہے۔

من گل النَّمْرُتِ مِن بِن تبعیفیہ ہے بینی تمام مکنہ پھلوں میں سے بعض پیدا کر تاہے۔کل پھل تو صرف جنت میں ہوں گے بیال تو جنت کے بیال کی چراگاہوں کاذکر اور مویشیوں سے پہلے ان کی چراگاہوں کاذکر اور مویشیوں کے بعد کھیتی اور بھلوں کا تذکرہ تر تیب واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ور خت ہی حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور حیوانات سے پیدا ہونے والی غذاسب سے اعلی غذا ہے۔ بس در ختوں کی پیدائش کاذکر پہلے بھر حیوانات اور ان کی پیدائش کاذکر پہلے بھر حیوانات اور ان کی پیدائش کاذکر بھر کھیتی کا بیان ہونا مناسب تھالور امیاہی کیا گیا)

اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَا يَدَّ بِلا شِهِ اللهِ مِن بِرَى نَشَانَى بِ صانع كے وجود ، علم اور حكمت كاس مِن كھلا ہوا شُوت ہے۔ لِقَوْمِ تَيَنَفَكَ دُونَ فَ ۞ ﴿ خُور كرنے والوں كے لئے۔ ايك وانہ زمين مِن كر تابے زمين سے بچھ نمي اس مِن

تھینج کر آئی ہے بھر دانہ کابالائی حصہ بھٹ کراس میں سوئی جیسا نا نکلتاہے اور نجلاحصہ بھٹ کرینچے کی طرف جڑوں کے سوختے نکلتے ہیں بھریو نئی نمو ہو تاہے۔ نتابڑ ھتاہے اس میں شاخیں پتیال بھول شکوفے اور کھل پیدا ہوتے ہیں۔ بھول بھل کی بھی ایک خاص فصل ہوتی ہے ہر بھل کا ایک مخصوص موسم ہوتاہے۔ سفلی طبیعت (بینی زمین اور پانی کی طبیعت) اور علوی مؤثرات ایک خاص فصل ہوتی ہوتے ہیں لیکن ہر ور خت اپنی مجدا (دھوپ ہوا اور روشنی تاخیر کواکب وغیرہ) ہر طرح کے در ختوں کے لئے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر ور خت اپنی مجدا اس میں اور بین کی اس میں اور کیا تیاں اور ایک بی جیسے اور کی سے کہ شریبان کر کسی مناعل ہوتا ہے۔

جسمانیت، شکل اور طبیعت و خاصیت رکھتاہے۔ مبادی کا تحاد اور نتائج کا اختلاف بتار ہاہے کہ بیرسب کر شمہ سازی کمی فاعلی مختلا کی ہے جو وحد ۂ لا شریک ہے اور وہی جیسا جا ہتاہے کر تاہے۔

اور اس نے تمہارے فائدے کے لئے رات اور

وَسَنْحُولَكُمْ النَّيْلُ وَالنَّهَا لَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمُومُ

دن سورج اور جاند کو مسخر بنایا۔ یعنی تمہارے منافع کے لئے اس فےرات دن بنائے ہیں۔

وَالنَّاجُومُ مُسَتَحَابً إِصْرِهُ اللَّا اللَّهُ وَمُومُ سَتَحَابً إِلَى عَلَم عِلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُ مُسَتَحَابً إِلَى عَلَم عِلَم اللَّهُ اللَّهُ وَمُ مُسَتَحَابً إِلَى عَلَم عِلَم اللَّهُ اللَّهُ وَمُ مُسَلِّحًا إِلَى عَلَم عِلْمَ اللَّهُ اللْ

بِالْمُورِهِ مِیں اَمْرِ نَے مَرَاد ہے ایجاد اور اندازہ مقرر کرنایا تھم مر ادے۔ آیت تنار بی ہے کہ جولوگ تخلیق نبات کو صرف تاشیر کو اکب سے دابستہ قرار دیتے ہیں اور ستاد دل کی حرکات داوضاع کو مؤثر حقیق جانے ہیں انکاخیال غلط ہے آگر ایسافرض بھی کر لیا جائے تب بھی کیا جواب ہے اس بات کا کہ تمام ستارے اپن ذات و صفات کے لحاظ سے ممکن ہیں (لور ممکن وہ ہو تا ہے جس کا پناوجود بھی ایسی ذات و صفات ہو تا ہے ) تو لا محالہ ان کا پناوجود بھی ایسی ذات کا ممنوان میں دوسر ہے کا محتاج ہو تا ہے ) تو لا محالہ ان کا پناوجود ہی ایسی ذات کا ممنوان کر م ہے جو داجہ الوجود ہے اور کسی کا محتاج نمیں ایسے فرمکن کو نہت ہے ہست کیا اگر ذات واجہ الوجود آخری ورجہ پر نہ مالی علمت ہو جائے گا اور ہر ممکن بلا داسطہ یا بالواسطہ خود اپنی نفس کی علمت ہو جائے گا گویا انکار داجہ الوجود سے تسلسل باد م آج گا گا گا گا گویا انکار داجہ الوجود سے تسلسل یا دور لازم آجائے گا اور چو نکہ تسلسل بھی محال ہے اور دور بھی۔ اس لئے تمام ممکنات

کی ہتی کے لئے ذات واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقت سے کہ کا تنابت سادی کی تأثیر ات ہول یاعتا صر کی انگی حیثیت ایک ضابط اور دستوری ہے اللہ کاضابط اور عادت کی ہے کہ اس نے بعض نتائے کو بعض اسباب سے دابستہ کر دیاہے اور اسباب کو علّت نتائج بنادیا ہے خود یہ اِسباب نتائج کے موجد شیں ہیں،اسباب کا اپناوجود ہی اپنا نسیں خداد اھیے،جو چیز معدوم الذّات ہووہ دوس سے کو وجود کیسے دے ر ۔ در در بے دے م ہے۔ اِتَ فِي دُلِكَ لَايْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اَلَّ بے ٹیک ان میں سمجھ والوں کے لئے بکٹرت(توحید و قدرت کی ) نشانیاں ہیں۔ سلیم اور سادہ دانش والوں کو ہر چیز میں اللہ کی تخلیق دیجمت کی کونا کول نشانیال نظر آتی ہیں یہ واضح نشانیاں ہیں ای لئے آیات بعید مجمع ذکر فرملااور اصحاب عقل کے ساتھ آیات فنمی کووابستہ کیا۔ اور ان چیزوں کو تجھی تمہارے لئے اس طور پر ومَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِفًا ٱلْوَالْهُ الْمُ بیداکیاکہ ان کے اقبام مخلف بین اُلُواکن ہے اقبام دامتاف مراد بین رنگ کے اختلاف سے اکثر صِنف بدل جاتی ہے۔ بلا شبہ نصیحت اندوز لوگوں کے لئے اس میں اِنَ فِيْ ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِرِيَّكُ كُرُوْنَ @ ہوی نثانی ہے۔ طبیعت، ہیئت اُور صورت کا ختلاف دیکھ کردہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ محض ایک صانع علیم کی کرشمہ سازی اور اس نے سمندر کو تمماری خدمت پر لگادیاہے تعنی ایسا بتایا ہے کہ تم وَهُوَالَّالِي يُسَغَّدُ الْبَحْدَ اسے طرح طرح کے فائدے حاصل کرتے ہو۔اس میں جہاز اور کشتیاں جَلاتے ہو چھلیاں پکڑتے ہو اور موتی مو نگے حاصل اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔ طَرِیٌّ ترو تازہ بعنی مجھلیاں مجھلی میں ہر لِتَأَكُّلُوْا مِنْهُ لَحْمَّا كَلُوْا مِنْهُ لَحْمَّا كَلُواً کوشت سے زیادہ مطوبت ہے ای لئے تچھلی کا گوشت بہت جلد خراب ہو ِ جاتا ہے چو نکہ ( لَعَابیت کی دِجہ ہے ) تچھلی کا کوشت آنوں سے چیاں ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کھانے کے بعد پاس زیادہ لگتی ہے۔ گوشت کی گری یا خشکی موجب تشکی سیس موتی اللہ کی عجیب عکمت ہے تکنی تمکین اور غلظ مانی سے اسی ترو تازہ شیریں لطیف چیز اس نے پیدا ک۔ الم مالك دالم ورئ في اس آيت سے استيرال كياہے كيد مجھلى يرشر عا كوشت كااطلاق موتاہے اكر كى نے تتم كھائى ك ئوش نہیں کھادگا تو مجھلی کھانے ہے بھی اس کی فتم ٹوٹ جائے گ<sub>-</sub>احناف کتے ہیں فتم میں عرف عام کا عتبار کیا جاتا ہے اور عرف عام میں مجھلی پر موشت کااطلاق نسیں ہوتا۔ دیکھواللہ نے کافرول کو شر اللہ واپ (بدترین چویایہ) قرار دیاہے پس اگر تسی تم کھائی کہ میں چویایہ پر سوارنہ ہوں گااور سی کا فرکے اوپر سوار ہو گیا تو کیااس کی مشم ٹوٹ جائے گی۔ اور اس میں ہے(موتیوں کا ) گہنا نکالو جسکو تم سنتے ہو وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، ے۔ (جمع ند کر حاضر کاصیغہ ہے نیکن اس) سے مراویہ ہے کہ تمہاری عور تیں بید زیور پہنتی ہیں چولیے جمعنی زیورہمراد موتی ا ا اور تم کشتیوں کو دیکھو کہ اس میں پانی کو چیرتی جلی جارہی ہے۔ مَوَاخِرَفِیُهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَفِيْكِ مندر میں چلنے وال۔ قبادہ نے ترجمہ کیاہے آنے جانے والیال ایک جاتی ہے دوسری آتی ہے بادجو دیکہ ہواک رفتار ایک ہی ہے۔ ئسن نے کہا، بھری ہوئی۔ فراء لورا خفش نے **کہامانی کوائے** دونوں باز دک سے بھاڑنے دالیاں کے نخر کامعنی ہے یانی کو بھاڑ نایا تشتی کی رفتار کی آواز۔ ابو عبیدہ نے کماتیز ہوا چلنے کے دفت جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو مخر کما جاتا ہے۔ مجاہد نے کماہواوک کی رفتار کے سامنے سے کشتیاں آتی میں اور ہواؤں کو نیماڑتی میں۔ قاموس میں مخر اور مخور کا معنی بیان کیا گیاہے کشتی کا چلنااور ہوا کی رفتار کے سامنے آنا۔ سخورت السفینة كامى مطلب بي يخر التائي تير نے والے نے دونوں باتھوں سے یانی كو چيرا۔ مواخر كشيال وه ہوتی ہیں جن کی رفتار کی آواز شنی جائے یادہ کشتیاں جواپنے سینہ کے زور سے پانی کو چیرتی ہیں یا ایک ہی ہواہے آنے جانے والی

كُتْمَيَال عديث من ع: اذا اراد احد كم البول فليتمخر الرِّيح أيك اور روايت من آيام كم استمخرو الرّيع جب ۔ سی کا پینتاب کرنے کاارادہ ہو تو ہوا کی طرف پیٹھ کر ہے بیٹھے۔ ہوا کی طرف پشت کرد۔ گویاحدیث کامطلب یہ ہوا کہ اپی پشت ہوا کے مقابل کر دو تاکہ ہوا پھٹ کر دائیں بائیں ہے نکل جائے۔

اور تاکه تم خداکی دی ہوئی روزی تلاش کر و لینی جہاز دں اور کشتیوں پر سوار ہو کر اللہ

اور تاکه (ان چیزول کواپناتا ہے ویکی کراور اپنے کام پر نگا ہواپاکر)تم اللہ کا

شكر كرو حومقام ہلاكت آكيں ہيں انهى كواللہ نے تخصيلِ معاش كاذر بعِه بنايا ہے بياس كا عظیم الشان احسان ہے جس كاشكر اواكر نا لازم ہے ای لئے آیت کے آخر میں تشکون فرمایا۔ میں کہتا ہول، ند کورہ بالا اشیاء کو دیکھ کر اور ان کے فوائد پر غور کر کے شکر

نعت کے در جہ تک پنچنا یہ بجائے خود بڑاانعام ہے اس سے دنیا میں مزید نغمت اور آخرت میں ثواب عظیم حاصّل ہو تاہے **کویا** 

اور اس نے زمین میں بہاڑر کھ لئے تاکہ تم کو لے کر زمین

رَوَاسِيَ.ايك جَلَّه قائمُ رہے والے بہاڑ۔ اَلْمَيْدُ ، كَرزه ، اِضطرابِ۔ بہاڑوں كى تخلیق ، زمین بالكل كول تھى ادتی سبب ے اس میں لرزہ آجا تا تھا۔ جِب بہاڑوں کو پیدا کر دیا گیا توان کا دباؤ مر کزیفل کی طرف پڑااور زمین کاادِ ھر آوھر ملنا بند ہو گیا۔ **گویا** بہاڑوں کی میخییں ٹھونک دی گئیں جو زمین کو حرکت واضطر اب ہے روک رہی ہیں۔ بغوی نے لکھاہے اللہ نے جب **زمین کو پید**ا کیا تودہ لرزال تھی۔ فرشتے کہنے گے بیرا بی میشت پر کسی کو تھسر نے نہ دے گی پھر اللہ نے اس میں بہاڑ گاڑ دیتے ادر فر شتوں کو معلوم نہے ہوا کہ پہاڑ کس چیز ہے بنائے گئے۔ عبد بن حمید ،ابن جریر ،ابن المندر ،اور ابن ابی حاتم نے بوساطت قادہ برواہیتے حسین ، قیس بن غِبادہ کا قول نقل کیاہے کہ جب اِللہ نے زمین کو پیدا کیا تووہ (گول ہونے کیوجہ سے )لرزاں تھی فرشتے کہنے لگے یہ توایی پشت پر کسی کو قرار نہیں بکڑنے دے گی لیکن جو نہی مجمع ہوئی تو (رات ج میں )زمین کے اندر بہاڑ قائم ہو گئے اور فرشتوں کو معلوم بھی نہ ہواکہ کمال سے پیدا ہوگئے۔ کہنے لگے ،اے ہمارے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جوان ے زیادہ سخت ہو ،اللہ نے فرمایا، ہال لوہائے۔ فرشتول نے عرض کیالوہے سے بھی سخت تیری کوئی اور مخلوق ہے فرملاہان آگ ے۔ فرشتوں نے عرض کیا آے رب کیا آگ ہے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے فرمایا ہاں پانی ہے فرشتوں نے عرض کمیا اے رب کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز پیدا کی ہے۔ قرمایا ہاں ہواہے قر شتوں نے عرض کیا ہواہے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے فیر مایا ہاں مر د ( ہوا سے زیادہ سخت ہے ) عرض کیا کیا تیری کوئی مخلوق مرد سے بھی زیادہ سخت ہے فرمایا عورت ہے۔

انتہ کی۔ اگر دریافت کیاجائے کہ یہ سوال کہیں جاکر ختم بھی ہوسکتاہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا، نہیں ایبا نہیں ہوسکتا، سال میں ہوجہ اللہ کا کہ کہ یہ سوال کہیں جاکر ختم بھی ہوسکتا ہے تو میں اور میں ہوجہ اللہ کا کہ قت ہے کا جس میں کیو نکہ اللہ قوی اور بڑی طاقت والاہے اور تمام ممکنایت اس کے مقابلہ میں عاجز بلکہ چے ہیں۔ اللہ کی قوت کا جس پر تیر تو پڑ جاتا ہے وہ چیز دوسر ول کے مقابلہ میں قوی ہو جاتی ہے۔ ہاتھی پر قوت کا پر تو پڑ گیا تووہ چیو نٹی سے قوی ہو گیا لیکن اگر اللہ چاہے تو چیو نک پر اپنی قوت کاپر تو ڈال کر ہاتھی ہے زیادہ قوی بنادے ، کسی کی قوت د شدّت بہمکہ جمات دو سر ولِ سے زائد نہیں بغض ا**عتبارات** ے ہے (ایک چیز دوسری چیز ہے ایک اعتبار ہے زیادہ قوی ہے اور وہ دوسری چیز پہلی چیز سے ممی دوسرے اعتبار ہے **قوی** ہے

ہمکہ جہات تواللہ ہی سب سے قوی ہے)

وَٱنْهُوَّا وَهُولِاً لَعَكُنُّهُ تَهُمَّالُونَ فَ

اور زمین میں دریااور (حصول مقصد کے ) استے بنائے تاکہ

تم (اپ مقصدیاالله کی معرفت کے )راستہ پر چلو۔ یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرو۔

اور (راستول بر) الله نے کھے نشانیال بنائیں۔ در خت، بہاڑ، عمار تیں ستارے وغیرہ علامات راہ بیں، قل فلے ان ہے اپنے راستوں کی شناخت کرتے ہیں۔ شرعی اسباب دعلل بھی (احکام کے لئے ) راہنما ہیں وجوب صلوۃ وصوم وزگوۃ کے لئے وقت سبب ہے اشیاء ماکولہ ومشروب کی حرمت کی علّت نشہ ہے طبعی اور عقلی دلائل بھی رہنمائی کرتی ہیں نیف کی تیزی بخار کو ظاہر کرتی ہے اس عالم کاوجو داس کے بنانے والے کی جستی کو ثابت کررہا ہے۔ معجز ہ بیغمبر کی نبوت کی دلیل ہو تا ہے۔ اور تاروں ہے مجھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں لینی رات کی تاریکی میں وَبِالنَّجُيْمِ هُمُ وَيَهْتَا اُوْنَ ۞ جنگلوں اور سمندروں میں ستاروں ہے راستوں کی شناخت کرتے ہیں "البخم" سے مراد ہے عام ستارے۔ محمد بن کعب نے کہا علامات سے مراد بیاڑ ہیں۔ دن کے دفت میاڑوں سے راستہ معلوم ہو تا ہے۔ اور رات کے وقت ستاروں سے (کلبی نے کہا سب (علامات) سے مراد ستارے ہیں، کچھ ستارے علامات اور نشانات ہیں اور کچھ ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں سدی نے کہا اُنجم سے مراد ہے تربیااور بنائے العش اور دونوں فر قداور جَدی ان سے لوگ راہ بھی معلوم کر لیتے ہیں اور جہتِ قبلہ مجی میں کہتا ہوں اس (مرادی) تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ ستارے قطب شالی کے قریب ہیں ان کے دائرے چھوٹے ہیں اس لے ای جگہ ہے بہت ہی کم حرکت کرتے ہیں۔ ے مرد کرد کرد کی فاعلی ضمیر قرایش کی طرف لوٹ رہی ہے قرایش عام طور پر تجارت کے لئے رات کو سفر کرتے تھے اور پیم تندوں کی فاعلی ضمیر قرایش کی طرف لوٹ رہی ہے قرایش عام طور پر تجارت کے لئے رات کو سفر کرتے تھے اور رات میں چلتے تھے اور ستارول سے جہتے سفر کو معلوم کرنے میں بہت مشہور تھے۔علامات کے لفظ کے بعد النجم کا ذکر خصوصیت کو ظاہر کررہاہے گویا)مطلب بیہے کہ بیالوگ مجم ہے خاص طور پر راستہ کی شناخت کرتے اور راہ پر چلتے ہیں اس لئے ان پر الله کاشکر لازُم ہے کہ اس نے ستاروں کوان کے لئے دلیل راہ بنادیا۔ اِفْدِینَ تَجْدُلُقُ کَدُنْ لَا یَخْدُنْ طِ سوکیاجو پیدا کرتاہے اس کی طرح ہو جائے گاجو پیدا نہیں کرتا ہے۔ لَا يَخْلُقَ كَ مِراد مِين معبود ان بإطل (خواہ اہل عقل ہول یائے عقل)اہلِ عقل کوبے عقل پر تغلیب وے کر (بجائے مَا کے) کئن استعال کیا ہے یا صرف بہت مراد ہیں چونکہ مشرک بتوں کوالہہ (آینے معبود) مانتے نتھے اور اللہ کو اہلِ علم ہونا ہی عائے (تو گویا مشر کوں ئے مفروضے کے مطابق بتوں کے لئے مئن کاصیغہ استعال کمیا) اَفَمَنُ میں ہمز ہا نکاریہ اور ٓفاًر تعقبیہ ہے یقنی جب روشن و کثیر دلائل سے اللہ علمی کمال اور قدرت کا احاطہ اور حکمت کی ہِمّے گیری ٹابت ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنہااللہ ہی خالق کا ئنات ہے کوئی دوسر اخالق شیں ہے یہال تک کہ کوئی بھی نہ کھی کواڑا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے اگ<sup>ا ت</sup>کھی ان مبنوں سے بچھ چھین کرنے جائے تووہ واپس نہیں لے کتے تو پھرامیا خلاق کل اس چیز کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو خالقت سے بالکل ہے بہرہ ہے۔ تو کیا (ان مشاہدات برہائی کے بعد تھی )نصیحت پذیر نہیں ہو گے یعنی جب ایسی چزیں تمہارے سامنے ہیں جو نصیحت اندوزی کی مقتضی ہیں تو پھر عبر ت اندوز نہ ہونے کی کوئی دجہ نہیں۔ وَانْ نَعْتُ وَانِعْهُمَا اللهِ لاَنْخُصْنُوهِا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَا نَعْتِوں كِي كُنْنَى كرد تو كُن بھی نہیں سکتے۔ تِمام نعتوں کا شکر ادا کرنے کا توذ کر ہی کیاہے اللہ کی نعمتوں کی **کوئی حَد**ی منیں ہے کہ گین سکولہٰذااس کے معبود ہونے کا حق بھی ا محدود نہیں ہے (ہر نعمت اس کو مستحق عبادت بنار ہی ہے ) پس تم پوراحق عبادت توادای نہیں کر سکتے ہی کانی ہے کہ تم اپنی عاجزي كالقرار كرو اور ظاہر باطن ہر طور پراي كي طرف متوجه ہو جاؤ۔ إِنَّ اللَّهُ لَغُفُورٌ اللَّهِ مِن كُوتِي شَكَ مَهِ للله (تمهارے قصور اور بورے شكر كواد اكرنے سے عاجزي كو)معاف تَحِيْمُ 🛈 ِ (تم پر)مهربان ہے کہ تمہارے استحقاق کے بغیر اس نے اپنی وسیع تعمیں تم کو عطا فرمائی ہیں اور تمهارے گنا ہوں کی باداش میں آئے انعامات کا سلسلہ منقطع نہیں کیااورنہ ناشکری کی سزائم کو فور آدی۔

ادر الله تمهارے سب بوشیدہ ادر ظاہر احوال کو جانتا ہے بوشیدہ احوال سے مرادیں عقائد ،ارادے ،دل کاشکر ،کامل طور پر حقوق عبدیت کواد اکرنے سے قاصر رہنے کاعلم ،غفلت ،غرور وغیر و اور ظاہری احوال سے اچھے برے اعمال مراد ہیں اللہ کے واقف مونے کے اظمار کامیہ مقصد ہے کہ اللہ تم کو تمہارے اندرونی و ہیر دنی احوال کی سز اوجزادے گا۔

وَالَّذِينَ يَكِ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَعُلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ مُعُلَقُونَ ۞

اور الله کے سوا مشرک جن کو پکارتے ( یعنی عبادت کرتے ) ہیں وہ کوئی چیز نہیں پیدا کرتے بلکہ خود (ووسرے کے ا ہاتھوں سے) پیدا کئے جاتے ہیں لینی آسان وزمین تو ہوی چیزیں ہیں ان کے معبود توادنی اور حقیر ترین چیز کے بھی خالق نہیں۔ کوئی چیز پیداکرنے کی انہیں قدرت ہی نہیں بلکہ خود اپنی جستی بھی ان کی اپنی نہیں۔ نِہ ذات اِپیٰ ہے نہ وجود ابنا بلکہ ان کی جستی دوسرے کی ممنون کرم اور عطا کر دہ ہے لی*ں کس طرح ممکن ہے کہ دہ شر*یک خدا ہو عی**س اور کیے جائز ہے کہ ان کوالہہ قرار دیا** 

وہ (بت) بے جان ہیں زندہ نہیں (ان میں تبھی زندگی پیدا ہی نہیں ہوئی کیا یہ أمواك غيراحياء مطلب ہے کہ وہ (معبود ) بذات خود مر دیے ہیں زندہ نہیں ہیں ان کی زند گی خود بخود نہیں بلکہ ایک حی وقیوم کی عطا کر دہ ہے۔ وَمَا يَسْنُعُمُ وَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْوُنَ ﴾ اور ان كو خبرى نبيل كه وه مروك كب المائح جائيل كيد ليني ان كا

د وبارہ اٹھایا جانانہ ان کے اختیار میں ہے نہ ان کے پر ستاروں کا دوبارہ زندہ کیا جانا ان کے بس میں ہے نہ اپنااور نہ این مجملہ یوں کا زندہ کرکے اٹھایا جاناان کو معلوم ہے بھراپنے پر ستاروں کووہ جزا کیسے دے سکتے ہیں اور ان کی پر ستش کا کیا فائدہ ہے اور کس

طرح وہ معبودیت کے مستحق قرار پاسکتے ہیں۔

تمهار امعبود ایک معبود ہے لینی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ تمهار امعبود ایک ہی ہے

الهُكُمُ إلهُ وَاحِدًا عَ اس کا کوئی شریک نہیں۔

ٵڰڹؙۣؿؘؖؽٙڵٳڽؗ<u>ۼٛۄٮڹٛۅٛڹ؇ۣٲڵڿڒۊؚڠڷۊ۬ؠؙۿؙۄٞۺؙؖڹڮڗۊ</u>

یں جولوگ آخرت کو نہیں مانے ان کے ا دل (الله كي آن گنت نعتول كا)انكار كرتے بي باوجود يكه خداداد نعتيں بالكل ظاہر بيں بات بيہ كه الله نے ان كے دلوں كونور معرفت سے محروم کر دیا ہے اس کی وجہ سے وہ کور بصیرتِ اور نابینا ہو گئے ہیں۔ <del>حضرت عبداللہ بن عمر وہانے فر</del>مایا میں نے خود ر سول الله عظی کوید ار شاد فر مایتے سناک الله نے مخلوق کو تاریکی (کثیف مادیت اور حیوانی جمالت) میں پیدا کیا پھر ان پر اپنانور (یعنی اس کاایک چھینٹاڈال دیا۔ جس شخص پر نور کا کچھ حصہ (کوئی چیپنٹا) پڑے گیااس کوراستہ مل گیادہ ہدایت بیاب ہو گیااور جس پر نہ پڑا وہ بھٹکتارہاء ہدایت پاب نہ ہوا۔ ای لئے میں کہتا ہوں کہ قلم (این)علم خداد ندی پر خٹک ہو ٹیا (یعنی اللہ کے علم میں جس کا ہدایت یاب ہونا تھادہ ہدایت یاب ہو گیاادر اللہ کے علم میں جس کا گمر اہ ہونا تھاوہ گمراہ ہو گیااس فیصلہ کی تحریر ہو چکی فیصلہ لکھنے والا تلم خنک ہو گیااب تحریر کردہ فیصلہ میں تغیر ممکن نہیں۔ مترجم) (رواہ احمدوالرندی)

اور وہ (قبولِ حق ہے) تکبر کرتے ہیں یعنی الله کی عبادیت سے غرور کرتے ہیں الله کی وَّهُمُ مُّسُنَاكُ الرُّوْنَ @ نعتوں ہی کاانکار کرئے ہیں اس لئے اللہ کو مستحقِ عبادت نہیں جانتے اور ا<del>تبار کا</del>ر سول ہے بھی غرور کرتے ہیں اگر ان کو اللہ کی تعتول کا اقرار ہو تااور اللہ کو مستحق عبادت جانے تو آخرت پر ایمان رکھتے اور آخرت کی جزاوسز اکومانتے اور رسول اللہ علیہ کے

التباع ہے سر تابی نہ کرتے۔

لَاجَرَمَ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ يَعْلِنُونَ اللَّهِ عَلَيْهُونَ اور ظاہرِ احوال سے واقف ہے یعنی اللہ کی ربومیت اور معبودیت سے انکار ولوں میں چھیائے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت آور اللہ

کے رسول کے اِتّباع سے تحکیر جو دہ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب سے دا قف ہے۔

ضروری بات ہے کہ اللہ ان سب کے یوشیدہ

(اور) یہ مجی حقیقت ہے کہ اللہ سمبر کرنے والوں کو پند مس إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِلُمِينَ @ كر تا\_ر سول الله ﷺ نے اوشاد قرمایا چھوٹی سرخ چیونٹی كے برابر غرور (دالا) جنت میں شیس جائے گا۔ بور چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر ایمان (دالا) دوزخ میں نہ داخل ہو گا ایک محف نے عرض کیلیار سول اللہ ﷺ ہم میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا لیاس خوب صورت ہو (اور یہ غرور کی علامت ہے بھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا) فرملیا اللہ جمال والا ہے جمال کو پیند کر تا ہے (غرور كيروں كى پنديدى كانام سير فوش لباسى كى خواہش تكبر سي بلكه) تكبر حق سے تكبر كرنے اور لوگوں كو حقير سجھنے سے ہوتا ہے۔ اس مدیث میں الکِبر من بطر الحق آیا ہے جس کا مطلب علماء نے مخلف طور پر بیان کیا ہے۔ نمایہ میں یہ بطوالحق کا بید معنی ہے کہ اللہ کی توحید اور عبادت کو باطل سمجے باوجود بکہ اللہ نے اس کو حق قرار دیا ہے بیض نے کہا کہ بطر الحق كامتى بحق كے مقابلہ ميں مغرور ہو جانا جن كوحن نمانا۔ بعض نے كماحن كو قبول نه كرنے كانام بے بطر الحق۔ ان تمام آقوال کاحاصل ایک ہی ہے ووبیہ کہ اللہ کی عبادت کولازم نہ سمجھے۔اللہ کی دی ہوئی نعتوں کواللہ کا احسان اور مسر بانی نہ قرار وے بلکہ خدایر ایناحق سمجھے میں کہتا ہو<del>ل مدیث نہ کورہ میں ج</del>و تکبر کے مقابلہ میں ایمان کاذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن این وجود اور تمام کمالات کو خداداد سمجھتا ہے یہال تک کہ ابن ذات کو بھی اللہ کی امانت اور عاریت جانیا ہے اس کئے اپنے کمالات پر غرور نہیں کر تالور کا فرانی ہستی اور اینے کمالات کوخود آور دہ جانتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے تصوّف میں جو لفظ فنا آتا ہے اس کا مطلب بھی بی ہے کہ آوی این وجود کو بجائے خود معدوم سمجھے خودا بی ہستی کواپی نہ سمجھے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا اردہ ایک عاریت جانے (اور ہر چیز میں ہر کمال اوی علمی میں یمال تک کہ اپن وجودوذات کے لحاظ سے بھی اینے کو اللہ کا محاج منتمجھے۔(مترجم)

اور جب ان کافی منا ڈا آنزل کر جگھ کا لؤ آ اساط بوالد گالون کے ان کان کی کھی منا ڈا آنزل کر جگھ کھی اتارا) یہ تو گررے (منکرین آخرت) ہے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیانازل فرمایا توانہوں نے جواب دیا (رب نے بچھ نہیں اتارا) یہ تو گررے ہوئے لوگوں کی لکھی ہوئی (داستانیں) ہیں۔ قبائل عرب کو جب پیتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کادعویٰ کیا ہے توانہوں نے لیام جج میں شخصی تعین احوال کے لئے بچھ آدمیوں کو مکہ بھیجا ہے نما تندے آئے اور مکہ کی گھاٹیوں میں جو مشرک بیرونی لوگوں کو رسول اللہ چھی کے باس جانے ہے دو کئے معمور تھے ان سے مل کر دریافت کیا کہ اللہ نے کیا کام اُتارا ہے ان لوگوں نے جواب دیا ، یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام شیں ہے بلکہ وہی حکایتیں ہیں جو بچھلوں نے لکھ دی ہیں۔

سطولائن كتأب كى موياور ختول كى يا آدميول كى معطوكى جمع اسطود مسطور اسطات آتى باور جمع الجمع اساطير اور اسطوع

' ایستی او جو اٹھا کی گئے میں ان کے دن ایے گئاہوں کا ایک کی کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ایے گئاہوں کا جھی ہو جو اٹھا کی یہ مشرک ایسا جو اپ اس لئے دیتے تھے کہ لوگوں کو گمر اہ کر دیں اور قیامت کے دان اپنی کمر اہی کے گئاہوں کا بار ٹوراٹوراٹوراٹوراٹی ایسا جو اپ کو کی علامت ہے کا مل کمر اہی کی دوسر دن کو گمر اہ بنانے سے معلوم ہو تا ہے کہ گمر اہ کرنے دالوں میں گمر اہی ہے تھیں کہ و شش کرتے ہیں )۔
کمر اہ کرنے دالوں میں گمر اہی ہے گئی ہے (ای وجہ سے تو وہ دو مر وں کو بھی گمر اہ کرنے کی کو شش کرتے ہیں ۔ کھے گناہ ان کو کو ان کا بھی اپنی گئی گئی ہوئی کھے گناہ ان کو کو کی کا بھی جن کو گمر اہ کرتے ہیں ایسی کھے گناہ تو وہ ہوں کے جو گمر اہ کرنے دالوں کی گمر اہ کرنے دالوں کے گمر اہ کرنے دالوں کے گمر اہ کرنے دالوں کی گمر اہ کئی کا بھی ہوں کے جو گمر اہ کرنے دالوں کی گمر اہ کئی کہ بھی ہوئی گئی ہوئی کا ان کے لور کھی اپنی کہ دوسو میں گناہ ہوں گئی ہوں کے گمر اہ کرنے دالوں کے برابر گمر اہ کرنے دالوں کی گمر اہ کرنے دالوں کے گھر الذکر گناہوں کا بری کہ دالوں کے برابر گمر اہ کرنے دالوں کے برابر گمر اہ کرنے دالوں کے برابر گمر اہ کرنے دالے ہی اٹھا کی ہوں گئی ہوں گئی کو ان میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ تیجہ یہ نکا کہ گمر اہ کرنے دالوں کے گھر ان میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ تیجہ یہ نکا کہ گمر اہ کرنے دالوں کی گر اہ کرنے دالوں کے گھر اس نے دھنے سے نکا کہ گمر اہ کرنے دالوں کا بھی بار کمر اہ کرنے دالے بھی اٹھا کی ہوں گئی کوان میں کوئی دخل نہ ہوگا۔ تیجہ یہ نکا کہ گمر اہ کرنے دالوں کے گئی ہور اصی ہے اسمن نے حضر ہو ابو ہمی اٹھا کی کر دارہ سے گئی تیجہ یہ نکا کہ گھر ان کر نے دالوں کے گئی ہور اصی ہے اسمن نے حضر ہوں ہوں ہوں ہوں کے گئی ہور اسی ہور اسی

تنبير مظهري (اردو) جلد ششم پاره ربما <sup>۱۶</sup> (التحلّ) بیان کیاے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گان کو بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کے برابر اجر ملے گا اور نیکی کرنے والے کے تواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخصِ گمر اہی کی طرف بلائے گااس پر بھی اتا ہی گناہ ہو گا جتنا گناہ کرنے والے براور گناہ کرنے والے کے (مال) گناہ میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بغیر جاننے کے بعنی وہ گمر اہ کرتے ہیں بغیر دلیل کے مایہ مطلب ہے کہ گمر اہ ہونے والے نادانستگ کی حالت میں گمر اہ ہو جاتے ہیںان کو معلوم نہیں کہ گمر اہ کرنے دالے ان کو گمر اہ کر رہے ہیں۔ آیت میں تنبیہ ہے اس امریر کہ کمر نونے کونہ جاننا گمراہ ہونے والوں کے لئے کوئی عذر نہیں ہوسکتان کے لئے خود عما حق وباطل میں تمیز کرنایا تحقیقات کرنالازم تھا۔ آئے سیاءَ مَا نیزِ ہم وُن ﴿ قَالَ مَکُواکُنِ بُنَ مِنْ قَبْلِهِ خُهِ خوب یادر کھو کہ جس گناہ کواپنے او پر لا درہے ہیں وہ بڑا ہو جھ ہے۔جولو گیِان سے پہلے ہو گذرے ہیں انہوں نے بردی

بڑی تدمیریں کیں ، یعنی اللہ کے پیٹمبروں کے ساتھ فریب کرنے کی بڑی تدمیریں کیں۔

تَأْتِ اللَّهُ بُنْيَا نَهُ مُونِ الْقَوَاعِلِ فَخَرَّعَا يُعِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوُقِهِمْ وَأَتْهُمُ

الْعَكَ اَكْ مِنْ حَيْثُ لَا يَنْتُعْدُونَ ۞ لَيْ اللَّهُ نِ اللَّهُ نَا اللَّهُ عَالِيَا اللَّهُ عَالِيَا اللّ اور (علاوہ ناکا می کے )ان پر اللہ کاعذاب آلی طرح آگیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، یعنی ان کی تدبیروں کی جزمیں اکھاڑو یے کے لئے النَّه كا حَكُم ٱگیااور ہلاکت آفریں عذاب ایسے راستوں پر اُک پر آپنجا جن كاان كو گمان بھی نہ تھاان كی تدبیریں ہی اسباب ہلا كت بن گئیں جیسے کوئی قوم اپنے بچاؤاور و شمنوں کوروکنے نے لئے اگر کوئی عمارت بنائے پھر عمارت میں زلزلہ آ جائے بنیادیں ملنے لکیس اور ستون پنچے گر جائنیں اور چھت اوپر سے آ جائے اور سب دئب کر مر جائمیں سمبی حالت ان لو گوں کی ہوئی ان کی تدہیر میں خودان ہی کے لئے تباہ کئے ہو گئیں آیت ینہ کورہ بالا میں کا فرول کی حالت کی تضویر کشی بطور تمثیل کی گئے ہے (یہ مراد نہیں ہے کہ وا قعی کوئی عمارت انہول نے بنائی تھی اوروہ ڈھ گئی اور سب اس کے نیچے دَب گئے )

ا بن جریر ،ابن ابی حاتم اور بغوی نے حضرت ابن عبائ کا قول نیز آبغوی نے وہب( بن منبہ ) کابیان نقل کمیاہے کہ 'آیت ند کور ہ میں نمر ود بن کنعان مراد ہے جس نے حضرت ابراہیمؓ ہے اللہ کے متعلق مناظر ہ کیا تھااور آسان کی طرف <del>جڑھنے</del> کے کے بابل میں آیک او نجی عمارت بنوائی تھی اس عمارت کی بلندی پندرہ ہزار ہاتھ تھی۔ کعب کااور مقاتل کا قول ہے کہ اس کی بلندی دو فرننخ تھی لیکن تیز اُندھی کی دجہ ہے وہ عمارت گر کر سمندر میں جایزی اور اس کا یکھ حصہ ان لوگوں پر گڑ پڑا جس کی دجہ سے دہ

ٰ لوگ ملاک ہو گئے۔

نُمَّ يَوْمُ الْقِيلَةِ يُخُزِنْهِمُ پھر قیامت کے دن اللہ ان کورُ سوا کرے گا۔ لیعنی ان کو ذکیل کرے گا اور دنیوی . عذاب کے علاوہ ان کور سوائی کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دوسری آیت میں آیاہے ۔ رَبُّنَا اِٹٹک مَنْ تَکُهُ خُلِ النَّارَ فَقَلْهُ

اور فرمائے گا( آج)میر ہے وہ

آج بلاشيه ذلّت اور عذاب كافرول يربهو

وَيَقْولُ اَيْنَ شُوكًا عِي الَّذِينَ كُنُّ مُرتنا اللَّهُ فَن فِيهِمْ

مر كاء كمال بي جن كى بابت تم (رسول خدااور مسلمانون كى) مخالفت كرتے تھے۔ 

اور مشر کین کی تو ہن میں اضافہ کرنے اور کا فروں کے دکھ پر مسرّت ظاہر کرنے کے لئے کہیں گے۔اللہ نے قیامت میں ہونے

والے واقعہ کوبیان کیاہے۔اس میں سننے والول کے لئے ایک خاص میر بانی کا اظہار ہے۔ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمُ وَالسُّنَّوْءَ عَلَى الْكِفِينَ فَي

گا۔ اُلیوم عمر ادے روز قیامت الخِرْی ذَلْت الوجین السّوء عذاب۔

جن کی جان فرشتوں نے حالت کفر پر قبض کی الَّذِينَ تَنَوَفْهُ مُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِ فَيَ ٱنْفُسِهِمْ کمی (لینی آخر وقت تک کافر شے) اپنے تھوں پر عم کرنے والے تھوں پر عم کرنے سے مراد تھر کرنا۔ عس کودوای عذاب میں متلا کرنے کاسامان کرنا نفس پر ظلم ہے۔ فیاکفوا السّاکة ماکنتانعه کی مین سونیو اللہ کے داور کہیں گے )ہم فیاکفوا السّاکة ماکنتانعه کی مین سونیو

تو کوئی براکام نہیں کرتے <u>تھے۔</u>

ر رور برا المار المراب المار المار

ور سر ہی۔ بکل اِتَ اللّٰہَ عَلِیْمُ بِمَاکُنْ تَعْمُلُونَ ﴿ شے) بے شک اللّٰہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے ہی وہ تم کو تمہارے اعمال کی پادِاش ضرور دیے گا۔ انکارے تم کو کوئی

سے کے حک اللہ تو مہر کے سب مان کی پوری جرج بال وہ مارے مان کی دور کے سرور رہے ہے۔ مار کر در اللہ کا دول اللہ کا قول فائدہ نہ ہو گا کہ اللہ کا قول فائدہ نہ ہو گا کہ اس کے کہاں ہے آخر تک اللہ کا قول

مو\_( فرشتول کانه مو)

فَا دُخُلُوٓ اَبُوابَ جَهَا لَهُ خَلِبِ بِنِ فِيهَا طَلَبِ مُنْسَ مَثُوَى الْمُنتَكَبِّرِينَ ۞ بهم كَ وروازول مِن جنم مِن المُنتَكَبِّرِينَ ۞ وما دُلور اس مِن جميشہ كے لئے رہوغرض كليّر كرنے والول كے لئے جنم مُرا ٹھكانا ہے۔ العِنى تم مِن اس مخصوص دروازہ مِن داخل ہوجو اس صِنف كے لئے مقرّر كيا گيا ہے بیض علماء نے كما ابوابِ جنم كى مختف سِمیں۔ ابوابِ جنم كى مختف سِمیں۔

﴿....َ. ضروری تو صیحاز مترجم......﴾

بظاہر خَالِدِ یُنَ فِیہا اُدْخُلُو کی ضمیر فاعل سے حال ہے اور حال وذوالحال کا ذمانہ حسبِ قاعدہ نحوا یک ہونا چاہئے اور ظاہر ہے کہ دوزخ میں واخل ہونے کے وقت خلود نہیں ہو سکتا۔ واخل ہونا محد ودوقت میں ہوگا اور اندر رہتا ہمیشہ ہوگا اور اس لئے حضرت مفتر نے خَالِدِینَ کی تفییر میں مُقَدَّدِینَ الْحُلُودَ فرمایا لینی خَالِدِینَ سے مراویہ ہے کہ واخلہ کے وقت تمہارے لئے خلود مقرّر کردیا گیا ہے اور حکم دے دیا گیاہے کہ دوزخ کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ ترجمہ میں مفتر ہی اس توجیہ کو پیش نظر رکھا گیاہے۔

وَقِیْلَ اِلْنَ اِنْ اَلْقَوْا مَا ذَا اَنْزَلَ رَبُّكُونُو قَالُوا خَیْرًا الله اور جو اوگ (گراہ ہونے اور گراہ کرنے ہے) یجر ہاں ہے کما گیاکہ تممارے رب نے کیانازل کیا توانہوں نے کما، بری بہتر چیز نازل کی۔ یعنی ایساکلام نازل کیاجس میں دنیاودین کی بھلائی ہے۔

تنبير مظهري (اردو) جلد ششم TOA کی طرف ہے عزت حاصل رہے گی۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ اور بے شک (دارِ آخرت)مقتول کے لئے بہت اجھا مکان ہے حسن نے کہا ار المتقین 'ے مراد دنیاہے اہلِ تقویٰ سیس سے آخرت کاسامان لے کر جاتے ہیں اکثر اہلِ تغییر کے نزدیک دار المتقین 'ے مراو ان کے لئے عدن کی جنتیں ہیں یا آخرت میں ان میں ان کامسکن جنات عدن ہے۔ ر او مرو جنت عدان يَّلُ خُلُونَهَا نَجُرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُلَهُمُ فِيهَا مَا يِتَمَاءُونَ ﴿ واخل ہوں گے ِ(اور) جن کے در ختوں کے بنیجے نسریں بہتی ہوں گی (اور)جو کچھ اہل جنت جا ہمیں گے ان کو دہاں ملے گا۔ مَايَنَاءُ وُنَ كَامِطْكِ بِهِ بِ كَهِ اقسَامِ مرغوبات مِن ع جو يَحِد جابِي كَ ان كُوجنت مِن مِلْ كَافِيهَا كومَايَانَهُ وَنَ ہے پہلے ذکر کرنے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے تمام مرغوبات صرف جنت میں ہی مل عیں گے (دنیامیں تمام مقاصد کی سکمیل نہیں)۔ ای طرح الله متنقیوں کو جزادے گا یعنی جولوگ شرک اور بد كَذَٰ لِكَ يَحَبُرِ مِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۞ اعمالی ہے پر ہیز رتھیں گےان کواللہ ایسی ہی جزادے گاجیسی او پر ذکر کر دی گئی۔ الَّنِ يْنَ تَتَوَفْمُهُمُ الْمَلَيِكَةُ طِيِّيِيْنَ لِيَقُولُوْنَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُّ ادْخُلُوا الْجَيَّةَ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ @ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک ہے)یاک ہوتے ہیں وہ فرشتے ان سے کہتے جاتے ہیں تم پر سلامتی ہو (اللہ تم کو عذاب اور و کھ سے محفوظ رکھے)اینے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

طُّتِبین لیعنی کفر اور بداعمالی ہے یاک ہونے کی حالت میں پہلی آیت میں بیان کیا تھا کہ کافیر جب کفر کی وجہ ہے اپنی آ جانوں پر ظلم کرتے ہوں گے ایسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ،ان کے مقایلے میں متقیوں کاذ کراس آیت میں ا کیا اور فرمایا سقیمیاک زندگی والے ہوں گے اس پاکیزگی کی حالت میں فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے مجاہد نے طینہین کا معنی بیان کیآیاک قول وعمل والے بعض نے طینبین کارجمہ کیاہے خوش لینی فرشتوں کی بیثاریے جنت سے خوش ہونے والے یا یہ مطلب ہے کہ چو تکہ ان کی کامل تو تبہ بار گاہ قدس کی طرف ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی روحیں قبض میں تعلامت من وش ہوتی ہے سكلامٌ عَليكُم، فرشتول كا قول ب\_ \_ بعض كے نزديك بيد مطلب ب كه فرشت ان كو الله كا سلام بينجاتے بيں -

اُد خلوا الْجَنَةُ بِعِيٰ جت تمهارے اعمال كے سب تمهارے لئے تيار ہے جب تم اضائے جاؤگے تو فرضتے كميں كے "سلام عليم" جنت میں داخل ہو جاؤیایہ مطلب ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے ان سے "سکاٹم علیم" کہتے ہیں اور جب قیامت کے دن ان کو الشاماحائے گا تو تھم ہو گاجنت میں داخل ہو جاؤ بہ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمِلَّإِكُهُ ٱوْيَأْتِي ٱمْرُرَّتِكِ کیا یہ کافر صرف اس بات کا ا نظار کر رہے ہیں کہ (ان کی روحیں قبضً کرنے کو) فرشتے آئینچیں (اور اس وقت یہ ایمان لائیں) یا اللہ کا تھم (یعنی قیامت یا عذاب مملك) آجائ (توايمان لاتيس)\_

( میسے ان کا ویش نے شرک و تکذیب کواختیا دکیا) اسی طرح ان سے پہلے كُنْ لِكَ فَعُلَ الَّذِي نُنَ مِنْ تَبْلِغِمُ ا

لوكور نے عبى كيا تھا واورج عذاب ان برآنا تھا آگيا-) وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَالْكِينَ كَانُوْآ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

اور (عذاب دے کر )اللہ نے ان پر ظلم نسیں کیابلکہ وہ خودد اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ کہ کفر اور معاتبی کاار تکاب کرتے تھے جو ان کے عذا **ضِلِ دندی میں مبتلا تھنے کامروب بو**ئے۔ فَأَصَابَهُمُ سَيِّاتُ مَاعَمِكُوا وَحَاقَ بِعِمْمًا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ أَ

کے خالی پڑے رہ گئے۔ فیسٹیروا فی الڈیرین فانظر واگیٹٹ گان عاقبہ المٹکٹ پین ۞ میں چل پھر کر دیکھو کہ پیٹمبروں کو جھوٹا قرار دینے والوں کا کیسا (بڑا)انجام ہوا۔ عاد ہتمود ، قوطِ لوط اور بَن والوں (لعنی قوم شعیب) کی بستیاں دیکھو۔ کافروں نے اللہ کی مشیت اور مرضی کوایک سمجھ رکھا تھا۔ اس خیال کااز الہ اس آیت میں کر دیا کیوں کہ ان اقوام کی طرف سے تکذیب کاار تکاب تو مشیت خدا تھا اب اگر تکذیب ہی میں اس کی مرضی ہوتی تو ان پر عذاب نازل نہ افرما تا۔ اس ہے آگے رسول اللہ عظیم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کقارِ قریش پر گمر اہی کی مر اللہ کی طرف سے ثبت ہو چى ہے آب اين جى كو ملكان نه كريں اور ان كومدايت ماب بنانے كي حرص نه كريں۔ فرماياہ۔ إِنْ تَحْرِضُ عَلَىٰ هُالهُ مُوزِيَاتَ اللهَ لاَيَهُ لِي مُن يُتَضِلُ وَمَالَهُ مُوتِي نُصِيرِينَ @

ان کے داور است پر آنے کی آپ سنتی ہی تمناکریں اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت باب نہیں کرتا جن کو گر اہ کرنا اس کو مقصود ہوتا ے ادر ان کا کوئی حمایتی نیہ ہو گا۔

لینی الله جس کو ممراه رکھنا ہی چاہے اس کو پھر مدایت باب نہیں کرتا۔ آیت لِمُن حَقَّت عَلَيْهِ الصَّلْلَةُ كَاجو منهوم

ہے وہ سُنُ یُّضِولُ کامفہوم ہے۔ سُالُھ ہِ سِنْ تُصِرِین کاب مطلب ہے کہ جن کوخدائی گر اہ کر دے اُن کی مدد کرنے والا اور تھم خداکونا فذہونے سے سالہ میں تنصیر بین کاب مطلب ہے کہ جن کوخدائی گر اہ کر دے اُن کی مدد کرنے والا اور تھم خداکونا فذہونے سے

حاصلِ کلام بہے کہ محمد آگر آپ ان کو ہدایت باب بنانے کی محتنی ہی حرص کریں اور ان کو ہدایت کرنے میں کتنی ہی تکلیف اٹھائیں جب اُن کو خدانے ہی گر اہ کر دیا ہے تو آپ کی اس حرص سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پنچے گااور ان کو مدایت مافتہ بنانے کی آپ کو قدرت نہ ہوگی ،اللہ سب پر غالب اور قونی ہے جس کووہ گمراہ کر دے اس کونہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے نہ مدو گار کہ عذاب کود قع کرسکے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ کی روایت ہے لکھاہے کہ ایک مسلمان کائمی مشرک پر بچھ قرض تھا۔ مسلمان مشرک کے پاس تقاضا کرنے گیااور اپنے قرض کے متعلق کچھ گفتگو کی آثاء کلام میں بیہ بات بھی مسلمان نے کہہ دی کہ مرنے ے بعد مجھے اللہ سے سامتیدیں ہیں مشرک بولااس سے معلی م والے کے مم کو مرفے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے میں اللہ کی پختہ قتم کھاکر کہتا ہوں کہ جومر گیااللہ اس کو دوبارہ زندہ کرکے شیں اٹھائے گااس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَاقْتُمُواْ بِاللهِ جَهْدَا أَيْمَا نِهِمْ لاكيبُعَثُ اللهُ مَنْ يَكُمُوكُ مَا اور انہوں نے اللہ کی پختہ

فتميس كهاكركماكه جومر جائے كالله اس كو نهيں اٹھائے كااي جمله كاعطف وَقَالَ الَّذِينَ أَشُرَكُو الرب اورية عبيه كرني مُعَفُود ہے کہ جس طرح یہ توحید کے منکر ہیں اس طرح مضبوط فقمیں کھاکر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا بھی اُنکار کرتے ہیں اس کی تردید میں اللہ نے فرمایا۔

بَلْ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّأْسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ كُولَ مَا مِنْ الْعَامَ كَا) اس نے اس كا یختہ دعدہ کر لیاہے اس پر (دعدہ پور اگرنا)ضروری ہے (کیونکہ ددبارہ زندہ کرکے اٹھانا اس کی حکمت کا نقاضا ہے اور نقاضائے حکمت کے خلاف ہو نا ممکن نہیں اور اس کے وعدہ کی خلاف ورزی محال ہے)اس نے (قیامت بیا کرنے کا)وعدہ بہت پختہ کر لیا ے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے (کہ اللہ کے دعدہ کے خلاف ہونانا ممکن ہے) یا یہ مطلب ہے کہ امٹر لوگ قیامت کا یقین نہیں ر کھتے کیونکہ وہ نہیں جانتے کے قیامت کا بریا ہونااللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اس کے علاوہ ان کی نظریں کو تاہ ہیں مجسوسات کی عادی ہیں۔غیر معمولی حادثہ کے واقع ہونے کو محال جانتی ہیں۔

(وہ قیامت قائم کرے گا) تاکہ ان پر دہ امر (حق)واضح کردے

لِیُبَیِّنَ لَهُ مُ الَّنِی نَی مُخْتَلِفُونَ فِیلُو جس کے متعلق دہ (دنیامیں)اختلاف کرتے تھے۔

کے چہ کی ضمیر مرنے والول کی طرف لوث رہی ہے خواہ کا فرہو ل یا مؤمن۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كُفَرُوا آنَهُمُ كَانُوا كَنِ بِيْنَ @

لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔

کا فرکتے تھے کہ جو مرگیااللہ دوبار ہاس کوزندہ کر کے نہیں اٹھائےگا۔

اور تاکہ (قیامت کے دن)کا فر جان

تغییر مظهری(اردو) جلد ششم پاره ربما ۱<sup>۴</sup> (النحر<sup>۱</sup>) بعض علاء کے نزدیک آیت کامعنی ہے کہ ہم دنیامیں ان کے ساتھ بھلائی کریں گے بعض نے کہا، دنیامیں بھلائی ہے مر اد ہےا بمان کی تو فیق اور نیکی کی مدایت۔ اگر ( كفّار ) جانتے ہوتے (كمہ اللہ ان مها جرول كودونون جمانِ كى بھلائى عطافر مائے گاتو لَوْ كَانْوالْيَعْكُمُونَ ۞ ان ير ظلم نه كرتے انكى تائيد كرتے كيابيہ مطلب ہے كه اگر مهاجروں كو معلوم ہو تا (كه ہمارے لئے اس د كھيانے كابياجرہے) تودہ اور زیادہ کوشش کرتے اور مزید صبرے کام لیتے۔ وہ ایسے ہیں کہ صبر کرتے ہیں اورایے رب پر الكَنِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَبُوَكُلُوْنَ ﴿ ے۔۔۔ والم المفعول محددف ہے لینی کا فرول کی طرف ہے ایذایانے اور وطن چھوڑنے اور دوسرے مصایب پر صبر کرتے يَتُوكَّلُونَ يَعِي اين تمام معاملات الله عير وكردية بين اورسب سے (ولك) تعلق توز كر الله سے ابنار الطه جوڑ ليتے ہیں۔ جب کا فرول نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انگار کر دیا اور کہنے لگے کوئی آدمی اللہ کا پیغا مبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لئے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا۔اس پر آیت کانزول ہوا۔ وَمَأَ ارْسُلُنا مِنْ تَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُوْجِيٓ إِلَيْهِمْ اور آپ ہے پہلے بھی ہم نے (آدمیوں کے ایاں)مر دہی بیغمبر بناکر بھیجے (ملا نگہ کو نہیں بھیجا)ہتم ان کے پاس (ملا نگہ کے ذریعہ سے)وجی تھیجے رہے۔ فَنْتُكُوا آهُلَ الدِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ یں اگر تم نہیں جانتے ہو تواہل علم ہے نسٹنگوا اہل الذِ کو اِن ڪنندُ لا تعکمون ﴿ پوچھ لو۔ یعن اگر آدمیول کے بیغبر ہونے میں تم کوشک ہے تو جن کو کئیبِسابق کا علم ہے یہودی ہوں یا عیسانی ان سے دریافت کر آوکہ اللہ نے بن اسر ائیل کے پاس موٹی اور عیشی وغیر ہ کو پیغیبر بناکر بھیجا تھااور ان سے پہلے آدم اور نوح وغیر ہ کو ان کی امتوں کو مدایت کے لئے بھیجاتھا۔ آیت سے ثابت ہورہاہے کی جن لوگول کو علم نہ ہوان کو علماء سے دریافت کرنا چاہئے اور اگر بتانے دالا اِقتہ ہو تواس کی خبر مفید علم ہوتی ہے اس پر اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ (ہم نے مردوں کو پیغمبر بناکر بھیجا) کھلے معجزات اور کتابوں کے ساتھ۔ وَاَنْزُنْنَا اَلِيْكَ النِّكُولِيْبَيِنَ لِلتَّاسِ مَا ثُنَوْلَ النَّهِمَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ انصیحت نامہ (یعنی قرآن مجید) آثار اتاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر اسکا اظہار کر دیں جو (آپ کے ذریعہ ہے) ان کے پاس

بھیجا گیا ہے مانزّل'ئے مراد ہے تواب کا وغدہ، عذاب کی دعید،اُحکام اور مجمل قوانین، بیان(جش کارسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیاہے) قونی بھی ہے عملی بھی اور تقریری بھی اس کو توبیانِ صرح کماجاتا ہے بیان کی دوسری متم غیرِ صر <u>کی ہے جسے</u> رسول

ادر تاکہ وہ غور کریں۔ غور کرنے سے مراد ہے رفتارِ عبارت اور اقسام ولالت یر غور کرنااس طرح که شارع کی طرف ہے کسی بیان کی ضرور ت نہ ہو مثلا آیت فَانُتُو ٗ ا حَرُثُکُمُ میں لفظ حَرِث بتار ہاہے کے اس سے مراد زنانہ شر مگاہ ہے مبرّز مراد نہیں ہے کیونکہ مبرّز تھیتی( تخمّ آفرین) کامقام نہیں ہے(مبرّز میں تخمّ ریزی ضیاحًا تخم ہے کیا آیت مُلائے وُ فُرُوءِ میں فُروء سے مراد حیض ہے۔ طمر مراد نہیں ہے کیونکہ طلاق مسنون طمر کے زمانہ میں ہی ہوتی ہے اب اگر جس طہر کے زمانہ میں طلاق دی ہواس کو بور اطہر محسوب کر لیاجائے تو تنین طہر ہے مذت کم ہو جائے گی اور محسوب نہ کیا جائے تو مدّت تین سے بڑھ جائے گی بسر حال پور ہے تین طہر نہ ہول گے۔اس سے ٹابت ہواکہ قروء سے مراد طہر نہیں ہے

اسوار كرنے كے لئے كرون جھكادى۔ مطلب يہ ہے كہ سائے اللہ كے ضابطہ فطرت كے تابع بيں يابيہ مطلب ہے كہ سحدہ ن

ہیت کی طرح زمین پر گرتے اور چیال رہتے ہیں اور سایہ والی چیزیں بھی عاجز بے بس اور اللہ کے تھم کی تابع ہیں۔ وَلِلْهِ يَسْمُ مُن مَا فِي السَّمَا وَيَ السَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن وَ الْجَدِ اور الله بی کی مطبع میں جتنی

چيزيس آسانول مين بين اورجو حلنے والى چيزين زمين مين بين۔

مَافِي السَّمُوَاتِ مِي مرادَ مِ جِاند سورج ستارے۔ اور بین دَابَةِ : مَا فِي الْأَرْضِ كابيان مِي مَافِي السَّسُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وونول كابيان مِن دَالبَةِ ہے يعني چلنے والى چزين آسانوں ميں ہوياز من ميں د كبيب جسماتى حر کت کو کہتے ہیں آسان ہویاز مین میں۔

ور فرشتے بھی۔ وَالْمُلَائِكَةُ كَاعِطف مَافِي السَّمُواتِ بِرے كيونكه مَافِي السَّيْمُواتِ سے آسانی چیزیں مَر اد ہیں جاندوسورج ، ستار ہے اور مانی الارض ہے مر او زمین کی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں اور ملا نکہ کچھے زمین کے ہیں اور کچھ آسان کے اور کچھ حاملین عرش ہیں جونہ آسانی ہیں نہ زمینی اس لئے ملا تکہ نہ ساوی جنس ہے بیں نہ آر ضی مخلو قات میں ے بلکہ سب سے الگ مخلوق ہیں (اور اگر ملا نکہ کو موجو دات سادی دار ضی میں شامل مانا جائے تو پھر)ملا نکہ کا عطف خصوصیت ظاہر کرنے کے لئے ہو گاجیے آیت کَنزُلُ الْمَلْئِحَةُ وَالرَّوْحُ مِينُ رُوْحِ (جِرِيَل) كاعطف ملائكه پر اظهار خصوصیت کے لئے ہاں صورت میں وَالْمَلَا نِكَةُ كَارْجمه مو كااور بالخصوص ملا تكه بھی۔

میجود سے مراد ہے اطاعت وانقیاد (خواہ طبعی تأثیر کی شکل میں ہویاارادہ اور قصد کے ساتھ احکام تکلیفیہ کی تعمیل کی صورت میں۔ انقیادِ عمومی میں تمام مخلوق کی ارادی اطاعت یمال تک کہ شر الدّواب بعنی کفّار کا طبعی انقیاد بھی شامل ہے بیعض علاء کے نزدیک بچوداشیاء سے مراد ہے ہر چیز میں اللہ کی میر حکت صنعت کا ظَہورٌ جواہل عقل کود عوت بیجد و دے رہاہے میرے نزدیک مجود اشیاء سے مراد اطاعت شعوری ہے جاندار ہویا ہے جان ، نامی ہویا جامد ، ہر چیز ایک خاص زندگی رکھتی ہے اور کوئی چیز بھی شعور سے خالی نہیں خواہ ہم بعض چیزوں کو بیجان اور بے شعور جانتے ہوں ہم کوان کے باشعور اور زندہ ہونے کاعلم نہ ہو مگر الله كے نزديك ده باشعور اور زنده بيں اي مضمون كى تائيد مختلف آيات سے مور ہى ہے اللہ نے فرملا وَاخِينَت لِرَتِهَا وَمُحَقَّبَ.

قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ - يُوْمَئِذِ تُحَدِّثُ اَخْبَارَ هَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْلَى لَهَا لَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدِقِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ الللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَل ڈرنا) ہی اس کے لئے مناسب تھا۔

اس توجیہ پر آیتِ نہ کورہ میں کا فرول کے علاوہ دوسری مخلوق مراد ہو گی کا فرمشٹنی ہوں گے۔اللہ نے سور ہ ج کی آیتِ تجدہ میں وَکَشِیْرٌ تِینَ النَّاسِ فرمایا ہے جے سے کا فرول کا استثناء ظاہر ہور ہاہے۔ آئندہ آیت بھی اس تحصیص کو ظاہر کر رہی

وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ۞ ادر (الله کی عبادت ہے) تکبتر نہیں کرتے۔ يَخَا فُونَ رَلِّهُ مُرْمِنُ فَوْ فِي هِمْ وہ اینے رب سے ڈرتے ہیں جو کہ ان سے بالادُست ہے تعنی غالب اور قاہر ہے اللہ نے دوسری جگہ فرمایاہے وَهُو الْقَاهِر فَوْنَ غِبَادِم ما يه مطلب بكره وه اس مع ذرت بين كه تهيس عذاب ان کے اوپر سے نہ نازل ہو جائے۔

اور جو کچھ ان کو تھم دیاجا تاہے اس کی تعمیل کرتے ہیں یعنی جیسی تعمیل تھم ان کے وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ فَيَ سے بیست وں میں رہ سروں ہے۔ لئے مناسب ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ جملے بتارہ ہیں کہ لِلّٰہِ یستُحِدُ سے کِفار مستَّیٰ ہیں۔ تکبرنہ کرنا، ڈرنااور تعمیل تھم کرنا تقاضائے کفر کے خلاف ہے۔ ہاں اگر سجود سے عمومی تکوین اطاعت اور اللہ کی صنعت کا ظہور مراد لیا جائے تو پھر مہم کا بَسْتَكُيْرُوْنُ اور يَخَافُونَ رَبَّهُم أور يَفْعَلُون مَايُؤ مُرُونَ ملا مُكه كي صفات خصوصي مول گي- (عام مخلوق كي صفات نه مول

تغير مظري (اردو) جلد صفم حضرت ابوذر سلی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا جو یکھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو یکھ میں سنتا ہوں تم نیں سنتے۔ آسان خوب چرچر آیاور اس کو خوب چرچرانا جا ہے ہی تھا ہتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسان میں کہیں بھی جارا نگل کی جگہ ایسی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ سجدہ میں پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ خدا کی نتم جو پچھ میں جانتا ہوں اگرتم جانتے تو تم ہنتے اور زیاد وروتے اور بستروں پر عور تول سے لذّت اندوزنہ ہوتے ، اور میدانوں میں نکل کر اللہ کے سامنے چیخ چلاتے (یه سن کر)حضرت ابوز را بولے کاش میں در خت ہو تاکہ اس کو کاث دیا جاتا۔ رواہ احمد والتر مذی وابن ماجہ والبغوی۔ اور الله فے فرمایا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَنْخِنُ وَآلِكُ مِن اثْنَانِي \* إِنْكِمًا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ \* کہ دو معبود نہ قرار دو بس اللہ ہی ایک معبود ہے بیعنی دو تی الوہیت کے منافی ہے (دواللہ ہو ہی نہیں سکتے) آخری آیت دلالت کر ر ہی ہے کہ اس جگہ وحد انبت کو ثابت کرنا مقصود ہے آگو ہیت کا ثبات مقصود نہیں۔الوہیت کے لواز میں سے وحد انبیت ہے۔ قَاتِيَا يَ فَارْهَبُونِ ﴿ يَن خصوصيت كَ ساته جهين ع وراكرو ( إِيَّا يَ فعل محدوف كامفعول إلى اور ا فَارْ تَعْبُواْكَامْفُعُولَ مُحَدُوفَ ہے اصلِ كِلام اس طرح تعالِيّاً فَى إِرْهَبُواْ فَارْهَبُونِيْ بَكُرارِ جمله تاكيدى عَلَم كوظاہر كرر ہى ہے ) وَلَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَ الْكَيْضِ اوراى كاب جو يَحِم أَسَانون مِن اور زمين مِن ہے۔ يعني الله بي برجيز كا خالق اور مالک ہے اس کی شان میں ظلم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا (وہ اپنی ملک میں ہر طرح کا تقرّ ف کر سکتا ہے اس کے لئے تھی تیم کا نقتر ف ظلم نہیں ہو سکتا) ظلم تو دوسرے کی ملک میں اِس کی اجازت کے بغیر تقتر ف کرنے کا نام ہے بغیر اجازت کے دو مرے کی چیز میں تقیر ف جائز نہیں (اپنی ملک میں تقیر ف تو تسی صورت میں اور تسی بھی حالت میں ظلم ہو ہی نہیں سکتا) فرقۂ معترلہ انسان کوایے افعال کا خالق کہتا ہے اس کے مسلک کی تردید اس آیت سے ہوتی ہے۔ وَلَهُ الرِّينِينُ وَاصِدًا ﴿ اوراس كوحق ہے كہ اس كى اطاعت لازى طور پر اور بميشہ كى جائے۔اس كى اطاعت كا تقم مجمی ساقط نمیس ہو سکتا۔ وہی اللہ واحد ہے اور اس سے خوف کر نا ضروری ہے فیر شتوں کی طرح انسانوں کو بھی ہمیشہ ہر جال میں اس كى اطاعت كرنى جائية رسول الله عظية كارشاوب خالق كى نافرمانى مين مخلوق كى اطاعت سيس رواه احمدوالحا كم بسند تسجيح عن عمر ان والحكيم بن عمر والغفاري\_ صعیعین اور نسائی اور سنن ابود اود میں حضرت علی کی روایت ہے آیاہے کید رسول اللہ عظیمی نے فرمایا اللہ کی نا فرمانی میں س کی اطاعت جائز نہیں اطاعت (کا حکم ) تو نیکی <del>میں ہے (امرِ ممنوع ک</del>اار تکاب کسی کے حکم سے درست نہیں)له الدین دا کلفة کا بھی ہی مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تمی کی اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے سواکوئی مالک نہیں مالک اپنی ملك ميں جيسا جاہے تعرق ف كرسكتاہے غير مالك مالك كى اجازت كے بغير تفتر ف نہيں كرسكتا۔ بعض اہل تفسیر نے لکھاہے کہ اس جگہ دین ہے مراد ہے بدلہ یعنی سز او جزا۔ مطلب یہ ہے کہ دوامی سز اجزاای کو زیبا ے دہی مومنوں کو دوامی ثواب دے گااور کا فروں کو لازوال عذاب۔

بعض نے کہادین ہے مراد عذاب ہے تعنی کافروں کودوا**ی عذاب دینے کااس کوحق ہے اِصل میں واحی**ب بیاری کو کہتے ہیں وصّب زید زیدد تھی ہو گیا۔اللہ نے عذاب کی صفت واحیب فرمائی ہے۔ایک آیت میں فرمایا ہے۔ وَلَهُمُ عُذَابٌ وَاحِبتَ حِسْرت عائشہ سننے فرمایا تھا: اَنَا وَصَّبُتُ رَسُولَ اللّهِ مِن نے رسول اللّٰہ کی تیاری داری کی تھی نمایہ میں ہے وصب دوای دکھ ہوتا، توصیب تاداری۔ قاموس میں ہے وصب جمعی مرض اوصبه الله اس کو اللہ نے بیار کر دیا

ب بصب وصوبا مرض جم گیا۔ لازم ہو گیااو صب کا بھی یہ معنی آتاہ وصب علی الاسر سی کی پابندی ہے تکرانی کی اور انجھی طرح اس کا نتظام کیاہے آیت میں دو معبود ماننے والول کے لئے اللہ کی طرف سے سخت اور دوامی عذاب کی

کیاتم اللہ کے سوادوسرول ہے ڈرتے ہو یعنی کسی دوسرے سے نہ ڈروسوائے اللہ

ٱ**فَعَيْرَ**اللهِ تَتَّفُّونَ @

پاره ربما ۱٤ (النخل) کے کوئی تفع د نقصان نہیں پہنچاسکتا۔ وَمَا يِكُمُ مِنْ لِغُمَةٍ فَيُنَ اللهِ اورتم کوجو نعمت بھی حاصل ہوہ اللہ کی طرف ہے بعت ہے مراد ہے صَحَت ، عافیت ، دولت ، خوش حالی ،ارزانی وغیر ہ تُهَاذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَالِيهِ تَجْزُونَ ۞ پھر جب تم پر (بیاری ، ناداری قحط وغیر ہ کی کوئی)مصیبت آتی ہے تو عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ ہی کی طرف تم رُجوع کرتے ہو\_ یغنی سوائے اس کے کسی ہے وفع مصیبت کے لئے ذَاری مہیں کرتے جوار او تحی آواز سے دعاکر نااور فرماد کرنا۔ نُّمَّا ذَاكَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ اذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِ مُدِيْشُرِكُونَ ﴿ پھر جِب الله مصیبت کو تم ہے دور کر دیتا ہے تو تم میں ہے کچھ لوگ بیکدم (اللہ کی عبادت میں )دوسر وں کو شریک کرنے لگتے ہیں اگر خطاب تمام انسانوں کو مانا جائے مومن ہوں پاکا فر توسنکم (تم میں کچھ) ہے مراد ہو گا فریق کفار اور اگر خطاب صرف کا فرول کو قرار دیا جائے تب کا فرول میں ہے بچھ لو گول کا مشرک ہو جانا سچے سے کیونکہ مصیبت دور ہونے کے بعد بچھ كَافْرِ بَهِي تَقْيِحت بِذِيرِ مِو جَابِيِّةٍ بِين ـ دوسرى آيت مِن آيا ہے: فَلَمَّا نَجَّا هُمُ اِلَى الْبَرّ فَعِنْهُمُ مُتَقَّصَدّ بجرجب سمندري طو فان سے بحاکر اللہ ان کو خشکی پر پہنچادیتا ہے توان میں سے پچھ لوگ سید ھی جال اختیار کر لیتے ہیں۔ لِيكُفُرُ وَابِمَا اَتَ يَنْهُ مُوط بِ جَس كا حاصل يه ب كه جو تعتيل مم نے ان كودى بيں ان كى ناشكرى كرتے بيں خصوصاً د تعصصیت کی نعمت لیکفروا میں لام نتیجہ کا ہے یعنی ان کے شرک کا نتیجہ یہ ہواکہ انہوں نے خدا کی دی ہوئی نعموں کی ناشکری کی ، دوسر دل کی عبادت کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ انہول نے خداداد نغیتوں کا منعم دوسر وں کو قرار دیے لیا۔ فَتَكُمَّتُ عُولَان فَكُونَ فَكُمُونَ ٥ خیر (چندروز)عیش اُژالواک جلدی خبر ہو جائے گی تیمتعوا امر کاصیغہ ہے لیکن مراد ڈراناہے (تھم دینامقصود نہیںہے) فسوف تعکمون سے تمدید کی مزید شدت ہو گئی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِيمًا رَبَّ فَنْهُمْ اور پیه لوگ جماری دی ہوئی چیزوں میں ان (جھوٹے معبودوں) کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق آن کو بچھ علم نہیں۔ یعنی جن معبودوں کا حصہ لگایا جارہاہے وہ عبادت کے مسحق ہیں اور تفع یاضر کر پہنچانے والے ہیں یہ کا فران کو ایسا نہیں خیال کرتے فقط این نادانی کی وجہ سے ان کو معبود اور تفع و نقصان پنجانے والے کہہ دیتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ کافران معبودوں کاحق نہیں سمجھتے یو ننی حصہ لگادیتے ہیں یا سالا یعکمون سے مرادبت بیں اور یک کمون کا فاعل مت ہیں یعنی مت بے علم ہیں جماد ہیں اور کا فرایے پھر ول کا حصہ لگادیے ہیں۔ مارز قنهم ے مرادے کیتی، مورش، پھل مشرک کماکرتے تھے ھذا لِلّه بِرُعُمِهِم و ھذا لِمُسَرَكَائِناً ۔ تَالِلِهِ لَنُسْعَكُنَّ عَمَّا كُنْ أُمْ تَفْتُرُونَ ۞ خدا کی قسم تم سے تمہاری ان دروغ تراشیوں کی ضرور باز ار س ہوگئے۔ بعنی تم جوان کو معبود بنارہے ہو قیامت کے دن اس کی بازمیر س ہوگی تم سے ضرور۔ وَرَجْعَانُونَ لِلهِ الْبَنْتِ سُيْحْنَهُ لَا وَلَهُمْ مَا يَثْنَهُونَ ۞ اوراللہ کے لئے توبیٹیاں تجویز کرتے ا ہیں ہیجان اللہ اور اپنے لئے چاہتی چیز (یعنی بیٹے ) بی خزاعہ اور بن کنانہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ سجانہ ، حنزیہ ذات ہے یعنی اللہ کومیں نسبت اولاد ہے یاک سمجھتا ہوں اور اس کی یا کی کا قرار کر تا ہوں یا سجانہ صرف اظہار تعجب کے لئے ہے۔ وَاذَا بُنِيِّهُ رَاحَكُ مُهُمُ بِالْأُنْتَىٰ ظُلَّ وَجُهُمْ مُسْرَدًّا وَأَهُوكُ ظِلْمُ ۞ ادر ان میں سے سی کو بینی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو سار ہے دن اس کاچیر ہیدرونق رہتا ہے ادر دہ دل ہیں گھنتا ہے۔ مُسُسُودًا ُسیاہ بدرونق تعنی شرم،رج اور عم کی وجہ ہے اس کا چیررہ بدرونق ہو جاتا ہے اور دن بھر بدرونق رہتا ہے باوجو دیکہ دن ایسی چیزے کہ اس میں خوشی بھی ہوتی ہے اور عم بھی مگر اس پر ربح ہی سوار رہتاہے تقیم دل میں عم ربح **کھٹا ہوا کہ** اں کواندر ہیاندررد کے رکھتاہے ظاہر نہیں کر تا۔

ید تیں جہادے ، و فن کر دے بغوی نے لکھا ہے کہ فنبلہ مصراور بی فڑا عدار بی متیم لڑکیوں کو زندہ و فن کر دیا کرتے سے ایک تو ان کو باداری کا اندیشہ ہوتا تھا (کہ لڑکیاں تو صرف کھانے پہننے کی ہیں گوٹ مار کرکے کہیں سے بچھ لا نہیں سکتیں) دوسرے یہ کہ (ناواری کو دکھے کر) غیر کفو کہیں ان سے فکاح کرنے کا لا کچنہ کرنے لکیں عرب کے بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی لوروہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اس کو اُون کایا بالوں کا کرنے پہنا کر جانور چرانے کی خدمت پر لگاہ یتا تھا اور اگر اس کو قتل کر دینا چاہتا تو چھوڑے رکھتا جب وہ چھ سال کی ہوجاتی تو اس کی مال سے کہ تا اس کو بنا سنوار کر تیار کہتا ۔ جب لڑکی کولے کر وہال بہنچا تو لڑکی سے تیار کر دیے پھراس کو دھیا دیا تھا اور اگر سے مٹی ڈال کر دیے پھراس کو دھیا در کے اور اوپر سے مٹی ڈال کر دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر دیتا اور اگر سے وہ مواد کر دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور اگر جے کو جمواد کر دیتا اور اگر جے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا دیا ہوں کہ بھی کے اس کو دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کہ کہ دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا در گڑھا کو دیکا دیکھوں کر دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کر دیتا اور گڑھے کو جمواد کو بھی کھوں کی دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کو جمواد کر دیتا اور گڑھے کیا گڑھا کی دیتا ہوں کر دیتا اور گڑھے کہ دور کر لگڑھا کے دیتا ہوں کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں کہ کھوں کو بھی کر دیتا ہوں کر

۔ فرزون کے دادا صعصعہ مماکر کہیں اس کی مُن کُن مل جاتی تولڑ کی کے باپ کے پاس لڑ کی کے عوض کچھے ادنٹ بھیجے دیتااور اس سیریں کا معصد میں ترفید میں میں اور میں میں کہ نہ دیوا سے شہر میں اور کی کے عوض کچھے ادنٹ بھیجے دیتااور اس

طرح لڑی کی گلوخلاصی ہو جاتی فرز د تب نے بطور فخر اس داقعہ کی طریف ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے۔

میر ادادادہ تھا جس نے ذیدہ دفن کرنے والوں کو زندہ دفن کرنے ہے رد کالور زندہ در گور ہوئے دالی کو زندگی عطا کی۔ اکاسٹائے مَا کیچنگھوں ہے

ے اس کے لئے توالی اولاد تجویز کرتے ہیں جو صنف اوٹی ہے اوراپے لئے لڑکوں کو پبند کرتے ہیں دوسری آیت میں اس کو ناانسانی کی تقیم قرار دیاہے فرمایاہے ، اکٹکم الڈککر وَلَهُ الْاَنْتَی تِلْکُ إِذاً قِیسَمَةً خِسْیَزِی ۔

جولوگ آخرت کو نہیں مانتےان کی مجری حالت ہے

لِلَّذِي بِنُ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ

مرنے کے بعد بقاءِ نسل کے محتاج بیں اپنی قوت باز دینانے کے لئے لڑکوں کے ضرورت مند ہیں کاڑ کیاں ہونے کو مُراجانے ہیں لڑکیوں کوزندہ دفن کر دیتے ہیں ہیہ سب ان کی بری حالت ہے۔ ۔ ۔ ۔ وَ وَلِلْهِ الْمَنَالُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿

اور الله کی شان سب ہے اونچی ہے وہ واجب الوجود ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے اس کے سوآکوئی معبود منیں علم قدرت مبقاء اور تمام جلالی وجمالی صفات ہے متعنف ہے مخلوق کی صفات ہے پاک ہے چھز ت ابن عباس نے فرمایا مکن السندؤ و دوزخ ہے اور مثل الاعلی لاالہ الااللہ کی شمادت ہے۔

اور وہ (سب پر)غالب اور (اس کا ہر کام) پر حکمت ہے۔ لینی قدرت و

وَهْ وَالْعَزِيدُ الْحَكِيمُ ٥

تھست میں بگانہ دیے مثال ہے۔

وَلَوْنَيْوَ اِخِنَّ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَدُكَ عَلَيْهَا صِن مَا آبَاةٍ اللَّهُ الله لوگول كى بے جاحر كتوں كے سببان كى فورى كرفت كرتا توزمين بريمى ش وحركت كرنے والے كونہ چھوڑتا۔

مؤاخذہ کرنے ہے مراد ہے فوری سزادینا۔الناس ہے مراد کفار ہیں۔لفظ مؤاخذہ اور ظلم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
طلم ہے مراد ہے کفر اور معصیت بینیادی نے لکھا ہے کہ الناس ہے مراد سب لوگ ہیں (مؤمن ہوں یا کافر) عبارت کی رفتارا اس کی غماذی کر رہی ہے لیکن اس ہے بیانہ سمجھ لینا چاہئے کہ سب ہی لوگ یماں تک کہ انبیاء بھی ظالم قرار پاجا ئیں گے کیونکہ گردہ انسانی کے اکثر افراد ہے چونکہ کفر و معصیت کا صدور ہورہا ہے اس لئے جماعت کی طرف ظلم کی نسبت کر دی گئ اور جماعت کی طرف نسبت کرنے ہے ہر ہر شخص کی طرف نسبت ضروری نہیں۔(حضرت مفترونے کہا میں کہتا ہوں)اس صورت

ال النام

لینی اس کوسر سنر اور نامی بنایا۔ رُمین کی موت سے مراوے زمین کاخشک ہو جانا ،روح نیاتی سے خالی ہو جانا۔

کوما نایزے گا۔ وَمِنْ شَهُ رَبِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَنْتَخِلُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَرِنْ قَاحَسِنًا ﴿

اور (نیز) مجور اور انگوروں کے پھلوں سے تم لوگ نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو (حضرت مغیر نے لکھا ے) منسقی نعل محدوف ہے اور تمرات سے مراد ہے مجور وانگور کا شیرہ عرق بینی ہم تم کو پینے کے لئے شیرہ محجور وانگور ہے) منسقی نعل محدوف ہے اور تمرات سے مراد ہے مجور وانگور کا شیرہ عرق بینی ہم تم کو پینے کے لئے شیرہ محجور وانگور رئے ہیں۔ نَتَخِذُونَ مِنُهُ اَ جِلمَ عَلَيْهِ وَ إِنْ نَصَرَاتٍ كَا تَعَلَّى نَتَخِذُونَ سے ب (اى كے موافق ترجمه كيا كيا ہے) سکر نشہ آور چیز، یا مصدر ہے بمعنی صفت یغنی شراب قاموس میں ہے سکیز (بے ہوش ہو گیا) ہوش کی ضد ہے سکر، منكو، سكر، سكر، سكر أن يه سب مصدر بين مسكر بضمتين شراب اور اس نبيذ كو بھي كتے بين جو كلجورول اور المنتقر ہے اور ہر نشہ آور چیزے بنایاجا تاہے۔ اور سرکہ اور طعام کو بھی سکر کماجا تاہے۔ صاحب بدایہ نے لکھاہے کہ فسکروہ ہو تا ہے جو تھجوروں کے عرق سے بنایا جاتا ہے شریک بن عبداللہ نے کمااس آیت کی دجہ سے سکر کی آباحت ثابت ہور ہی ہے کیونکہ ا للہ نے بطور احسان و منت نئ سکر تیار کرنے کاذکر کیاہے اور حرام چیز کاذکر بطور احسان نہیں کیا جاسکتا ہماری دلیل سے کہ سکر کی حرمت پر صحابةٔ کا جماع ہے۔ رہا آیت کاجواب تو (بیہ آیت کی ہے)اس کانزول اس وفت ہواجب ہر طرح کی چیز حلال تھی۔انتہیٰ کلّامُہ۔

بغوی نے لکھاہے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ سکر شراب ہے اور رزق حسن سر کے راہب چھوارے اور کشمش۔ اور یہ عظم تحریم خمرے پہلے کا ہے ( یعنی اس آیت کا زولِ حرمت شراب ہے پہلے ہوا تھا) یہ قول حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابنِ عمرؓ، سعید بن جیز ، خسن اور مجاہد کا ہے بیغوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ سکروہ مپیل ہیں جو حرام کردیے گئے اور رزق حسن ہے مراد حلال مچمل ہیں (شاید حضر ت ابن عباس کے اس قول کامطلب یہ ہے کہ جو عرق یا نبیذ پھلوں کا حرام کر دیا گیاہے وہ سکرہے اور جو عرق یا نبیذ جلال رکھا گیادہ رزق حسن ہے ، مترجم )ابو عبیدہ نے کماسگر سے مراوے کھانا عرب بولتے ہیں ہذا سکر لک بیہ آپ کا کھانا ہے۔ شعبی ،سکرے پینے کی چیز مراد ہے اور رزق حسن سے کھانے ک چیز۔ عوفی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ حبتی زبان میں سکر سرکہ کو کتے ہیں ضحاک اور عمی کا قول ہے کہ حبشی

زبان میں نشہ آور نبیذ کو سکر کہتے ہیں اور سکر چھواروں اور تشمش کے گاڑھے خیسانیدہ اور یکائے ہوئے عرق کا نام تھا۔ سب سے

زياده صحيح قول بيب كه آيت تَتَعَجِدُون وسنه سكراً منسوخ بانتظى كلام البغوى

ایک اور مقام پر بغوی نے لکھاہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شراب کے متعلق چار آیات نازل ہوئی تھیں۔ آیت وَہن ّ ا تَمَرَاتِ النَّخِيُلِ وَ الْاعْنَابِ تَتَكَخِذُونَ مِنْهُ سَكُوا وَ إِزْقاً حَسَنَا مَه مِن مازلَ مولَى اس كي نزول كي بعد مسلمان شراب یعتے رہے۔ شراب اس زمانہ میں حلال رہی اس کے بعد مدینہ میں آیت پیکٹیکوئک عن الیخمر والمکیسیر نازل مولى اس ترجم زمانه ك بعد آيت يَأْيُهَا الكَذِينَ المَيْنُو الاَتَقْرَبُوا الصَّلَوَةُ وَ أَنْتُمْ سُكَّارِ لَى مازل مُولَى اور سب أَخْرِيس ما کد ہوالی آیت نازل ہوئی (جس میں شراب کی قطعی اَبدی حرمت ہوگئی) چار دن آیات کے نزول کی تفصیل سور ہُ بقرہ کی آیت وَیسَنَلُونک عَن الْحُمُر وَالْمیسِر کی تغییر کے ذیل میں ہم نے ذکر کر دی ہے۔

بلاشبہ اس میں بری شانی ہےال لوگول کے لئے جو سمجھتے ہیں یعنی إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلْفَ وُمِ يَعُقِلُونَ ۞ آیات میں غوروفکر کرنے کاکام اپنی عقلوں سے لیتے ہیں۔

وَٱوْمَىٰ رَبُّكِ إِلَى النَّحُلِ آنِ اتَّخِذِي يُ مِنَ النِّجِهَالِ بُبُوْتًا وَمِنَ الشَّيَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُونَ ﴿

اور آئے ربنے شد کی مھی ہے تی میں یہ بات ڈالی کہ تو بعض بہاڑوں میں گھر بنالے اور بغض در ختوں میں بھی اور الوگ جو حیتیں بناتے ہیں ان میں بھی ''وحی کرنے''ے مراد ہے اِلهام کرنااور دل میں ڈالنا۔ بعورشون سابیہ کے گھر دل کی حیتیں بناتے ہیں با عرش سے مراد ہے انگورول کی شمال۔ عرش کا لغوی معنی ہے چھت۔ من الجبال اور من المنتجر اور

ممايع شون ميں من تبعيضيه ہے كيونكه سب بہاڑوں ميں اور سب در ختوں ميں اور سب چھتوں اور انگوروں كي شيوں ميں شمد کی مکھیوں کے چھتے نہیں لگتے ہیں نہ ہر جگہ چھتا ہو تاہے بعض پہاڑوں اور بعضِ در ختوں وغیر ہ میں بعض جگہ چھتے لگتے ہیں شمد کی سمعی کے جھتے کو مکان کہنے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ انسانی مکان کی طرح مکھیوں کے چھتوں میں بھی تمام ضروری حصے ہوتے ہیں ان میں بھی متعدّد کمرے، چھتیں اور در دانے ہوتے ہیں ادر وہ بھی حسنِ صنعت کا ایسااعلی نمونہ ہوتے ہیں کہ سوائے کسی ماہر انجینئرِ کے اور کو پی انسان بھی نہ ایسا نقشہ بنا سکتا ہے۔

پھر ہر قشم ( یعنی ہر ضروری اور مناسب

نُقَرَكُلِيْ مِنْ كُلِّ الشَّهَا لِتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا ﴿ قتم) کے پھلول کو چوس اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل جو آسان ہیں۔

التّمرات میں الفائع جنسی ہے اور لفظ کل استغراقی نہیں ہے بلکہ ہر مرغوب اور مناسب پھل مراو ہے یعیٰ ہر قتم کے مناسب ببندیده اور میشر آجانے والے پھلول کاعرق چوس لے خواہ میٹھے ہول یا کڑو ہے۔

معل رقیک یعنی ان راستول پر چل کر شید تیار کرجو تیرے رب نے مجھے بتادیے ہیں اور فطری طور پر مجھے سکھادیے ہیں ادر جب دور دور کے پھولوں کارس مجوس کراہے گھر کولوٹے تواپے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر لوٹنا، راستہ نہ بھول جانا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ایسے راستوں پر چلنا کہ تیرے پیٹ کے اندر پھلوں اور پھولوں سے چو سا ہوا عرق شمد

ڈکر گ<sup>ی</sup>عنی وہ راہتے اللہ نے تیرے لئے آسان کر دیے ہیں یا پیر مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں **گی رہتا اور** حکم ے زیر اِٹر راستوں پر چلنا کینے والے کہتے ہیں کہ تھیوں کے سر دار تمام تھیوں کوسا تھے لے کرایک جگہ سے دوسری جگہ پر منقل ہو جاتے ہیں اور سب مکھیوں کا ایک بادشاہ ہو تاہے جس کو یعشوب کماجا تاہے۔ جب وہ کمیں سے چل دیتاہے توسب **کمیاں چل** ہوجائے ہیں اور سب سوں میں ہے۔ دیتی ہے اور جہال کمیں وہ رک جاتا ہے توسب ٹھہر جاتی ہیں۔ دیتی ہے اور جہال کمیں وہ رک جاتا ہے توسب ٹھہر جاتی ہیں۔ اس کے پیٹ میں سے ایک پینے کی چیز تکلتی ہے جس

کے رنگ مختلف ہوتے ہیں یعنی سرخ بھی ہو تاہے سفید بھی ذر د بھی اور سبز بھی۔

کہ اس میں لوگول کے لئے شفاء ہے۔ مجاہد نے فیہ کی ضمیر قر ان کی طرف راجع کی ہے یعنی قر آن میں لوگوں کے لئے شفاہے ہیکن آیت کی **ر فار بنار ہی ہے کہ شمد کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی شہد میں شفاء ہے۔** یعنی بعض امراض کے لئے۔بعض حالات میں شمد کے اندر شفاہے شفاء نکرہ ہے، کلام موجب ہے اس لئے علیم فی الجملہ ہے یعنی بعض امراض کے بعض حالات میں شفاء ہے۔

بعض حالات میں بعض امراض کے لئے شفاء توہر چیز میں ہے یمال تک کہ ذہر میں بھی بعض امراض کے لئے شفاء ہے شدہی کی کیا خصوصیت ہے۔

شِنَا ﷺ میں تنوین عظمت کو ظاہر کررہی ہے بعنی شد میں اکثرامراض کے لئے شفاعظیم ہے جھز ت ابن مسعود ( اوی ہیں کہ ر سول الله ﷺ نے فرمایاد وشفاؤل کواختیار کرو۔ شمد اور قر آن (اول میں شفاجسمانی ہے اور دومر میں شفارخلاقی وروحانی کرواہ ابن ماجہ والحاکم بسند سیجے۔ یہ حدیث بتاری ہے کہ شدمیں شفاعالب ہے۔

بینادی نے تکھاہے کہ بعض امراض کے لئے تو شد تناشفاہے اکثر بلغی امراض میں مفیدہے اور بعض امراض کے علاج میں دوسری دواؤل کے ساتھ ملاکر شد مفیر صحت ہے، ہر معبون کا جزراً عظم شدہو تاہے۔

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے آیا ہے کہ رسول اُللہ عظیمہ کی خدمت میں ایک مخف حاضر ہوااور

عرض کیا میرے بھائی کواسال کی شکایت ہے۔ فرمایا شمد پلاؤ۔ حسبُ الحکم اس سخص نے شمد پلایا (یکھ فائدہ نہ ہوا)وہ بھر خدمت گرای میں حاضر ہوااور عرض کیا حضور میں نے شمد بلایا تھا، شمدے اور اِسمال میں اضاف ہو گیا۔ فرمایا اللہ سیا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ اس نے جاکر پھر شمد پلایا اور مریش اچھا ہو گیاای صدیث سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ (پیٹ كے) بعض امر اض كے لئے تناشد شفاہ اى لئے كماجاتاہ كه خلوص اور حسن نتيت سے جو شخص تناشد كااستعال كرے گا

اللہ اس کوشفادے گاخواہ کوئی مرض ہو۔ کذا قال الشیوطی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم کے شمد کاہر مرض کے لئے شفاہ ونانہ قر آن میں نہ کورہے نہ حدیث میں۔ہر فصل کے شمد کی است معلق میں است میں است معلق رائے مصدلات کے قبہ سے شدہ است استران معمد سے سے سات خاصیت مجدا ہوتی ہے۔ بس قیم سے پھلوں اور پھولوں کے عرق سے شد تیار ہوا ہے اس کا لحاظ بھی موسم کے مطابق ضروری ہے۔ شدکے ملاوہ کوئی شفا بخش دواالی نہیں کہ ہر قتم کے پھلوں اور پھولوں کا خلاصہ کینچ کراس میں آگیا ہو ہر دواکا ایک خاص مرج او خاسیت سے شد ہی ایک ایسی چیز ہے جو قصل کے اختلاف اور پھلوں پھولوں کے تنوع کے لحاظ سے آیے اندر مختلف فاصیآت رطتا ہے ہیں شد کاہر مرض کے لئے شفاہونا بجائے خود سیج ہے لیکن مرض کی نوعیت کے لحاظ سے شمد تی نوعیت اور جن چلوں اور چواوں سے شدینا ہو ان کی دریادنت لازم ہے پھر شمد کے طریق استعال اور مقد ار استعال کا بھی بردا فرق ہے آگر طریق استعال، یه مقدار ضروری کاعلم نه ہو تواس ہے شمد کے شفا بخش ہونے کی تفی شمیں کی جاسکتی ہر شمدایک کیفیت کا بھی عامل نہیں : و تا، کسی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم ، بعض شہد فالج ،لقوہ ،اور بڑے بڑے اعصابی امراض میں بہت مفید ہوتے ہیں اور بعض کم مفید اور بعض بالکل فائدہ شیس دیتے۔اسمال کوروکنے کے لئے بھی شد مفید ہو تاہے اور جاری کرنے کے لئے بھی۔ فاسد مادہ کو باہر نکال کر بھینک دیتا ہے اور فاسد غذائی مادہ کو نکال بھینکنے کے بعد قبض بھی کر دیتا ہے۔ غرض شمد مقوی بھی ہے مفرح بھی،اچھی غذا بھی ہے اور عمدہ دوا بھی۔جواور جتنے نوائد شمد کے اندر ہیں وہ دنیا کی تمسی چیز کے اندر نہیں ہیں۔ حقیقت میں شمد مجمع اُلا ضداد ہے )

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ مِّيَّتَفَكَّرُونَ ۞ اس میں بھی ان لوگوں کے لئے (اللہ کی قدرت، حکمت اور وحدانیت والوہیت کی ابری ولیل ہے جو غور کرتے ہیں جو شخص مکھیوں کی اس صنعتی مهارت اور عجیب پر حکمت نظم پر غور کرے گان کوصاف نظر آجائے گاکہ یہ سب کار فرمائی اور مجونبہ زائی در پردہ سمی قادر حکیم کی ہےوہی مکھیوں کے دل میں آیہ تدبیریں

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ تُحْرِينَو فَهِ كُمْ إِنَّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِنَّى ٱرْذَلِ الْعُنْبُولِكَى لَا يَعْلَمُ بَعْنَاعِلْمِ اور الله بی نے تم کو پیدا کیا اور وہ بی تمہاری جانیں قبض کرتا شَيْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيُعُ قَدِي يُرُّ فَ

ہے( بیچین میں یاجوانی مَنَ مِنْ مامتُوسَ طعمر میں یا بڑھا ہے میں )اور بعض تم میں سے وہ بیں جو ناکارہ عمر تک پہنچائے جاتے ہیں جس کااثر میہ ہو تاہے کہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھریے خبر ہوجاتا ہے بے شک اللہ بڑے علم اور بڑی قدرت والا ہے۔

اَرْ دَلِ الْعَمْرِ، بدرّین عمر ، ناکارِ ه عمر ، انتائی بر هایا۔ قاد ه نے کها، ار ذل عمر نوے سال ہے چھزت علیٰ نے فرمایا پیھستر برے ار ذل عمر کے۔ بغض نے اتی برس کی عمر کوار ذل عمر ٹماہے ،رسول اللہ ﷺ اپنی دعامیں فرماتے تھے اے اللہ! میں بڑی عمر ے تیری بناہ لیتا ہوں ، دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ میں تیری بناہ کا طالب ہوں کہ مجھے ار ذل عمر تک پہنچایا جائے۔ تحجین وغیرہ میں بھی ایس ہی روایت آئی ہے با خبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جانے کاریہ مطلب ہے کہ تمام معلومات کو بمول جائے اور بچوں کی طرح نادان اور ضعیف الفہم ہو جائے عکر مدنے کہا جو قر آن (ہمیشہ) پڑھتا ہے وہ اِس جالت پر نہیں پنچا۔ اُن الله عَرایم یعنی الله لوگول کی عمر ول کی مقداروں سے خوف داقف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے پیر فر توت کو بھی جھوڑتا اور جوان قوی کی جان بیض کرلیتاہے اس آیت ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے آخوال کا اختلاف و تفاویت اللہ تھیم وعلیم کے اندازے کے مطابق اور اس کی مثبتت کے موافق ہے طبعی اور خود بخود نہیں ہے اگر طبعی اقتضامو تا تواس حد تک نہ

ہو تا (کہ عالم صغیر ہونے کے بعد آدمی قطعاً بے خبر ہو جائے کہ بادجود بیاری نہ ہونے کے محض ترقی عمر کی وجہ سے بچہ کی طرح ہو جائے اور علم وعمل سے بے خبر ہو جائے )

وَاللّٰهُ فَضَّلُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِ الرِّرِنُ قِ ، کے ہے۔ کوئی مالدار ہے ، مالک ہے ، بادشاہ ہے ، ہزارول لا کھول روپیہ خرچ کر تاہے کوئی تادار فقیر غلام اور ادنیٰ فوجی ہے۔ ایک روپیہ بھی صَرف نہیں کر سکتا۔

فَهَا الَّالِينَ فُضِّ أَوْا بِرَآدِ تَى سِ زُقِهِ مُ عَلِي مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمُ وَيُهِ سَوَآءً

سوہ وہ اپنے تھے۔ کامال اپنے غلا موں کواس طرح مجھی دینے والے نہیں کہ وہ (مالک و مملوک)سب اس مال میں برابر ہو جائیں۔ لیعنی مالدار دن اور باد شاہوں کواللہ نے جو زیاد ومال عطا کیاوہ اپنازا کدمال اپنے غلاموں اور خاد موں کوانتادینے والے نہیں کہ آقااور غلام اور باد شاہ و فقیر سب مال میں برابر ہو جائیں۔

اس آیت سے مشر کول کے شرک کی تر دید مقصود ہے میشرک اللہ کے ساتھ مخلوق کی الوہیت و معبودیت میں شریک قرار دیتے تھے باد جود بکہ ان کے فرضی معبود کی چیز میں اللہ کے شریک نہیں بن سکتے تھے اللہ خالق ہے اور اس کے سواہر چیز مخلوق، اللہ مالک ہے اور ہر چیز اس کی مملوک، اللہ حاکم ہے اور ہر چیز اس کی محکوم کوئی مخلوق اس کی ہم جنس نہیں۔ اس کے مشابہ نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ کی کیفیت و حالت میں متر جم)۔ مشرک خود تو اس بات کو پہند نہیں کرتے تھے کہ اپنے مال میں اپنے غلاموں کو مساویا نہ شریک کرلیں باوجو دیکہ غلام و آقاد و نول ہم جنس ہوتے ہیں اور آقا کے پاس خداد او مال ہو تاہے اور میں اپنے غلاموں کو مساویا نہ شریک کرلیں باوجو دیکہ غلام و آقاد و نول ہم جنس ہوتے ہیں اور آقا کے پاس خداد او مال ہو تاہے اور میں اپنے غلام کار اذق نہیں ہو تارزق اس کو بھی خداد یتا ہے۔

آیت کا بیہ مطلب بھی ہو سکتاہے کہ جن لوگوں گواللہ ذا کذر ذق عطا فرمادیتاہے وہ اینار ذق غلاموں کو شیں دیتے بلکہ غلام اینار زق کھاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطافر مایاہے پس اس رزق میں مالک و مملوک سب برابر ہیں ،سب خداد ادر زق کھاتے

جير\_

اَفَدِنِعْهَا اللهِ بَعِبْحَنُ وُنَ ۞ کیا بھر بھی خدا کی نعت کا اٹکار کرتے ہیں کہ اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں۔ ہیں۔ شرک کا نقاضایہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی بعض نعتوں کا اٹکار کیا جائے اور ان کو شریکوں کی عطا کردہ قرار دیا جائے۔یایہ مطلب ہے کہ اللہ ایسے واضح دلا کل وہر ابین سے اپنی توحیدوالوہیت کو ثابت کر رہاہے اور یہ ولا کل توحیداللہ کی نعت ہیں توکیایہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں۔ واللہ مجعکل کے مختر میں اللہ کے اللہ کے منکر ہیں۔ واللہ مناز کی مناز ہیں اللہ کی نعمت ہیں توکیا ہے۔

آنفنسکٹ آئ واجا و جعل لکٹ وقی آئ واجگر بینی و حف ق ق اور اللہ ہی نے تم میں سے (یعن الفہ میں سے (یعن میں سے انفی میں سے انفی میں سے تماری جس میں سے تماری جس میں سے تماری جس میں سے تماری بیبیال بنائیں اور بیبیال بنائیں اور جماری اولاد تماری جس کی بی ہو (یعنی آدمی ہو)۔ بیبیال بنائیں تاکہ تم کو ان سے انس خاطر حاصل ہو اور تمہاری اولاد تمہاری جس کی بی ہو (یعنی آدمی ہو)۔

بعض علاء نے جَعَلَ مَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ كابِهِ مطلب بیان كیاہے كہ اللہ نے حضرت حوا**کو حضرت آدم سے پیدا كیا پھر باتی تمام** عور تول کو مر دول اور عور تول کے نطفہ سے بنایا۔

حَفَدَةُ اولاد کی اولاد اور میز دست خادم۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے حقد ماضی یحفد (مضارع) حفدا اور حفدانا (مصدر)کام میں تیزی کی سبکدسی سے کام کیا۔ اِحْتَفَد (باب اِقتعال)کا بھی ہی معنی ہے حفد کا معنی خدم بھی ہے (خدمت کی) حفدۃ محافید کی جمع ہے خادم کار گزار۔ حفدۃ اور حقید اولاد ، اولاد کی اولاد ، خسر اور لڑکیاں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضر ت ابن مسعودہ اور ختی نے فرمایا (آیت میں )حفدۃ ہے مر ادبیں دلادوسری روایت میں حضر ت ابن مسعود کا قول آیا ہے کہ حفدۃ ہے مراو ہے خسر۔ اس قول پر آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ نے تمہاری بیبوں سے تم کو فرمادہ اولاد عطاکی اور ان کے نکاح کردیے ہے خسر کاداباد تمہارے لئے مقرر کئے۔ عکر مہ ، حسن اور ضحاک نے کہا آیت میں خادم مراد ہیں۔ مجامد نے کہاکاد گذار کار ندے مراد

ئی) بینیاوی نے متعلاد تو جیمات میں ہے ایک توجیہ (حسب ند کورہ بالا) لکھی ہے۔

مقاتل اور کلبی نے کہائین سے چھوٹے بچاور حفدہ سے بڑی اولاد مراد ہے جو چھوٹے بچول کی خدمت کرتی اوران کی مدر کرتی ہے قیادہ نے کہادہ اور او ہے جو تہماری خدمت اور کام کاج کرتی ہے۔ مجاہداور سعید بن جیڑھ نے حضر ت ابن عبائ کا قول تاہے کہ اپنی یوی کے بچو قول نقل کیا ہے کہ حفدہ سے مراو ہیں جو پہلے شوہر سے ہوں۔ میں کتا ہوں ثاید حفدہ کھنے کی وجہ تشمیہ اس صورت میں یہ ہو کہ (حفدہ لغت میں خاد موں کو کہتے ہیں اور) یوی کے بچول سے آدمی وہ کام لیتا ہے جو اپنی اولاد سے نہیں لیتا اس لئے بیوی کے بچول کو حفدہ کما کیا بیناوی نے کھا ہے کہ مخلد دوسر سے معانی کے آیت میں ایک مراوی معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حفدہ سے مراوی مینی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حفدہ سے مراوی بینیاں گھر دل کے اندریٹیاں بی ذیادہ کام کان کرتی ہیں۔

ُ قَ سَرَاقَكُمْ مِنَ الطَّلِيّلِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ مَا كُوا جَهِي جَزِينِ كُمانِ فِي عَلَيْ كُورِينِ طَيِّكَ مِ وَ سَرَاقَكُمْ مِنَ الطَّلِيّلِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ مَا كُوا جَهِي جَزِينِ كَمَا فِي عِنْ كُورِينِ وَطَيِّكَ مِنْ

وج تبعیصیہ ہے ، دنیای محتیں، آخرت کی نعتوں کانمونہ ہیں یمال کل نعتیں موجود سیں ہیں۔

آفیا آباطل 'پڑو منٹون کو بنیغہت اللہ ہے۔ میکٹھ وی کے ایکٹی ہوت کی کھی وہ ہے بنیاد بات کو بات کی نفت کی ناشکری کرتے رہیں گے۔ یعنی بنوں کو نفع رساں سمجھتے رہیں گے اور اللہ کی دی ہوئی تعتوں کی نفتوں کی نفتوں کی نفتوں کو نفتار شاد فرمایا چیر ااور کا فرجن والس کا ایک عظیم واقعہ (لیمن عجیب معاملہ ) ہے بید ایس کر تاہوں پو جادو سروں کی کی جاتی ہے کرزت میں دیتا ہوں شکر دو سروں کا کیا جاتا ہے بیض علماء کا قول ہے کہ ''باطل ''ے مراد ہے بھرہ ، سائبہ اور وصیلہ کی از خود باغواء شیطانی تحریم (یہ تینوں قسمیس بحار اونٹوں یا سائڈ ھوں کی عرب میں ہوئی تھیں۔ بعض کا گوشت کھا تا اور سواری لینااور ہوجھ لاد تا مشرکوں نے حرام کرر کھا تھا)

یعنی بھر ہوغیرہ کی حرمت کا توبید لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کے حلال پاکیز ورزق کی حلّت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض

نے کما باطل شیطان کے اور اللہ کی نعمت رسول اللہ عظیم کی ذاتِ مبارک۔

وَيَغْبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَهُلِكُ لَهُمْ مِن ذَكَا مِن السَّمَا وَالْأَمْضِ شَيْعًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿

اور الله کوچھوڑ کرالیی چیز دل کی عبادت کرتے رہیں گے جوان کونہ آسان میں سے

رزق پنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں ہے اور نہ کسی قتم کی قدرت رکھتی ہیں۔ آسان سے رزق بینی بارش اور زمین سے رزق بینی سبزی (غلّه، کھل ترکاری وغیرہ) انتفش کے نزدیک شئیآ بدل ہے اور رزقاً مبدل منہ اور رزق ہے مراد ہے مرزوق (کھانے چنے پہننے کی چیز) بینی وہ کسی چیز کے مالک نہیں نہ قلیل کے نہ کثیر کے ،ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ فراء نے دزقاً کو مفعول مطلق کماہے اور شکیناً کو مفعول ہے۔

زندہ ہونے کے مالک بننے کی طاقت نہیں ہے اور بت توبے جان پھر ہیں ان میں طاقت کیے ہوسکتی ہے۔

فَكَرِ تَضْرِكُنُوا لِللهِ الْإَمْنَالِ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَبِ ثَمَ الله ك

مِثالیں مُت گھڑو۔اللّٰہ بلا شبہ (اشیاء کی حقیقت اور ضرب امثال کو )خوب جانتا ہے اور تم سمیں جانتے۔ اللّٰہ کی مثال یہ لان کر برنگی ممانع کو اس وجہ سے کی بضر م اکمثل عام یہ ایک اللّٰہ کی میں اللّٰہ میں اللّٰہ ہی

انٹد کی مثال بیان کرنے کی ممانعت اس وجہ ہے گی کہ ضربُ المثل نام ہے ایک حال کو دوسرے حال ہے تشبیہ دیے کا اور اللہ کی ذات و صفات کا کسی کو (کامل)علم شمیس نہ کوئی ہے جانتا ہے کہ کون کون سی صفات کا اطلاق اللہ پر ہو نادر ست ہے اور کن کن صفات کے ساتھ اللہ کا متصف ہونا محال ہے الی حالت میں اللہ کو کمی چیزیر کیے قیاس کیا جا سکتا ہے غائب کو حاضر کے سانچے میں ڈھالناکس طرح زیباہ۔ کوئی علت جامع اور وصف مشترک موجود نہیں ہے اللہ یعکم و انتم لا تعلمون کا پی مطلب ہے کہ اللہ حقائق اشیاء ہے واقف ہے اور تم ناداقف ہے ادر تم ناداقف ہویا یہ مطلب ہے کہ تم جو اللہ کی مثالیں بیان جب ہے۔ میں ہوتا ہے ہواللہ کواس کی غلطی کاعلم ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری تمثیلات فاسد ہیں اور تم کواس کاعلم نہیں اگر تم کو اپنے قولِ کی غلطی کاعلم ہوتا تو تمثیلات بیان کرنے کی جرآت ہی نہ کرتے۔ ضُرَّبَ اللهُ مَثَلُاعَبُمًا مَّهُمُ وُكَالِّلَا يَقْبِ رُعَلَى شَيْءٍ

اللہ ایک مثال بیان کر تاہے (فرض کرو)

ا یک شخص توغلام ہے جو کسی کا مملوک ہے خود نمسی چیز کاا ختیار نہیں رکھتا۔

اللّٰد نے بیہ مثال اپن ذات اور دوسر ہے باطل معبودوں (کا فرق واضح کرنے) کے لئے بیان کی ہے مملوکاً ہے مر ادبیہ ہے کہ وہ بندہ آزاد نہیں۔ پول تو مجھی لوگ آزاد ہوں یاغلام ،اللہ کے بندے ہیں لایقدر علی شیئی کنے ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غلام مکاتب نہیں ہے اور نہ اس کولین دین کی آتا کی طرف ہے اجازت دی گئی ہے (مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے آتا ہے معاہدہ کرلیا ہو کہ اتنارو پید کما کرجب میں تم کو دے دول گاتو آزاد ہو جاؤل گااور آتا نے اس معاہدہ کو تسلیم کرلیا

مو) \_ وَصَنِّ سَّ زَفْنَكُ مِتنَا رِسْ قَاحَسُنَا فَهُولِيْنَفِي مِنْهُ سِرَّا وَجَهُوَّا هُلُ يَسْتَوْنَ الْ

اور ایک شخص دہ ہے جس کو ہم نے اپنیاس سے خوب روزی دے رکھی ہے سووہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ (جس طرح اور جتناحا ہتاہے) خرچ کر تاہے کیابید دونوں آپس میں برابر ہوسکتے ہیں۔

الله نے اس مثال میں باطل معبودوں کو اس غلام سے تشبیہ دی جوبے بس اور ہر قتم کا تقرّف کرنے سے عاجز ہے کچھ بھی اس کو اختیار نہیں۔ اور اپنی ذات کو آزاد مالد از سخی آدمی سے تمثیل دی جو جیبااور جتنا چاہتا ہے صرف کرتا ہے خاہر ہے مرف ے اس کو کوئی نہیں روک سکنااور پوشیدہ خرچ ہے کوئی انع نہیں ہو سکتا۔اس نمتیل سے شرک کے باطل ہونے پر استدلال کیا ہے کیونکہ جن بتوں کواللہ کی آلوہیت میں شریک قرار دیاجاتا تھادہ تو بے اختیار غلام سے زیادہ عاجز ہیں اور اللہ ہر آزاد ہعنی پنٹی سے زیاده مالک مال اور عطا کننده اور قوی و مختار ہے۔

ساری تعریفیں اللہ کے لائق ہیں۔(اور بیہ لوگ ایس کے

اَلْحَمْنُ بِلِلْهِ عِلْ اَكْثَرُهُمُّ لَا يَعْكُمُونَ @ منكر ہیں ) بلكہ ان میں ہے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی اللہ ہی تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے لنداوہی ہر ستائش کا مستحق ہے اس کے سوااور کوئی نعمت دینے والا نہیں اس لئے کوئی دوسرِ اقابلِ ستائشِ نہیں۔ معبودیت کااستحقاق تو بجائے خودِرہا۔

اکٹر لوگ چونکہ جانتے نہیں نادانی کی وجہ سے اللہ گی دی ہوئی تعیتوں کو دوسروں کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں اور علط انتساب کی وجہ ہے باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں بعض اہل تفسیر کا خیال ہے کہ عبداً مملوگا کا فرکی مثال ہے اللہ نے اس کو تو فیق ہی شمیں دی کہ کوئی بھلائی کر سکے پار او خدامیں کچھ صرف کرے۔ہر نقطہ خیر سے عاجز ہے اور مین تَزَوْ قُنَاهُ مِیسَنَا رِزُ فَأَ حَسَسناً مومن کی مثال ہے جواللہ کی راہ میں جس طرح چاہتا ہے خرچ کر تاہے۔

ابن جرتج نے عطاء کا قول نقل کیاہے کہ عبر تملوک ہے مراد ابو جہل ہے اور مُن رُزُ قُنَاہ سے مراد حضرت ابو بمر

صدیق ہیں۔

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَنَّلًا رَّجُكَيْنِ اَحَلُ هُمَا اَبُكَهُ لَا يَقُبِ رُعَلَى شَى ءٍ وَهُوكَلَّ عَلَى **مَوْلَلُهُ الْيَنْمَا يُوجِهُ لُّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ** اور الله ايك (اور) مثال بيان كرتا ہے دو

آدی بیں ایک توان میں گونگاجو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے سر پرست کے لئے دبال جان ہے ،اس کو جمال بھی بھیجا ہے کوئی کام ٹھیک کر کے شیں لاتا۔

ياره ربما كل (النحل) تنسير مظمري (اردو) جلد ششم الحکوم پیدائی کونگاجونہ کے سجھتا ہے نہ بول سکتاہے لاکیفدر عکلی شنبی کی منی کی وجہ سے دونہ کی صنعت پر قادر عانه كى كام كى تدمير يد كُلُّ بار عدوبال ب مؤلد يعن اين سر برست كے لئے (آقام او نيس ب) لايات يوخير يعنى كى معمولی کام کو بھی تھیک کر کے نہیں لا تابیہ تشبیہ بتوں کی ہے جوند سنتے ہیں ندد مکھتے ہیں نہ بچھ سبھتے ہیں او جنے والول پر خواہ مخواہ کا بار ہیں، پیجاری خودان کو اٹھاتے اور رکھتے ہیں اور سب بے سود۔ بت ان کو کوئی فائدہ تہیں پہنچا کتے۔ هَلُ يَنْتَوِي هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَكَالِ وَهُوعُل صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ٥ ا باہم برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہو اور خود بھی سیدھے راستہ پر چلنا ہو۔ یعنی جو تعخص سلیم الطبع لور سمجھدار ہو خوب رواں سلیس گفتگو کر سکتا ہوئ ہر کام ٹھیک اور پوراپورا کرتا ہو، لوگوں کو تمام اچھی باتیں سکھاتا ہو۔ غرض ہے کہ عدل (جو عقت، شجاعت اور حکمت کا مجموعہ ہے) کی تعلیم دیتا ہواس گو نگئ<sup>ے</sup> ناکارہ بے وقوف کی طرح ہو سکتا ہے جس کاذ کراد پر کیا گیا ے صواط مستقیم پر ہونے کا یہ معنی ہے کہ ہر مقصد کوسید سے رائے پر چل کر حاصل کرلیتا ہو۔ مَنْ یَامُو بِالْعَدُلِ ب الله نے اپنی ذات کی تمثیل وی ہے بیض علماء نے کہاں ہے رسول اللہ عظام کے دات مراد ہے۔ عطاء نے حضرت ابن عباس کا ول نقل كياب كدائم عكافراورين تكامر بالعكرات مؤمن مرادي سي تمثيل كافرومؤمن كى ب-عطاء نے اس آیت کے (سبب نزول) کے ذیل میں بیان کیا کہ اہم سے مراد آبی بن خلف ہے اور مرن یامر بالعدل سے مراد حضرت حزرہ جضرت عثمان بن عفائن آور حضرت عثمان بن مظعولت ہیں مقاتل نے کما قبیلئہ رہیدہ کا ایک تنحص تھا جس کا نام ا باشم بن عمر وبن حارث تھا ہدر سول اللہ ﷺ کا سخت دستمن تھا اور بہت ہی شریر تھا اس کے متعلق اس آیت کانزول ہوا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عبال کا قول بیان کیاہے کہ آیت ضرّب الله مثلاً عبداً عُمَّلُوْكاً آیک قریشی آدمی اور اسکے غلام کے متعلق نازل موئی اور آیت رجلین آحد سما ابکم حضرت عمان اوران کے کافرغلام آسید بن ابوالعیص کے متعلق نازل ہوئی۔ اُسید کو اسلام ہے سخت نفرت تھی خود بھی کا فرتھااور دوسروں کو بھی اسلام ہے اور ہر بھلائی، حسن سلوک اور خیر خیر ات ہے روکتا تھا۔ اور آسانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے لئے مخصوص وَلِلْهِ غَيْبُ السَّهُ وَالْأَنْقِ الْأَرْضِ ہیں۔ یعنی ان ہے واقف اللہ بی ہے بغیر اس کے بتائے ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتیں۔ غیب وشہادت کے معنی کی تشریح ہم نے سورہ جن میں ذکر کی ہے۔ وَمَا آمُوُ السّاعِةِ اِلْا كُلُمْجِ الْبَصَرِ آوُ كُمُواَ فُرَبُ ۖ اور قیامت کامعاملہ بس میک جھیکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یعنی و قوع قیامت کی شرعت اور سولت کیک جھیکنے کی طرح ہے۔ قاموس میں لیمنے کا معنی نظر جھپانابیان کیا گیاہے۔ میں کہتا ہوں اس معنی پر آیت کا مطلب سے ہوگا کہ قیامت نس ایس ہے جیسے بجلی نظر کو جھیک لے۔ بینادی نے لکھاہے کہ لمح کامعیٰ ہے نظر کا حدقہ ، حیثم کے بالائی حصہ سے نیلے حصہ کی طرف لو نا۔ بلک جھیکنے ہے کم وقت کو ظاہر نے کے لئے عرف عام میں کوئی لفظ شعی اس لئے تیامت کے جلد اور بشہولت آجانے کی تشبیہ بلک جھکنے سے دی گئی۔ آدم وا قرم کا یہ مطلب ہے کہ و قوع قیامت اس سے بھی جلدی ہے الله ساری مخلوق کو بکدم زندہ کر کے اٹھادے گا کتے ہی ہر چیز موجود ہو جائے گی دم کی کوئی مدت نہیں بیان کی جاستی۔ بغوی نے لکھا ے اس آیت کا زول منکرین کے تعلق ہواجو قیامت کے منکر تھےاور قیامت کا نداق اُڑاتے ہوئے جلدے جلد آجانے کے خواہش مند تھے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیزیر قابور کھتا ہے۔ دنیامیں اس نے محلوق کور فتہ اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ ڪُلِ شَنْیُ قَی ثِیْنِ ﷺ بِاللَّهِ ہِ اِللَّهِ ہِر چیزیرِ قابور کھتاہے۔ دنیا میں اس رفتہ زندگی عطافرمائی اور قیامت کے دن سب کو بکدم زندہ کر دے گادیکھویہ اس کی قدرت ہی کاکر شمہ ہے کہ وَاللَّهُ ٱخْدَجَاكُمْ قِنْ الْطُوْنِ أَمَّ لِمَا يُكُمُّونَ شَيْئًا لاَ **فَجَعَل**َ لَكُمُوالسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِي كَاتُهُ اللہ نے ہی تم کو تمہاری ماؤں کے بیٹ ہے ایس حالت میں نکالا کہ تم (بے جان جمادات کی طرح) کچھ مجمی شمیں جانے اور اس نے تم کو کان دیئے اور آئکھیں اور دل۔

سمع، ہے مراد ہیں اِسان (اسم جنس بمعنی جمع) یعنی اللہ نے تم کو آلات علم عطاکئے اول حواس کے ذریعہ ہے تم جزئیات کا علم حاصل کرتے ہو پھر بار بار اور پے در پے احساس کرنے کے بعد تم دل ہے اشیاء میں امتیاز کرتے ہواشیاء مشتر کہ کے اشتر اک اور حجد اجد اچیزوں کے اختلاف کو جان لیتے ہو ،اس طرح تم کو کچھ بدیمی علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور ان بدیمی علوم پر غور کرنے کے بعد تم کو نظری اور فکری علوم حاصل کرنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔

تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی آلات علم اس لئے عطا کئے کہ تم اللہ کی نعتوں کو

لَعَكَكُمُ لِنَشَكُرُونَ ۞ كَالَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

ٱلْمُنِيرَوْا إِلَى الطِّلْيُرِمُسَخُونٍ فِي جَوِّ السَّبَاءِ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَا اللهُ اللهُ

کیالوگول نے پر ندول کو مہیں ویکھا کہ آسان کے نینچے فضامیں متخر ہورہے ہیں ان کواللہ کے سوا (اس خلا

میں) کوئی شیں تھامتا۔۔

مسکنظرت لینی بازد، کر وغیر ہ اُڑنے کے آلات اللہ نے ان کو عطاکے جن کے ذریعہ سے وہ اللہ کے ذیر فرمان اڑتے ہیں۔ جق السنگھاء ہیں اور میں کی در میانی ہولہ بغوی نے کعب الاحبار کا قول نقل کیاہے کہ پر ندے بارہ میل بلندی تک اڑ سے جق السنگھائے ہیں اس سے اوپر نہیں اڑکتے۔ (یعنی مستخر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صرف بارہ میل کی بلندی تک ہی اڑنے کی ان میں طاقت ہے اس سے اونچااڑ ناان کے لئے ناممکن نہیں)

ایمان لانے والے لوگوں کے لئے اس میں بلاشہ (اللہ کی قدرت، حکمت اور آلوہیت کی) بڑی نشانیاں ہیں بلاشہ (اللہ کی قدرت، حکمت اور آلوہیت کی) بڑی نشانیاں ہیں لینی اللہ نے پر ندول کی پیدائش ہی ایسی کی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں ان کے جسم بھاری ہوتے ہیں۔ بنچے بچھ سمار ااور ستون نہیں ہو تا۔او پر کسی چیز نے بندھے نہیں ہوتے پھر بھی ہوا میں رائے کہ بنچے بچھ سمار ااور ستون نہیں ہوتا ۔او پر کسی چیز نے بندھے نہیں ہوتے پھر بھی نہیں گرتے، بس اللہ ہی ان کو تھا مے رہتا ہے اور کون ایسا کے سنگا ہے ایمان والے اس پر غور کی نگاہ ڈالیس تو انہی کو اس عمل تشخیر میں خداکی قدرت نظر آئے گی اور دہ فائدہ وز بھی ہوں کر سکتا ہے ایمان والے اس پر غور کی نگاہ ڈالیس تو انہی کو اس عمل تشخیر میں خداکی قدرت نظر آئے گی اور دہ فائدہ وز بھی ہوں ا

ۗ ۗ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بِيُوْرِتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بَبُوْتًا تَسْتَخِفُونِهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ مَنْ مُنْ اللّٰهِ مُعَلِّلُكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَى لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بَبُوْتًا تَسْتَخِفُونِهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

ورکیوم اف امن کھڑلا تہمارے واسطے جانوروں کی کھال کے گھر (یعنی چر می خیمے) بنائے جن کو تم اپنے سنر اور قیام کے زمانے میں ہلکا مچلکاپاتے ہو۔ کھالوں کے گھروں سے مراد ہیں تجرمی ڈیرے ، خیمے ، چھولداریاں سیہ بھی ممکن ہے کہ اوک اور بالوں سے بنے ہوئے ڈیرے خیم بھی اس لفظ کے اندر شامل ہوں کیو تکہ بال اور اُون کھال کی پیداوار ہے لند اچڑے ہی کے تھم میں ہے کیو م ظنین کوچ کادن یعنی

سفر کازمانہ۔ یو یم اقامت تھمرنے یا کہیں اترنے کاوفت۔

وَمِنْ اَصُوا فِهَا وَاوْبَارِهِا وَاشْعَارِهَا اَکَاکَا وَمَتَاعًا اِلْیَحِیْنِ ﴿
اوران کے روئیں اوران کے بالول سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدے کی چیزیں بنائیں۔ مُوف (اون) بھیڑوں، و نبوں کا ہوتا ہے اور ان کے روئیں اور ان کے بالول سے گھر کا سامان اور بال بکری ہے۔ اناف گھر کا سامان ، فرش ، بستر ، چادر ، کمبل ، لباس ، اناف کا مفرد نہیں آتا۔ اناف ہر طرح کے مال کو بھی کہتے ہیں کذافی القاموس۔"متاع"نامان تجارت اِلَّا حین یعنی اس قدت تک جب تک اللہ اللہ اللہ کو بھی کہتے ہیں کذافی القاموس۔"متاع"نامان تجارت اِلَّا حین یعنی اس قدت تک جب تک اللہ اس کو باقی رکھنا جا ہتا ہے۔

ور تہداے کے اللہ جُعَالَ کُکُورِ مِنْ اللّٰہِ وَجُعَلَ کُکُورِ مِنَ الْجِبَالِ اَکْنَانًا اِللّٰہِ عَلَیْ کُکُورِ اللّٰہِ اِلّٰہِ اَللّٰہِ کَانَانًا اِللّٰہُ عَلَیْ کُکُورِ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰہِ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰ

پاره ريما پ (النځل) تفير مظمري (اردو) جلد محتم ك اندر بقرون كوتراش كرينائي موئ مكان بنائه أكنان كِنْ كى جمع بهكِنْ جهين كامقام مكان وغيره-وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيكُمُ الْحَرِّوَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ (سوت ،اون بكتان، ريشم وغيره كے كھے) ايسے كرتے بنائے جو تم كو كرى سے محفوظ ركھتے ميں اور (لوہے ریٹم وغیرہ کے کھے)ایے کرتے بنائے جو لڑائی میں تمہاری حفاظت كرتے ہیں۔ مِرف گری ہے بچانے کاذکر کیام او سر دی گرمی دونوں ہیں ایک ضد کوذکر کرنے کے بعد دوسرے کاذکر ضروری نہ تها\_ (خود ہی سمجھ میں آسکی تھااس لئے ذکر نمیں کیا گیا) الله تعالى اى طرح (كى) نعتيس تم كو يورى كَالِكَ يُتِهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَكُكُمْ تَسْلِمُونَ @ پوری عطافر ما تاہے تاکہ تم فرماں بردار رہو۔ یعنی جس طرح اس نے نہ کورہ تعمیں تم کو عطافر مائی اس طرح تم پر اپنی تعمیٰ پوری كرتاب تمهارے بى لئے اس نے اپنے رسول اللہ عظا كو جميجا اور رسول علق كى تقيد يق كے لئے اس كو معجز ات عطا كئے اور اپنی کتاب نازل کی اور واضح د لاکل قائم کیس اور اسلام کو عزت دی میہ سب پھھ اس لئے کیا کہ اکثر لوگ فرمالِ بر دار ہو جائیں اور خالص الله کی اطاعت کریں۔عطافیر اسانی نے کہا اللہ نے انسانوں کی سمجھ کے موافق قر آن نازل فرمایا۔ (دیکھو بہاڑوں میں بناہ گاہیں پیدا کرنے کاذکر کیااور میدان و صحر اجو ہیاڑوں سے بڑے ہیں ان کاذکر نہیں کیاوجہ بیہے کہ ان کے چاروں طرف بہاڑ تھے۔ بہاڑان کے سامنے تھے ای طرح کون ،رو کیں اور بالوں کے تعموں ،ڈیروں کا تذکر واس لئے کیا کہ وہ موتی پالا کرتے تھے ان كياس أون بال وغيره بى تصريبى طرح الك اور آيت من فرمايا وينزل من السيماء من جبال ويها من ابرد الله تعالى آسانی بہاڑوں سے اولے اُتار تا ہے بلے (آسانی برف) کاذکر شیس کیا حالا نکہ ژالہ باری سے برف باری کمیں زیادہ ہوتی ہے۔اس ک وجہ بھی ہی ہے کہ وہ برف باری ہے واقف ہی نہ تھے اس طرح آیات نہ کورہ بالامیں گری ہے حفاظت کولیاس کا فائدہ قرار دیا ہے سردی کاذکر شیس کیا کیونکہ ان لوگوں کو گرمی ہے بی زیادہ واسطہ پڑتا تھا۔ بھر بھی یہ لوگ اگر (ایمان سے) منہ بھیریں (تو وَإِنْ تُولُوا وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَالْمُ الْمُبِينُ @ آپ ہے اس کا کوئی متواخذہ نہ ہو گا کوئی پر دانہ سیجئے ) آپ کے ذیتے تو صاف صاف اللہ کا بیام پنچادینا ہے۔ یعنی اتنے ولائل اور نشانات قدرت کے بعد بھی اگریہ ایمان سے گریز کریں تو آپ ان کی پروانہ کریں رنجید ہاور شک ول نہ ہوں، آپ کا کام صرف کیام پنچادیتا ہے (ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کا پچھے تعلق تہیں ہے) ابن ابی جاتم نے مجامد کا قول انہ ہوں، آپ کا کام صرف کیام پنچادیتا ہے (ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کا پچھے تعلق تہیں ہے) ابن ابی جاتم نے مجامد کا قول بان كيا ہے كہ ایك أعرابي رسول اللہ علي كي خدمت ميں حاضر ہوا حضور علي نے اسكے سامنے بردھاؤاللہ جعل لكم من فرد بيان كيا ہے كہ ایك أعرابي رسول اللہ علي كي خدمت ميں حاضر ہوا حضور علي مرد مرد در مرد بردر بردر ماد مرد مرد مرد ظَعَنِکُم وَ يَوْمَ إِفَامَتِكُم اعْرِ ابِي فِي كِما فِي إِلَى السَلِي بعد الكي آيات برِ هيں اور اعرابی ہر آيت بر كتار ہا تھيك ہے جی ہال آخر مين جب حضور علية في يره ما كَذَالِكَ مُتِيم نِعِمتُهُ عَلَيْكُم لَعَلْكُم تَسْلِمُونَ مِهِ فَيْ مَنْ بَعِير كر جل دياس برالله ن الله المُوالِي الله الله الله المُوالِي الله المُوالِي المُوالِي المُوالِينَ -یہ اللہ کی نعمت کو پہنچانتے تو يَعْدِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَآكَ ثُرُهُمُ الْكَفِي وَنَ شَ میں پھر اُنجان ہو جاتے ہیں (میکر ہو جاتے ہیں)اور ان میں ہے اکثر ناشکرے ہیں یعنی اللہ کی نعتوں کو دیکھ کر ان کا قرار کرتے میں اور ان کو اللہ کی طرف ہے عطا کر دہ جانتے ہیں پھر اللہ کی خالص عبادت ہے روگر دال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشر یک بنالیتے ہیں (اس سے معلوم ہو تاہے کہ وہ دوسروں کو منعم سیھتے ہیں اللہ کو منعم نہیں سیجھتے ،یااللہ کے ساتھ ووسروں کو بھی منعم جانتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اللہ کی نعمت کا انکار ہے، مترجم)سدی کے نزدیک اللہ کی نعمت سے رسول الله علی بوت مراد ہے یعنی وہ نوت محمد کے سب جانتے پہانتے میں پر محض ضدوعنادے اے انکار کردیتے ہیں۔

اللها ا

## "ایک شبه جس کاو ہم کیا جاسکتا تھا۔

۔ مشرک توپیلے ہی ہے مئیر تھے اور ثبتہ ین کیرون میں ثبتہ کا لفظ بتار ہاہے کہ اِعتر اف واقر ارکے بعد وہ مئیر ہوئے حالا نکہ بیانہ تھا۔

إذالة شيه

نۃ بُعُدزمان کو ظاہر کر تاہے لیکن بھی بعُد مرتبہ کے لئے نبھی آتاہے بہچان لینے کے بعد انکار کرنا عقل ہے بہت بعید تھاآس لئے ثبۃ کالفظ استعال کیا گیا۔

بغوی نے لکھاہے کہ مجاہدو قیادہ نے کمااللہ نے اس سورت میں جن نعمتوں کی تفصیل کی ہے کافران کو بہنچانتے تھے۔ پھر جب ان سے کما گیا کہ اس بات کی تصدیق بھی کروان نعمتوں کو خداداد تسلیم کر کے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو تو اس کاانکار کرنے لگے اور کہنے لگے ہم کو تو یہ نعمیں باپ دادا سے دراشت میں ملی ہیں۔

کلبی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نعتوں کاذکر کیا گیا توانہوں نے اقرار کیا اور کہا، ہاں، یہ نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں لیکن ہمارے معبودول کی سفارش سے ملی ہیں۔ عون بن عبداللہ نے کہا، نعمتوں کے انکار کامطلب ہے ظاہر اسباب کی طرف نعمتوں کی حقیقی نسبت کر دینامثلا کوئی کہتا ہے ،اگر فلال بات ہوتی (یا فلال شخص یا فلال مذہبر ہوتی ) توبیہ کام ہوجا تایا یہ کام نہ ہونے یا تا (یہ الفاظ بظاہر مشر کانہ ہیں جن کی مما نعت ہے ، متر جم)

اکثرناشکڑے ہیں تعمتوں کے اعتراف کے بعد تحض صددعنادے انکار کرنتے ہیں اکثرے مرادیا تو کک کافر ہیں یا کثر ہی مراڈ ہیں۔ بعض نا قص العقل ہیں اس لئے حق کو پہچانے ہی نہیں یا کو تاہ نظر ہیں غور کرتے یا مکلف ہی نہیں ہیں (نابالغ یا مجنوں ہیں )اس لئے ان پر کوئی جتت ہی قائم نہیں ہوئی۔ بہر حال بعض لوگ ناسپاس نہیں ہیں تھم نمر کور سے مستنی ہیں۔

وَيَوْمَ نَنْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينَا تُعَلَّلُ يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُّوْا وَلَاهُمْ يُسْتَعُتَبُوْنَ @

اور جس دن ہر ہر التّت میں سے ہر ایک ایک گواہ قائم کریں گے۔ پھر ان کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی اور نہ ان سے اللّٰہ کور اضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔

شہینڈ سے مراد پنٹیبر ہے جوانی اتمت کے گفر وایمان کی شمادت دے گلاجازت نہ دی جانے سے مراد ہے عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ملنا کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر موجو دہی نہ ہو گایا پیہ مطلب ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بیض نے کہا کہ و نیامیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ فِیسُسَتُعْتَبُونَ بِعِنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے رب کوراضی کر لو۔روزِ آخرت تو عمل کادن ہی نہ ہو گااور دنیامیں واپس جاکر توبہ و عمل کی اجازت نہ ہوگی غرض پیر کہ ان کے لئے اللہ کی رضا مندی کا حصول نا ممکن ہوگا۔

وَإِذَا رَأَاكَذِينَ ظَكَمُوا الْعَنَابِ فَكَلَّ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ۞

اور جب ظالم (یعنی کافر)عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو وہ عذاب (اندر داخل ہونے کے بعد)ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گالور نہ (داخل ہونے سے پہلے)ان کو مطلق مہلت دی جائے گی۔

وَلِذَا رَا الَّذِي نِّنَ اَشْرَكُوا شُرَكّا مَهُمُ قَالُواْ رَبَّنَا لَمْؤُلَّاء شُرَكا وَثَا الَّذِينَ كُنّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ ع

اور جب مشرک اپنے (بنائے ہوئے)شریکوں (لیعنی فبتوں)کو دیکھیں گے تو کسیں گے،دہ

ہمارے(مفروضہ بنائے ہوئے) شریک نہی ہیں جن کو ہم تیرے یواپوجتے تھے۔ تیعی یہ وہی معبود ہیں جن کی عبادت کرتے تھے یا جن کی اطاعت ہم کرتے تھے یہ مشر کول کی طرف ہے اپنی علطی کااعتر اف ہو گایااس در خواست کا یہ مقصد ہوگا کہ ہماراعذاب آدھاکر دیا جائے۔ ياره ربما پ (النظل) تفسير مظهري (اردو) جلد ششم MAI سووه (بت)ان (مشر کول) کی طرف کلام کا رخ <u>فَٱلْقَوُّا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكُلْ بُوْنَ ۞</u> کریں گے اور کہیں گے تم قطعاً جھوٹے ہو یعنی اللہ بتول کو کویا بنادے گا اور کلام کرنے کی قدرت عطا کر دے گا اور بت اپنے کلام کا اوخ مشر کوں کی طرف کر ہے کہیں گے تم جھوٹے ہو کہ ہم کواللہ کاشریک کہتے تھے یااس دعوے میں جھوٹے ہو کہ حقیقت میں تم ماری یوجا کرتے تھے ،واقع میں تم اپنی خواہشات کے میجاری تھ (تم نے خود ہی اپنی خواہشات کے مطابق ماری یوجا کی تھی)ہم نے تم کوانی عبادت کرنے کی وعوت نہیں دی تھی دوسری آیت سے اس منہوم کی تائید ہوتی ہے فرمایا سیکنفرون بِعِبَادَ یَبِهِم وہ بت مشرکوں کے معبود ہونے کا افکار کریں گے (اور کئیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے)یا یہ مطلب ہے کہ تم اس دعویٰ میں جھوٹے ہو کہ ہم نے تم کوا پی پوجایر آبادہ کیا تھااور کفر کی ترغیب دی تھی اور تم پر اپنی عبادت کرانے پر زبروسى كى تقى (ابليس كے كا) وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سِلْطَانِ إِلاَّ أَنْ دَعُونْكُمْ فَاسْتَحَبَّهُمْ لِي مَيرى تم پر كُونَّي ز ہر و ستی نہ تھی صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کود عوت دی تھی تم نے میری دعوت مان لی۔ اور مشرک لوگ وَٱلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَهِ إِيهِ السَّكَمُ وَ ضِيلٌ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ @ اس روز الله کے سامنے اطاعت کی ہاتیں کرنے لکیں گے اور جو کچھ دروغ بندیال کرتے تھے سب کم ہو جائیں گی لیعنی دنیامیں تو الله كى اطاعت ہے تكم كرتے تھے مگر قيامت كے دن اطاعت كا ظهار كريں كے اور جوجو دروغ تراشيال كرتے اور كہتے تھے كه ا کے معبود اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں گے وہ سب افتر ایر وازیال بیکار ثابت ہول گی۔ الني يْنَ كَفَرُوا وَصَيّاً وَاعَنْ سَمِينُكِ اللهِ إِدُنْهُمْ عَكَالًا فَوْقَ الْعَكَالِ بِمَيَا كَانْوُا يُفْسِدُ وْنَ ۞ جولوگ كفر كرئے تقے اور اللَّه كى راہ ہے روكتے تھے ہم ان كى فُساَّدا تكيزى كى ياداش ميں سز اير اور سز اكا اضاف الله كى راه يعنى اسلام سے لوگوں كوروكتے اور كفرير آمادہ كرتے تھے۔عذاب كى زيادتی كابيہ مطلب ہے كہ كفر كى جس سزا کے مستحق ہوں گے اس میں کافر گری اور راوخیدا ہے روکنے کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود طنے عذاباً گ تشریح میں فرمایا، بچتو ہوں گے جن کے ڈنگ تھجور کے لیے در ختوں کے برابر ہوں گے۔ابن مردویہ نے حضرت براء کی ردایت ہے ای معنی کی حدیث مر فوع بھی نقل کی ہے۔ سعید بن جیرت نے کہا، سانٹ ہول گے سختی او نول کی طرح اور بچھو ہوں گے خچروں کی مثنل جن کے ایک مرتبہ کا منے کااڑ چالیس (خزیف)سال تک ڈِساہوا آدمی محسوس کر تارہے گا۔حضرت ابن عباسٌ اور مقاتل کا قول ہے عرش کے نیچے ہے پھلے ہوئے تانبے کے پانچ دریا نگلتے ہیں جو آگ کی طرح ہیں ،ان دریاول میں دن کی تت کے برابر (ہمیشہ)مزالیاتے رہیں گے بیض نے کماکہ گری کے عذاب سے سر دی کے عذاب کی طرف ان کو تکال کر لایاجائے گاسر دی کی شدّت کی دجہ ہے وہ چینیں گے فریاد کریں گے اور دوزخ کی گری میں جانا جا ہمیں گے۔ فسادا تكيزى سے مراد ہے دنياميں كفر كرنااور راوخداسے روكنا۔ ويومُ نَبْعَتُ فِي كُلِّ الْمَاةِ شَهِيْ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ انْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْ مَا عَلَى هَوْكَآءِ \* وَنَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّشَيْءِ وَهُدًى قَوْرَحْمَةٌ وَبُشُرِى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿ اور جس دان ہم ہر ہر امت میں ایک ایک گواہ جوان ہی میں کا ہو گاان کے مقابلہ میں قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائمیں گے اور ہم نے آپ پر قر آن اُتارا ہے کہ تمام (دین کی ضروری) ہاتوں کو بیان لرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بوی ہدایت اور بردی رخت اور خوش خبری سنانے والا ہے۔ شہید ہے مر اد ہے ہر امت کا پیمبر۔ ہرامت کی ہدایت کے لئے اللہ نے اپنی کا پیمبر مبعوث فرمایا۔ ہؤ لاءے مرادے امت اسلامیہ۔ تبیانا لیمی

واضح، بلغ بیان لکِل شی یعنی ہر وین ضروری مسلہ کاداضح بیان مفضّل ہویا مجمل۔ جس طرح کہ ان آیات میں آیاہے سیا آگا کہ م

الرَّسُولَ ۚ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا - وَمَنْ يَتَّبِعُ عُيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْسِنِينَ نُولِم مَاتَوَلَى - فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِمِ

الأبصار

کھدی کی گرای ہے نکال کر سیدھارات دکھانے والاہے دکھتے یعنی سب لوگوں کے لئے رحمت ہے اگر کوئی اس ارحمت ہوئے ترجمہ کے خلاف ہے۔ ترجمہ رحمت ہوئے ترجمہ کے خلاف ہے۔ ترجمہ حضرت مولیانا اثر ف علی تھانوی رحمۃ الدہ میں ترجمہ سے اُخوذ ہے جس میں قر آن کی ہدایت اور رحمت اور خوش خبری خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لئے بتلیا گیا ہے۔ اور حضرت مفتر نے ہدایت ورحمت کو عمومی قرار دیا ہے اور بشارت کو صرف مسلمانوں کے لئے بتلیا گیا ہے۔ اور حضرت مفتر نے ہدایت ورحمت کو عمومی قرار دیا ہے اور بشارت کو صرف مسلمانوں کے لئے بتلیا ہے۔ والتداعلم ہتر جم)

اِنَّ اللهَ يَأْمُوُ بِالْعَدُ لِ وَالْإِحْسَانِ بِ بَحْدَ اللهُ عَلَى اللهُ

وے اور شرکابدلہ کم شرے دے۔ خیر کے مقابلہ میں زیادہ بھلائی کرے اور برائی کے مقابلے میں کم برائی۔

قرابتداروں کو دینے کااور بے حیاتی ہے اور قری باتوں ہے اور ظلم سے منع کر تاہے۔

قرابتداروں کوویے ہے مراوہ جاجت روائی کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت ہوں کرنا یعنی کنبہ پروری کرنا۔ فحفاء حدے بودھی ہوئی برائی (ملی برائی) تولی ہویا فعلی (تخت بری بات سخت، براکام) حضرت ابن عبائ نے فرمایا، الفخاء بینی ذنا المحتر ہر براکام جس کو شریعت نے براقر اردیا ہواور عقل سلیم بھی اس کو براجا نتی ہو۔ البنی تکبراور ظلم۔ بینیادی نے لکھا ہے فحفاء سے مراوہ قوت شہوانیہ کے استعال میں حد (اعتدال) ہے آگے بوجھانا چینے ذنا انسانی احوال میں حد ہ برھی ہوئی شہوائیت سے مراوہ قوت شہوائیہ ہوئی شہوائیت لینی نابمت ہی بری حالت ہوئی عمور نے البنائی ہم بریائی اور شرائی میں واخل ہے ایک المحتر ہے بیکا کر شمہ ہے انسان کی ہر برائی اور شرائی مینوں اقسام میں لوگوں پر جر لور ذیر دستی، سب سے ذیادہ جام قبیت کی سب سے ذیادہ جام قبیت کی میں مصور اور ابن جریر نے ابن المنذ رابن البی حضر سے ابن مصور نے الادب میں بخاری میں نے تھے بن مصور اور ابن جریر نے ابن المنذ رابن البی حضر سے اس کو صحیح قبر اردیا ہے۔ الادب میں بخاری نے اور حاکم نے اس کو صحیح قبر اردیا ہے۔ الادب میں بخاری نے اور حاکم نے اس کو صحیح قبر اردیا ہے۔ الادب میں بخاری نے اور حاکم نے اس کو صحیح قبر اردیا ہے۔ الادب میں بخاری نے اور الم المان ہوجانے کا سب ہوئی۔ اس موجوانے کا سب ہوئی۔

۔ بغوی نے لکھا ہے کہ سفیان بن عینیہ نے کہا ظاہر و باطن برابر ہو جاناعدل ہے باطن کا ظاہر سے اچھا ہونا احسان ہے اور

ظاہر بدنسیت باطن کے اچھاہو توبد فحشاء ادر منکرہے۔

نَةِ مِنْ اللهُ مَا يَوْدُنِ ﴿ اللهُ مَ كُواسِ لِيُ نَفِيحت كَرِرائِ كَهُ مَ نَفِيحت تَبُولَ كَرُولِ لِعِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَ كُواسِ لِيُ نَفِيحت كَرِرائِ كَهُ مَ نَفِيحت تَبُولَ كَرُولِ لِعِنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَي

امروشی (ی بابندی)اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے کی تعیمت اللہ تم کو کرتا ہے تاکہ تم اس کومانواور اس پر کاربند ہو۔ بیناوی نے لکھا ہے آگر قر آن میں اس آیت کے سواکوئی اور آیت ہی نہ ہوتی تب بھی قر اُن کو تبنیاناً لیکلّ شیم کے کھدی ورکھنٹ و

إبتشركي للمستلمين كمناصح موتا

بغوی نے ایوب کا قول نَقل کیا ہے کہ عکر مدن نے بیان کیار سول اللہ ﷺ نے جب یہ آیت ولید کو سنائی تو ولید بولا جیتیج ذرااس کو دوبارہ پڑھو۔ حضور ﷺ نے دوبارہ تلاوت فرمائی ولید کہنے لگاخدا کی قشم اس میں مجیب شیر بنی اور ایک خاص حسن ہے (یہ محجور کے درخت کی طرح ہے)اس کابالائی حصہ ( یعنی ظاہر) ثمر آفریں اور نچلا حصہ ( یعنی باطن )خو شوں سے بھراہوا ہے ہے۔

انسان كاكلام نسي -وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَانَ تُمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْإِيمَانَ بَعْلَا تُوكِيْدِ هَا وَقَلْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيْلًا

اورتم الله کے عمد کو پور اگر و جبکہ تم اس حمد کو (خصوصایا عموما) اپن ذے

لے لواور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد توڑواور تم توخود (اپی قسموں) پر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ عمد پختہ اقرار۔ ابن جزیر نے حضرت برید ہی کی دوایرت سے لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ علی کے متعلق عند من کرنے کے متعلق عازل ہوئی بغوی نے لکھا ہے جداس جگہ بمعنی قسم ہے اور اس کو توڑنے کا کفارہ قسم کا خال ہوئی بغوی نے کما (اس جگہ) عمد بمعنی قسم ہے اور اس کو توڑنے کا کفارہ قسم کا کفارہ سے الایسان یعنی بیعت کے عمد بیاعام قسمیں بعد تو کید ہائینی اللہ کانام لے کر قسموں کو پختہ کرنے کے بعد تعلیا لینی بیعت کا کواہ۔ کفیل جس چیز کی کفالت کرتا ہے اس کی تگرانی دکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ فَ جَوْجِهِم مُ مَرتَ مِوالله اس سے يقيناواقف ہے يعنى عمد پور اكر والو روالله

عورت کی طرح نہ ہو جاؤجس نے اپناسوت کا تنے کے بعدریز ہریزہ کر کے نوچ ڈالا۔

عَزُلَ بَمْنا، كاتنا، مضبوط كرنا، إنكات ذكت يى جمع بريز وريز ومرارع بل كطے موع

ابن ابی جاتم نے ابو بحر بن ابی حفص کابیان نقل کیا ہے کہ (مکہ کی ایک عورت) سعیدہ اسدیہ پاگل تھی بال اور تھجور کی ایک عرب است بھی اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی یغوی نے لکھا ہے کہ کلبی اور مقاتل نے کہا کہ ربطہ بنت عمر بن سعد بن کعب بن زید بن مناۃ بن تمیم ایک النزیو توف عورت تھی۔ اس کالقب جمر تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ خز ابی تھی اس نے ایک چرخہ ہاتھ بھر کا اور اس میں ایک شخ انگل بھر کی اور وُرُوگہ بہت بڑا بنار کھا تھا (روز) وہ اون و میں اور بالوں کی کہائی کرتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی گواتی تھی بیب مل کر دو پسر تک کا تی تھیں دو پسر کودہ سب کا کا تا ہوا دھا کہ کھول ڈالتی تھی (اور ریزہ اور اپنی باندیوں سے بھی گواتی تھی بیب مل کر دو پسر تک کا تی تھیں دو پسر کودہ سب کا کا تا ہوا دھا گہ کھول ڈالتی تھی (اور ریزہ کردیق تھی ) بی اس کاروزانہ کا معمول تھا۔ اس پس منظر میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت جو کا سے کا کام بر ابر کرتی تھی کا تا تا کہ کی اس کی طرح نہ ہو جاؤیا تو عمد میں کہا تا تا کہ کہ دو تو اس کو پورا بھی کرو۔ ہر مر تبہ معاہدہ کر کے اس کونہ توڑو۔

تَتَخِنُ وْنَ إِيْمَانِكُمْ دَخِلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُوْنَ أُمَّتَ مُ مِنْ أُمَّةٍ

(کہ اس طُرِح) تم بھی آئی قسموں کو آئیں میں فساد ڈالنے کاذر بعہ بنانے لگو۔ محض اس دجہ ہے کہ ایک گروہ دو ہرے گروہ ہے برط ھ جائے۔ محض اس دجہ کے اعتبار ہے اس چیز کو کہتے جس کو کسی دو سری چیز کے اندراس کو خراب کرنے اور بگاڑنے کے لئے داخل کیا جائے۔ بعض علاء نے کہاد جل اور وغل ہے ہے کہ ظاہر میں تو وفاعمد کر بے اور باطن میں اس کو توڑ دے۔ اُڈٹی تعدادِ افرادی اور مال میں زیادہ۔ مجاہد نے کہا (دور جاہلیت میں) عرب کا دستور تھا کہ ایک قدیلہ باایک جماعت دو سری جماعت کی حلیف ہو فقیلہ باایک جماعت دو سری جماعت کی حلیف ہو جاتی تھی انہ ہے کہ علیہ بالک جماعت دو سری جماعت زیادہ طاقت وریا جاتی تھی انہ ہے کہ کو اپنے حلیفوں کی دشمن جماعت زیادہ طاقت وریا جاتی تھی۔ جاتی تھی تھی۔ جاتی تھی ہو جاتی تھی کی سے کسی کو اپنے حلیفوں کی دشمن جماعت زیادہ طاقت وریا کا سے جاتی تھی۔ مالد از نظر آتی تھی تو اپنے حلیفوں سے مقدادی کر کے حلیفوں کے دشمنوں سے جاکر مل جاتے تھے اور ان سے محالفہ کر لیتے ہو۔ محض اس محاہد کی کرناء پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کمز وروں سے عمد شکنی کر کے طاقتوروں سے تم محاہد سے کر لیتے ہو۔ محض اس کی خلیہ اور طاقت حاصل ہو جائے اپیا نہیں کرنا چاہئے۔

یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ صرف اس وجہ سے بنا لیتے ہو کہ تمہار اایک گردہ دو ہر ہے ہم معاہدہ گردہ سے تعداد اور مال میں زیادہ ہو تا ہے اس لئے طاقت ور گردہ کو معاہدہ شکنی کی کوئی پرواہ نیس ہوتی جس طرح قریش نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں سے دس سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت سے قریش کی تعداد زیادہ ہے اور مالی طاقت بھی بڑھ کرہے اس لئے دوہی سال میں معاہدہ توڑدیا۔

اِنَّمَا يَبُلُوْكُمُ اللَّهُ بِهُ ۗ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ مَاكُنْ ثُمْ فِيهِ تَخْيَلِفُونَ ۞

پس اس سے اللہ تمہاری آزمائش کر تاہے اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے قیامت کے دن ان سب کو تمہارے سامنے عملاً ظاہر کردے گا۔

لیمن ایک جماعت کو دوسر ی جماعت سے بڑا اور بُرتر کر کے اللہ جانچ کر تاہے کہ یہ جماعتیں اللہ سے کئے ہوئے عمد اور رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ بکڑے رہتی ہے یا مؤمنوں کی قلّت اور قریش کی کثرت و شوکت دیکھ کر توڑو ہی ہیں۔ اور دنیامیں کئے ہوئے اختلافی اممور کا فیصلہ جب قیامت کے دن اللہ کرے گالور ہر ایک اعمال کا بدلہ دے گاتو جن لوگوں نے عمد کو پوراکیا ہوگاان کو تواب اور جن لوگوں نے دعدہ تھکنی کی ہوگی۔ ان کو عذاب دے کر حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔ وکوٹ شنگاء اہلائہ لَجَعَدُکُمُہُ اُمْتُهُ اَ وَالْکِنْ بِیُضِیلُ مَنْ یَشْنَاءٌ وَیَھُینِ مُمَنْ

ویتالیکن(اس کی مثیتت ہے) دہ جس کو چاہتا ہے بے راہ کر دیتا ہے اور جس **کو چاہتا ہے راہ پر ڈال دیتا ہے اور (قیامت کے وُن)تم** 

ہے تنہارے اعمال کی ضرور باز میں ہوگی-

ایک بی طریقه کابناوین کامطلب بیہ کہ سب کواسلام پر متفق کر دیتااور سب وفاعمد کرنے والے ہو جاتے آپس میں اختلاف ندر ہتا۔ بے راہ کر دینے کا بیر مطلب ہے کہ اس کو بے مدوچھوڑ ویتا۔ مدونہ کر تااور راہ پر ڈالنے کا معنی بیر ہے کہ اس کو ایمان و خیر کی توفت دے دیتا۔ ہر مخص ہے بازیرس لاجواب بنانے اور سز اوجزادیے کے لئے ہوگی۔ وَلَا تَتَخِذُ وَا آلِهِمَا نَكُمْ دَخُلًا بَيْنَاكُمْ فَتَزِلَ قَكَمُ الْبَعْلَ ثُبُوتِهَا وَتَكُو وَقُوا السُّوَّءَ بِمَا صَدَدُتُمْ عَنَ

سَبِيْلِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَا اللَّهِ عَظِيْمُ ﴿

گیراہ ہے روکنے کی دجہ سے پھر ہم کو تکلیف مجھکتنا پڑجائے اور ( آخرت میں) تمہارے لئے بڑاعذاب ہو جائے۔ '' نئی ''

' خل' فسادُ د حوکہ \_ بینی قسموں کو فریب د ہی اور فساد انگیزی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگ تمہارے معاہدات پر اعماد کرلیں ادر

تمهاري طرف ہے مطبئن ہو جائيں اور تم ان كو فريب دے كر قسميں اور معاہدے توڑ دو\_

قدم جمنے کے بعد بھسل جانے کا مطلب سے کہ بے خوف اور مطنن ہو جانے کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ۔ عرب کا محاورہ ہے کہ عافیت کے بعد اگر کوئی مخص کسی مصیبت میں گر فار ہوجاتا ہے یاسلامتی کے بعد کسی گڑھے میں گر بڑتا ہے تو کہتے ہیں اس کاقدم تجسل گیا۔

ر سول الله عظافة كى بيعت اسلام كى شاہراه تقي بيعت پر قائم رہنا اور اس كوند توزنا راو اسلام پر برابر جلتے رہنے اور استقامت رکھنے کانام تھالور بیعت توڑ دینالغزش قدم تھی تکلیف کامز ہ چکھنے سے مراد ہے دنیامیں تکلیف بھگتنا ،اور غذاب تعظیم

ہے مرادہے آخرت کا برداعذار

اورتم لوگ عمد خداد ندی (اور بیعت رسول) کے عوض (دنیا وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ اللهِ فَكَمَنَّا قَلِيْلًا کا) تھوڑا سا فائدہ مت حاصل کرو۔ بعنی اللہ ہے کیا ہوا عمد اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت اور معاہدات اس لا کج میں نہ توڑ دو کہ دنیاکا کچھ مال تم کومل جائے۔

إِنَّهَا عِنْدَاللَّهِ هُوَخَيْرًا كُمُ إِنْ كُنْ تُعْلَمُونَ ۞ مَا عِنْدَاكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَاللهِ بَإِقْ

جو تچھ (دنیوی اور اخروی تعتیں)اللہ کے پاس ہیں دہ (اس دنیاہے جس کے تم طلب گار ہو) تہمارے گئے بدر جها بهترے آگر تم سمجھو جو بچھ تمهارے پاس ہے وہ حتم ہو جائے گااور جو اللہ کے پاس ہے وہ باتی رہے گالیعنی جو بچھ دنیوی مال و مَتَاع تمهارے پا<u>س ہے دہ فناہوجائے گااور اللہ کی رحت کے خزانے بھی</u> فنانہیں ہوں گے۔ یہ جملہ کا تَشَفُرُوا بِعَهُدِ اللَّهِ <u>کی</u> علّت ہے جھزت ابو مونی اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاجو صحف اپنی دنیا کو بسند کر تا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان نینجاتا ہے اور جو آخرت کو پیند کر تاہے وہ اپنی دنیا کا ضرکہ کر تاہے تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی (دنیا) پر ترجیح دو (آخرت کو پیند کرود نیاکی پرواهت کرو) دواه الحامم سند سیج واحمه)

وَلَنَخَذِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا آجُوهُ مُوبِالْحُسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَانُونَ اللَّهِ الْخَانُونَ اللَّهِ المُعَالَّونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَّونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَ

اور جو لو گ ٹابت قدم ہیں ان کے اچھے کامول کے رعوض میں ہم ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ لیعنی جن لوگول نے بیاری ا فلاس، کفار کی ایذ امیابندی احکام کی مشقت اور جهاد میں ڈکٹے رہنے کی مصیبتوں پر صبر کیاالٹدان کے صبر کاانکو ثواب عطافر مائے گا اور اتنا تواب دے گاکہ ان کے اعمال کے مقررہ اجرہے بہت احمام وگاہر نیکی کوسات شوگنا تک برهادے گالور اس سے بھی زیادہ ، جتنی اللہ کی مثبت ہوگی بیض علاء نے کہا اُحسکن سکا گانوایع مکون کے مراد فرائض ادر متحبات ہیں۔ ممنوعات ادر مباحات ے فرائض دمتی آت بسر حال بدر جهابمتر ہوتے ہیں۔

مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُ وَمُؤْمِرِ عِلَى فَلَنْجِيدِيَّنَهُ حَلُوةً طَيِّبَةً ،

اگر دنیامیں حسب بیان نہ کور لذّت دراحت کی وہ حالت حاصل ہو جاتی ہے جس کاذکر کیا گیا ہے تو پھر ایمان کہال جاتا۔ دنیامیں توخوف دامتید دونوں ایمان کے لواز م میں ہے ہیں۔ (ایمان ہیم در جاء کی در میانی حالت کانام ہے) از ال

حالت نہ کورہ تو نتی ہے آنس و محبت کا۔ یہ خوف کے خلاف نہیں۔ کیونکہ خوف ہوتا ہے اللہ کی عظمت و کبریائی کود کھے کہ مومن کے دل سے خوف بھی دور نہیں ہوتا۔ وہ انبیاء جن کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اور اپنے حسن خاتمہ میں کوئی شک نہیں ہوتا ان کو دوسر وں کے مقابلے میں اللہ کی عظمت و بزرگی کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، اس لئے دوسر سے متو منوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا تھا میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانا اور تم سے ذیادہ اللہ کو نہ کو اللہ کو جانا اور تم سے ذیادہ اللہ کو نہ کو اللہ کو بیارت دے دی گ تو سے اللہ کو بیا گھی ہوں۔ کو بیارت کی بشارت دے دی گ تو سے اللہ کو بیارت کے باوجو دوہ کا مل طور پر اللہ سے ڈرتے تھے۔ جب رسول اللہ تعلیق اور صحابیج کی یہ حالت تھی تو صحابیج کے بعد جن موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جات ہوں کے خلاف کمیے ہو سکتا ہے۔ موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جات ہوں کا تأثر بشارت، خوف کے خلاف کمیے ہو سکتا ہے۔ است میں کہ موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جات ہوں کا تأثر بشارت، خوف کے خلاف کمیے ہو سکتا ہے۔ است موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جات کو خلاف کمیے ہو سکتا ہے۔ است میں اللہ موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جاتی ہو سے موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جاتی ہو سات کو بیارت کی خلاف کمیے ہو سکتا ہو سے ایک کا تأثر بشارت، خوف کے خلاف کمیے ہو سکتا ہے۔ است میں کا تأثر بشارت کی خلاف کمیے ہو سکتا ہو سے دی جات سے موسوں کو کشف طور پر بشارت دے دی جاتی ہو سکتا ہو بیاں کا تأثر بشارت، خوف کے خلاف کمیے ہو سکتا ہے۔ است سے موسوں کو کشف کو کی کو کر بیار بیار سے دی جاتی کو کر بیار سے موسوں کی کھی کے خلاف کمیے ہو سکتا ہو کہ کو کر بیارت کے دی جات کی کو کر بیارت کی کو کر بیارت کے دی جات کو کر بیارت کے دی جات کی کو کر بیارت کی کو کر بیارت کے دی جات کی کو کر بیارت کی کر بیارت کی کو کر بیارت کی کر بیارت کی کر بیارت کر بیارت

بسند صحيح عن شعيد-

بسیاں کی ہیں۔ مجاہدہ قادہ کے نزدیک حیات طبیّہ ہے جنت کی زندگی مراد ہے عوف نے حسن بھرٹی کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے۔ حسن نے فرمایا جنت کے علاوہ دینیا میں کسی کی زندگی طبیب نہیں ہوتی۔

اول الذكر تفير (يعني دنيامي باكيزه زندگي مرادلينا) ظاهر بكلام كار فارس يي ظاهر مور البي-

شیطان کے شرے اللہ کی بناہ کی طلب تو ہمیشہ ہی کرنا چاہئے۔ ( آغاز قرآت پر ہی موقوف نہیں ہے)
صحیح روایت سے تابت ہے کہ رسول اللہ علی قرائت سے پہلے وعاکرتے (لیعنی آعوزُ باللہ بڑھاکرتے) تھے جمہور سلف و
خلف کاای پر اجماع ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک قرآت سے پہلے تعوّذ سنّت ہے اور عطاء نے ای آیت کو استد لال میں چیش
کرتے ہوئے واجب ہونے کی صراحت کی ہے کیونکہ اِسْتَعِیدُ امر کاصیغہ ہے اور امر کا حقیقی مفہوم و بجوب ہے۔ اور یہ خیال نہ کرنا
چاہئے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم شیطانی وسوسہ کود فع کرنے کے لئے دیا گیا ہے اور مسنون ہونے کی علامت ہے (اگر اغواء شیطانی کا ندیشہ نہ ہو تو ترک تعوّذ جائزہے) یہ دلیل کمز ورہے وجوب تعوّذاس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔

تفییر مظنری (ار دو) جلد شتم پاره ربما <sup>بي</sup> (النعل) جمهور علماء تعوَّذ کے واجب ہونے کے قائل نہیں کیونکہ بعض او قات رسول اللہ علیقے نے قرائت ہے پہلے تعوّذ کو ترک کیا ہے۔ لی وجہ ہے کہ جمہور کے نزدیک بعض وقت ترکہ تعوذ جائز ہے اگر بعض وقت تعوّذ کو ترک کرنار سول اللہ عظیا کے ل سے ٹابت نہ ہو تا تو علماء بھی ترکیر معقود کو جائزنہ قرار دیتے۔ بکٹرت احادیث سے ٹابت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے اعوز . پر ھے بغیر بھی قر آن کی تلاوت فرمائی۔ تصحیحین میں حضرت ابن عبایق کابیان منقول ہے کہ رسول اللہ عظیفہ آخری تهائی را<sub>ی</sub>ت کو أَنْهِ بِيعِ إِدِر سُورَهُ ٱلْإِمْرِ ان كَي ٱخرت وِس آيات إِنَّافِي خُلُقِ الشَّهْمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ الْخُتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ الأيت إلا ولى الْأَلْبَابِ عِيرِ هيں بھر كھڑے ہوكروضو كياالي آخرہ مي ميں آيا ہے كہ حفرت انس نے بيان كيا ہم ایک روز رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اچانک آپ کو غفلت سی ہو گئی پھر کچھ دیر نے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا ہم یے عرض کیایار سول اللہ علی احضور علیہ کے مسکرانے کی کمیاوجہ ہے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اس کے بعد آپ نے عرض کیایار سول اللہ علیہ استعمال کے مسکرانے کی کمیاوجہ ہے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اس کے بعد آپ نے تلاوت کی جم الله الرحمٰن الرحيم إِنَّا أَعُطَينُكَ الْكُونَرِ. فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرُ إِنَّ شَائِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ -مسکلہ: کیانماز کے اندر ہر رکعت میں قرائت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہئے۔ یہ مسکلہ اختلا فی ہے۔امام ابو حنیفہ اور امام اجمہ قائل ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں قرائت سے پہلے اعوذ پڑھی جائے امام شافعی ہر رکعت میں تعوّد کے قائل ہیں۔ شخ ابن حجر نے لکھاہے کہ حسن اور عطاء اور ابن سیرین کے نزدیک ہر رکعت میں اعوذ پڑھنی متحب ہے امام مالک نے کہا فرض نماز میں تعوذنہ کیا جائے۔ بیضاوی نے امام شافع اے قول کی تائید میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ جو عظم کسی شرط پر مرتب ہو قیاس کا لقاضاہے کہ تکرارِشرطے تکرارِ تھم ہوگی ہیں جب بھی کی رکعت میں کوئی شخص قرائت کرے گااعوذیر مناہوگی۔خواہ پہلی ر کعت ہویادوسری کا مالک نے آپ مسلک کے شوئت میں حضرت انس کی روایت پیش کی ہے کہ حضرت انس نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچیے نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر"، حضرت عمر"، اور حضرت عثان"، کے پیچیے بھی اور سب جمری قرآت سورة فاتحه سے شروع كرتے تھے۔ بحجين كى دوسرى روايت ان الفاظ كے ساتھ آئى ہے كه يه حفر آت نماز كوالحكمد لله رب العلمين ہے شروع کرتے تھے۔ ہم اس کے جواب میں کتے ہیں جر اًا عوذ نہ پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوشیدہ کچیکے سے بھی نہ پڑھی ہو ہماری دلیل یہ ے کہ رسول اللہ علی پیلی رکعت میں شاء (سحانک اللیم) پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت کے علاوہ کسی دوسری ر کعت میں اعوذ پڑھنا کسی روایت میں نہیں آیا۔ ابن الشی اور ابن ماجہ نے حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ ر سول الله ﷺ جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو تین بار اللہ اکبر کبیر اً اور تین بار الحمد اللہ کثیر اکاور تین بار سجان اللہ بحر اُو آہمیلاً ا کنے کے بعد اعوذ بالله سنَ النَّسَيطن الرَّجيم بِرْ صة تھے۔ الم احمد اور آلم ابن حبان اور ابو واؤد کی روایت میں من الشيطن الرجيم كے بعدس نفيه وَنَفَتِهِ وَهَمَزِهِ فَ الفاظ بِي آئِ بِين (مِن الله كي يناه لينامول شيطان مر دود ساس كي الرَّجِيْمِ مِنْ نَفَخُهُ وَنَفْيْهِ وَ هِمَزِه الم احرِ نے حضرت ابوالم من روایت سے بھی می صدیث تقل کی ہے اس روایت میں اَعُوذَ بِاللَّهَ مِن النَّسِيطانِ الرَّجِينَمِ آياب مراس كي اساد مين بعض راويوں كم نام ذكر نيس كئے مي ميں\_ ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے حصّرت ابن مسعور کی روایت ہے بیان کیاہے کہ رسول اللہ علی پڑھتے تھے، اللّهم ابنی اعودبك من الشيطان الرحيم من همزه ونفحه و نفثه حاكم اوربيه في كي روايت كريه الفاظ بي ،جب نماز مي واطل ، وتے تھے، حضرت انس کی روایت نے دار قطنی نے بھی ایسا ہی لکھاہے اس ایناد میں ایک رادی خسین بن علی بن اکسودہے، اس

تغییر مظری (اردو) جلد مشتم کے متعلق الل علم نے کلام کیا ہے۔ مر اسمل ابود اؤد میں حسن بھری کا قول (بغیر صحابی کے) آیا ہے کہ رسول الله علی ان الفاظ كماته تعود رح تم اعود بالله من الشيطن الرجيم اعود والله كمناجى اى كے قريب جرك في في الم يعن الوج محفوظ في ( القل كر ك ) اليابي برحايا ب-ہے دونوں کا اختیار ہے۔ باتی قراء کا کوئی قول جمر داخفا کے متعلق منقول نہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْظَنَّ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِ مُ يَتَّوَكَّلُونَ 🏵 اوروہ ان وسوسوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں اس لئے ان کو تعوذ کا حکم دیا گیا۔ یوری آمان حاصل ہو جائے۔

صاحب بداية في السَّع يُدُ والله كمناافضل باللقظ على ايت كے لفظ اِسْتَعِدُ كى موافقت موجاتى ، مِي كتابول، مابر اللي تجويد أور فقهاء كے نزديك اعوذ بالله من الشيطن الرّجيم آيا ہے، دوسرك الفاظ نسير آئے۔ تعلی اور واحدی نے بیان کیا ہے کہ معرت ابن مسعود نے فرمایا، میں نے رسول اللہ علق نے سائے اعود باللہ السِّميع العِليم من السَّيطن الرَّجيم يرمى، حضور علية ن فرمايا اعود بالله من السَّيطن الرَّجيم يرْحو، يحص ابوعمر درانی نے التیسیر میں لکھاہے میں نے بعینہ کی لفظ (اعوز) پڑھااور اس کولیااور قر آن کی طاوت شروع کرتے وقت (بینی نمازے باہر) بھر کے ساتھ میں لفظ پڑھاجاتا ہے،الل تجوید میں منی کی قرانت اس کے خلاف مجھے معلوم نہیں اور پارول وغیرہ کے شروع میں اس کو پڑھناالل المتعدد الجماعد کامشلک ہے۔ نص قر آنی کی تعمیل اور سنّت کا اِتّباع اس سے موتا ہے۔ الام العُرِّاء حمزه صرف سور ؟ فاتحد كے بیر وع میں اعود کو جمر سے پڑھتے تھے باتی قر آن میں پوشیدہ پڑھتے تھے خلف كی روایت میں ہے کیکن خلاد نے حمزہ کا مسلک سے نقل کیا ہے کہ آپ کے نزدنی جمروا خفاء دونوں درست میں جمرے پڑھے یا خفا يقيينا شيطان كا تدبو ان لوگوں پر شمیں جوا یمان دار ہیں اور اپنے رہ برجی بھروسہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے دالے مومن احکام شیطانی پر م سیں چلتے اللہ ان کی حفاظت کر تا ہے ہاں بھی تحفلت کی حالت میں تعض معمولی حقیر وسوے ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں آیت بالامیں تعوذ کا تھم دیا تھا جس سے پہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید شیطان کو اہل ایمان پر تسلط حاصل ہے اس خیال کی اننی اس آیت میں کر دی کذا قال البیضاوی، میں گمتا ہول یہ آیت گزشتہ آیت کی علّت بھی ہو سکتی ہے مؤمن اللہ سے استعاد ہ اس لئے کرتے ہیں کہ انکا بھروسہ اپنے رب پر بھی ہو تاہے ای کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی بناہ میں دے دیے ہیں اللہ کی طرف رجوع اور ای پر بھرویہ رکھنامو من مخلص کا خصوصی وصف ہے جوہر مؤمن کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے نہ ان ہے تعود کرنے کا تھم تو سنت وعاکی میمیل کے لئے ہے تاکہ ظاہر بھی باطن نے موافق ہو جائے اور شیطان سے پور کی شیطان کا سلط تو إِنَّمَا سُلْطًا نُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ فَ صرِف ان لوگوں پرہے جو اس سے رفا**قت کرتے ہیں اور ان لوگوں پر**ہے جو اللہ کاکسی کو ساجھی قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو شیطان کے دوست ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں ب**اوجود میکہ شیطان کو تسلط حاصل** نہیں ہے لیکن وہ خود شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے مِين جاري اس تفير كروسة اس آيت مين اور آيت ما كان لِي عَلَيْكُم وَيِّنْ مُسلطْنِ الاَ أَنَّ دَعُوْنَكُم مِنْ وَلَى انتابات ہ ہے ہیں ہوئی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے بعنی اللہ کے ساتھ دوسر دل کو شریک قرار دیتے ہیں یا شیطان کی طرف تھنٹم بیو میں ہوئی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے بعنی اللہ کے ساتھ دوسر دل کو شریک قرار دیتے ہیں یا شیطان کی طرف راجع ہے بعن شیطان کی وجہ ہے اس کے اغوا کے سبب شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بِكُ لِنَا الْهِيَةُ مَكَانَ اليَةِ ﴿ وَاللَّهُ ٱعْلَمْ بِمَا لِيَزِّلُ قَالُوْاۤ اِنْكَاۤ اَنْتَ مُفْتَرِ ۗ بَلِ ٱكْثَرُهُمُ هَلَا يَعْلَمُونَ ۞

اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر دوسری آیت کواس کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ جو تھم بھیجتاہے اسکوہ ہی خوب جانتاہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ از خود ترِاش لیتے ہیں (اور اللہ پر دروغ بندی کرتے ہیں آپ مفتری نہیں بیں بلکہ ان میں ہے اکثر جابل ہیں۔ تبدیل آیت سے مراد کسی آیت کی تلاوت کو منسوخ کرنا ہے یا کسی تھم کو منسوخ کر ہے اس کی جگہ دوسر احکم دینا:

وَاللَّهُ أَعْلِم بِما يُنزِّلُ كَابِيهِ مطلب بكه الله جو يحه نازل كرتاب وى خوب جاناب كه بملى آيت اس ع قبل ضرور مبنی بر مصحکت تھی لیکن اس کا آب باقی ر کھناغلط ہے میاس ہے پہلے وہ تھم بگاڑ کاسیب بن گیا تھااس لئے اس کوبدل کر ایسا تھم نازل ں بیر دیاجو اصلاح خلق کرنے والا ہے خلاصہ سے کہ لوگول کے لئے کب اور کون ساتھم مناسب ہے اس کواللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ر الله یر) در دغ بندی کرنے والا۔ بغوی نے لکھاہے مشر کوں نے کما محمرُ اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے ہیں۔

آج ایک حکم دیتے ہیں اور کل اس کی ممانعت کر دیتے ہیں ،یہ از خود تراش کر اللہ پر دَروغ بندی آکر دیتے ہیں۔

اَکْتُرهُ هُمْ لَا یَعْلَمُوْرَ بِعَنِی اَکْرُ کافراحکام کی مصلّحِت نہیں جانتے یا یہ مطلب ہے کہ اکثر کافراہل علم دیمیز نہیں ہیں اگر ان کو امتیاز ہو تا تو بچان لیتے کہ قر آن ایساکلام نہیں کہ کوئی انسان خود بناسکے اور مخذ آیسے آدمی نہیں ہیں کہ ان کو دروغ باف اور ا بہتان *ز*اش کہاجا سکے۔

تبارك الله ماوحي بمكتسب ولانتئ على غيب ابمتهم الله بزرگ ہے۔ کوئی وحی دماغی تراشیدہ نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی نبی ایسا ہو تاہے کہ وحی کے معاملہ میں اس پر الزام لگایا جا

· قُلْ نَذْ لَهُ رُوْحُ الْقَلُ سِ مِنْ تَرَبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ اكْنِينَ أَمَنُوْا وَهُلَّى وَبُنْ وَي لِلْمُسْلِمِينَ @ آپ کمہ دیجے کہ اس کو جرئیل میرے رب کی طرف سے حکمت کے مطابق لے کر آئے ہیں

تاكيه ايمان والول كو ثابت قدم ركھے اور ان مسلمانوں كے لئے مدايت اور خوش خبرى (كاذر بعيه) موجائے"روح كالقدس" مراو جبر کیل ہیں قدس کامعنی ہے پاکی یعنی پاک والی روح۔ نزلہ تنزیل مصدر ، شِنزیل کامعنی بّدریجا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ یہ لفظ تعمیہ کر رباہے کہ قر آن کامصالح کے مطابق مذر بجی زول تبدیل کامقضی ہے (اگر تبعض احکام کوبد لنانہ ہو تا تو یکدم سب قر آن نازل کر ریاجاتا) احق حکمت کاملہ۔ لِینَیِّتِ الَّذِیْنَ الْمِنُواْلِعَیٰ مَدریجاً اس کے نزول ہواکہ جولوگ اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں مزید استحکام ہو جائے اور ناسح کو سننے کے بعد جب دہ غور کریں اور سمجھیں کہ حکمت و مصلحت کا تقاضا یکی تھا کہ پچھلا تھم اس وقت منبوخ کر کے سے نیا تھم نازل کر دیا جائے توان کے عقائد میں مزید پختگی پیدا ہو جائے اور اطمینان

یا یہ مطلب ہے کہ نامج کو نازل کر کے ایمانداروں کی جانچ کرنی مقصود ہے جب وہ قدیم تھم کی جگہ جدید تھم کو برحق یقین ار لیں اور تیمجھ جائیں کہ اللہ حکمت والا ہے اس کا کوئی فعل حکمیت سے خالی نہیں تو اِس سے ان کو مزید استحکام ایمانی حاصل ہو جائ۔ لِلْمُسْلِمِينَ مسلمين سے مراد بيں فرمان بردار۔ مطبع تھم صرف مسلمانوں کے لئے ہدايت د بشارت كاذر بعہ قرار دينے ے دریر دہ انثار ہے اس بات کی طرف کہ غیر مسلموں کے لئے یہ باعث ہدایت وبشارت تہیں ہے۔

وَلَقَدُنْ نَعْلُمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَنْ رُحْ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کتے ہیں کہ ان کو یہ کلام آدی سکھا جاتا ہے۔ یہ اللّٰہ کی طرف ہے نہیں ہے۔ بغوی نے لکھا ہے، جس شخصٰ کے متعلّٰق دہ قر آن سکھا حانے کی جھوٹی نسبت کرتے ہے وہ کون آدمی تھا،اس کی تعیین میں علاء کا اختلاف ہے، ابن جریر نے مند میں ضعف سندے حصر حسرت ابن عبائل کا بیان نقل کیاہے کہ مکہ میں ایک عیسائی عجمی غلام تھاجو لوہار تھااس کانام بلعام تھار سولِ اللہ علیہ اس کے پاس آتے جاتے تھے مشرکوں نے آپ کوبلعام کے پاس آتا جاتاد مکھ کر کماان کوبلعام سکھادیتاہے۔ عکر مدمنے کمائی مغیرہ کاایک غلام کی سز اوی جائے گی۔

النّهَ اَیفَة رَی اَلْکُوبَ الّذِینَ لَا یُوْمِنُونَ بِا لِیتِ الله والیّهای هُمُ الْکُوبُونِ ﴿
اللّه الله علی جموع رَاشِے والے تو یک لوگ بیں جو اللّه کی آیات برایمان جمیں لاتے اور یک لوگ ہورے جموع نے بیں ایمان میں بیں۔ رسول الله الله الله علیہ کے دور میں تمام صحابہ سے لور عادل تھے ایم مطلب ہے کہ کامل جموع و اور پورے کاذب یکی لوگ بیں کیونکہ ظہور مجزات کے بعد اللّه کے معصوم نی اور اللّه کی ایک انکار اور الله کے رسول علیہ پر تمت تراثی سب سے براجموث ہے یا ہم الکذبون سے یہ مرادے کہ یہ لوگ جمون ایک بولی ایک کی ان کو جمون سے کوئی چر نمیں روک سکتی نہ شرافت ، نہ دین یا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ جو آپ علیہ کوئی قرار دیتے بیں اور کوئی آدی آپ کو سکھا جاتا ہے اس قول میں یہ بی جموع فی انتہا گئیری انتہا بھئیری قرار دیتے بیں اور کوئی آدی آپ کو سکھا جاتا ہے اس قول میں یہ بی جموع فی انتہا ہوئی ہو انسان کی ایک ہوئی ہوں انتہا ہوئی ہوں انتہا ہوں کہ جمون ہو لئا ان کی ایک موٹ میں انتہا ہوں کہ جمون ہو لئا ان کی عادت واز مہ ہے۔ بعوی نے ایک سندے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حراف کیا گئیری الکہ ہوں ایک ہوں ایک ہوں ایک ہوں ایک ہوں ایک ہوں ایک ہوں کے عرف کیا کیا مؤمن جمون ہول سکتا ہے بیس نے عرض کیا کیا مؤمن جمون ہول سکتا ہے۔ فرمایا نمیں۔ اللّه علی موٹ میں بھوٹ ہول سکتا ہے۔ فرمایا نمیں اللّه علی موٹ میں بھوٹ ہول سکتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ اللّه علی موٹ میں بھوٹ ہول سکتا ہے۔ فرمایا نہیں اللّه علی موٹ میں اللّه علی اللّه علیہ اللّه علی اللّه علیہ سے اللّه علیہ سے اللّه علی اللّه علیہ سے اللّه علیہ سے اللّه علیہ سے الله علیہ سے موسلہ میں اللّه علیہ سے اللّه علیہ سے اللّه میں اللّه علیہ سے اللّه میں سے اللّه ملل سے اللّه علیہ سے اللّه میں سے الله م

جولوگ ایمان لانے کے بعد (لوٹ کر) اللہ کے (یعنی اس کی ذات صفات یا قیامت و نبوت کے) ساتھ کفر کرنے لگیں اور جی کھول کر (دل کی خوش کے ساتھ ) کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہو گااور ان کو بڑے دکھ کی سز اہو گی ہاں جو لوگ کفر کرنے پر مجبور کے گئے ہیں اور ان کادل ایمان پر مطمئن ہو (اور زبان سے کلمات کفر ہمچور ی کہ گر رہی ) وہ اس تھم سے متعلی ہیں۔
بنوی نے لکھا ہے کہ حضر ت ابن عباس نے فرمایا اس آیت کا نزول عمار بن یا مرم کے حق میں ہوا۔ شرکوں نے عمار کو ان کے باپ یا سرکوں نے عمار کو ان کے باپ یا سرکو اور صهیب کو بلال دخیب دسلم کو پکڑ کر سخت ترین جسمانی دکھ دیے جھزے سرکے کو دو او نول کے باپ یا سرکو ان کی مال سمینہ کو اور صهیب کو بلال دخیب دسرے اون نہ سے اور شرم گاہ میں نیز ہ ڈال کر چیر ہو یا گیا۔ حضر ت باس کے باپ یا سرکو بھی مثل کر دیا گیا اسلام میں سب سے اول ہی دونوں شہید ہوئے عمار نے بمجوری وہ بات زبان سے نکال دی جو مشرک باس کے بات تھا۔ تھا تھا کہ دی جو مشرک حیا ہے تھے۔ مگر آپ کا دل اس بات سے نفر ت کر تا تھا دل کو انکار رسالت گوار انہ تھا۔ کی ایمان بمرا ہوا اللہ علی میں تھا تھا کہ دی جو مشرک چاہتے تھے۔ مگر آپ کا دل اس بات سے نفر ت کر تا تھا دل کو انکار رسالت گوار انہ تھا۔ کی دیم تک ایمان بمرا ایمان بمرا ایمان اللہ تھا کہ کو طاللہ کو دے دی کہ عمار کو کو ایمان کی دونوں شہیں میں خوط دیے اور کما تھے تھا کہ کی نے جا کہ ایمان بمرا ایمان کی ایمان بمرا ایمان سے انگر کو خوش کے ایمان بمرا ایمان بمرا ایمان اللہ تھیا کے کو اطالہ کا دے دی کہ عمار کو کیا۔ حضور عبیات نے فرمایا ہم گر نہیں ، عمار شرک کا ندر تو چو ٹی ہے قدم تک ایمان بمرا ایمان

ہے اس کے خون اور گوشت میں ایمان سر ایت کر گیا ہے۔آخر حضرت عمار کر سول اللہ علیجہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ، - صور ﷺ نے فرمایا کیابات ہے ، عرض کیابار سول اللہ عظی بات بڑی ہے، میں نے آپ کو برا کمہ دیاور (انکار اے طور م پر) آپ کاذکر کیا فرملیاس وقت تمهارے دل کی کیا حالت تم کو محسوس ہور ہی تھی۔ عرض کیاد ل توابیان پر مطمئن تھا۔ یہ س کر خضور ﷺ نے عمار من کے آنسو یو نچھتے ہوئے فرملیا آگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ الی حرکت کریں تو تم دوبارہ ( بھی نہی کفریہ الفاظ) لونا کتے ہو۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ تعلی اور واحدی نے بھی اس طرح یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

ابن الي حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس طنے فرمایار سول اللہ علیہ نے جب مدینہ کو ہجرت کرنے کاار ادہ کیا تو مشر کوں نے بلال ، ضیب اور عمارہ کو میٹر لیا۔ عمار سنے تقید کر کے وہ بات کمد دی جو مشر کوں کو بسند تھی پھر جب رسول اللہ علقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے توواقعہ بیان کر دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا (کلمات کفر) کہنے کے وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی۔ عرض کیا،ول تو آپ کے قول پر مطمئن تھااس پریہ آیت نازل ہو تی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ اس آیت کانزول مکہ کے جند مسلمانوں کے حق میں ہواتھا بعض صحابہ مننے (مدینہ ہے)ان کو لکھاتھا کہ مکہ چھوڑ آؤ۔جب تک ہجرت کر کے ہمارے پاس نہ آ جاؤ گے ہم تم کواپنے میں شار نہیں کریں گے۔اس تحریر پروہ لوگ مکہ چھوڑ کرمدینہ کو جِل دیے راستہ میں انکو قریش نے پکڑلیا اور سخت دکھ دیتے۔ مجبوراً بنفرتِ خاطر ناگواری کے ساتھ کلمات کفر کہ دیتے۔

بغوی نے لکھاہے کہ مقاتل نے بیان کیا کہ عامر بن حضر می کے غلام جر کے حق میں اس آیت کانزول ہوا۔ان کے آقا نے ان پر زبر دستی کی تھی مجبوراً جرنے کلمات کفر کمہ دیئے تھے۔ بغوی نے لکھاہے پھر جبر کا آقا بھی مسلمان ہو گیااور اسلام میں پختہ رہااور جبر کوساتھ لے کراس نے بھی مدینہ کو بھرت کر لی۔

ا پیان پرول کے مطمئن ہونے کا بیر مطلب ہے کہ عقیدہ میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ول ایمان پر قائم رہایہ جملہ بتارہاہے ک ول سے سچاجا نتاایمان کار کن ضروری ہے (خالی شہادت ایمان بغیر دلی عقیدہ کے اللہ کے نز دیک تا قابلِ اعتبار ہے) کفر کے لئے سینہ کے کشادہ ہونے کا میہ مطلب ہے کہ دل نے کفر کو پسند کر لیااور بخوشی کفر کو قبول کر لیا۔

## ئهٔ إكراه كائتيق ي

سی کوایے کام پر آمادہ کر ناجس کووہ دل ہے گوارانہ کر تا ہواکر اہے آکر اہ کی بڑوصور تیں ہیں (۱) کسی کو کسی نا گوار کام کے نے پر اس طرح آمادہ کر ناکہ اگر وہ انکار کرلے تو اس کو اذتیت اور ڈ کھ اٹھانا پڑجائے لیکن پیرایذ ااور د کھ اس کو بے اختیار نہ بنادے مثلانکاری صورت میں مرنا قید کر دینا۔ ظاہر ہے کہ سینے اور قید ہوجانے نے بعد بھی مصروب اور قیدی بے اختیار نہیں ہوجا تا یرف جسمانی اقت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔(۲) انکار کی صورت میں مجبور آدمی اینے اختیار کا مالک ہی نہ رہے مثلاً ہاتھ یاؤں کا ثنایا ل كردينا\_ان دونوں صور توں ميں إكر او كا تھم اس وقت جارى ہو گاكه مجيور كرنے والااس اذتيت دينے پر قدرت ركھتا ہوجس كى کی دے رہاہے اور جس کو مجبور کیا جارہا ہو'اس کا بھی غالب خیال ہو کہ اگر میں انکار کر دوں گا تواس سخص کی طر ف\_ے مجھے سے د کھ پہنچ جائے گا۔ آیت میں اِکراہ کی اوّل صورت مراد شمیں ہے ایسے اِکراہ کااثر تو صرف خرید و فرو خت،ا قرارِ قرض ،کسی جائیداد ے ٹھیکہ کے لین دین وغیرہ پر ہی پڑتا ہے اس **صورت میں جب خوف ا**ذہیت نہ رہے اور ایذ ارسال طاقت ہے آزادی مل جائے تو مجوری کی حالت میں جو عقد ،ا قرار ، مھیکہ وغیر ہ کالین دین کیا ہواس کو فقح کر دینا جائز ہے جاہے قائم رکھے جاہے منسوخ کر د ہے۔ تجارت ،لین دین ،وغیر ہ ایسے عقود ہیں ،جن کے لئے فریقین کی رضا مندی ضروری ہے۔اللہ نے فرمایا ہے مرالاً کُنُ تکون دِنجارَةً عَنْ نَرَاضِ مِن کَمْ اِکراه کی شکل ہیں مجبور فخص کی رضامندی نہیں ہوتی اس کئے جرحتم ہونے کے بعد اس انگون دِنجارَةً عَنْ نَرَاضِ مِن کَمْ اِکراه کی شکل ہیں مجبور فخص کی رضامندی نہیں ہوتی اس کئے جرحتم ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے جاہے معاملے کو صح کر دے جاہے قائم ر کھے۔اگر قیمت پر بخوشی قبضہ کر لیا تو ئیچ کو نافذ قرار دیا جائے گا قبول قیمت علامت رضامندی ہے۔

آیت ند کورہ میں اگراہ کی دوسری قسم مراد ہے علماء کااجماع ہے کہ جس تعض کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور وہ بے بس ہو جائے تو ظاہری طور پر کفر اختیار کرلینا جائز ہے۔ بشر طیکہ دل میں اطمینانِ ایمانی ہو۔ حضرت تمار کے متعلق اس آیت کا نزول اس مسئلے کے خوت نے کئے کافی ہے۔ حضرت ممّار کو کا فرنسیں قرار دیا گیا آیسے ظاہری کا فرکا نکاح بھی فنع نہیں ہو گالیکن اگر کلمیہ اکفر زبان پر لانے سے انکار کر دے اور جان کی قربانی دے دے توافضل ہے جیسے حضرت عمار میں نے کیا۔ حضرت ضیب، حضر ت زید بن دختهٔ اور حضرت عبدالله بن طارق من نه بهی مرید ہونا پیند نهی<u>ں</u> کیااور شهادت کو اختیار کر لیا<u>آ</u>صح<del>اب سیر نے سریم</del> ر جیچ کے بیان میں لکھاہے کہ حضرت ضبیب کوجب قتل کیاجانے لگا تو آپ نے قتل سے پہلے دور کعت نماز پڑھی۔ بخاری نے حسرت ابوہرین کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ضیب بی نے سب سے پہلے قتل کے وقت دور کعت پڑھنے کا طریقہ قائم کیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کوایک تختہ سے باندھ دیا بھر مدینہ کی طرف منہ کر دیالور بندش مضبوط کر دی پھر کہنے لگے اسلام ۔ سے کوٹ جاؤ ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیت نے فرمایا خدا کی قتم جھے یہ بھی پیند نہیں کہ اسلام سے قمر مذہونے کی شرط یر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے کا فرکنے لگے اب تو چاہتے ہو گے کہ محم میری جگہ ہوتے اور میں اپنے گھر بیٹھا چین کر تا۔ خسرت ضیب کے فرمایا نہیں خدا کی قتم مجھے تو یہ بھی پنند شیں کہ محمد ﷺ کے کوئی کا نیا چُھ جائے اور میں گھر میں آرام ہے بیٹے رہوں کا فربر ابر کہتے رہے ضیب اسلام ہے لوٹ جاؤچھزت خبیائے نے فرمایا ، نہیں میں بھی اسلام ہے نہیں بھرنے کا لم کہنے لگے اگر اسلام سے نہ پھرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے بولے اللہ کی راہ میں مارا جاتا ایک حقیر چیز ہے۔

بخاری نے حضرت ابوہر ریف کی روایت سے بیان کیاہے کہ حضرت ضبیب سے شادت سے پہلے چند اُشعار پڑھے تھے جن

🛚 میں ہے دوشعریہ تھے :

" اگر مسلمان ہونے کی جالت میں مارا جاؤں تو مجھے پر واہ نیس کہ کس بل سے اللہ کی راہ میں زمین پر گر تا ہوں میر ایہ <del>قل</del> ، و نااللہ کی خوشنودی کے لئے ہے اگر اللہ چاہے گا توپارہ پارہ میں جسم کے جوڑجوڑ میں برکت عطافر مائے گا "

ابن عقبہ کابیان ہے کہ حضرت ضیب اور حضرت زیر دونوں ایک ہی دن شہید کئے گئے اور جس روزان کی شہادت ہوئی اسی روزلوگول نے سناکہ رسول اللہ سیانی فرمارے تھے وعلی مماالتلام۔

ا بن اب<u>ی شیبہ نے حسن بصری کی مرسل روایت سے بیان</u> کیاہے اور عبدالر ذاق نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ے کہ مُسِلمۃ کُذّاب نے دومسلمانوں کو گر فقار کرلیااور ایک ہے کہا محمہ ﷺ کے متعلق تیر اکیا خیال ہے اس نے جواب دیادہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں مسلمہ نے کہا، میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا آپ بھی مسلمہ نے دوسرے سے **پوچھا** محمر النظافی کے متعلق تو کیا کہتاہے ،اس نے جواب دیادہ اللہ کے رسول النظافی ہیں۔مسلمہ نے بوچھا: میرے متعلق تو کیا کہتاہے اس نے جواب دیا میں بسراہوں۔ مسلمہ نے یمی بات تین بار ڈہرائی اور اس شخص نے بھی یمی جواب ڈہرِ ادیا۔ آخرِ مسلمہ نے اس کو قتل کر دیار سول اللہ عَلِی کو اس کی اطلاع تیبنی تو اوّل شخص کے متعلق فرمایاس نے اللہ کی دی ہوئی اجازت کو اختیار کر لیااور دوسرے نے بلند آوازے اعلان حق کیااس کو مبارک ہو۔

مسئلہ : اگر کسی مسلمان کامال تلف کرنے پر کسی کو مجبور کیاجائے تواس کامال تلف کرنااس کے لئے جائز ہے ضرورت ا کے وقت غیر کامال مباح ہو جاتا ہے جیسے سخت بھوک کے وقت کسی کامال کھالینا جائز ہے۔ لیکن صاحب مال مجبور کرنے والے ا ہے اپنے مال کا تاوان وصول کرے گا کیونکہ مجبور شخص تواس جابر کا آلۂ کارے اور جس صورت میں آلۂ کار بنادرست ہے اس میں تادان آلتے کار بنانے دالے سے لیاجاتا ہے۔

مسكله: الرشر اب يني يامر دار كو كهان پر مجور كياجائ توايياكر لينابا نفاق علاء جائز بيكن كيانه كهانا ادر جان دب دینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ وکئے نزدیک حرام کو کھائی لیناواجب ہے انکار کر کے جان دیے دینا جائز نہیں۔ جیسے حلال چیز ( یعنی یرائی حلال چیز کو) جان بچانے کے لئے کھائی لیناواجب ہے دیسے ہی شر اب اور شمر دار کا تھم ہے۔ اگر کھانے بینے سے افکار کر کے

جان دے دے گا تو گناہ گار ہو گااور بلا ضر درت اپنی جان کھو دیے میں اس جابر کا مدد گار مانا جائے گا۔ امام ابو یوسف ح کے نزدیک اگر کھانے بینے ہے انکار کر کے جان دے دے گا تو گناہ گارنہ ہو گا۔ امام شافعی کا بھی صحیح ترین قول سی ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں شراب پینے کی اجازت اور رخصت ہے اباحت نہیں ہے۔شراب مباح نہیں ہو جاتی۔اباگر اس نے عزیمت کو اختیار کیا ،اور شراب کی حرمت پر قائم رہ کر جان دے دی) تو گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ لام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ رخصت نہیں اباحت ہے اضطرار کی حالت میں مردار بھی ذبیجہ کی طرح طلال ہو جاتا ہے۔ آیت میں حالت اضطرار مستیٰ ہے فرمایا ہے اللہ ما اضطرار تم الیه استناء كرك حالت وضطرار كوعد م اضطرار كى حالت سے تھم ميں عليجده كر ليا كيا ہے (اور ظاہر ہے كہ عدم اضطرار كى حالت ميں حرمت کا تھم ہے تواضطر ارکی حالت میں اباحت ہوگی، رخصت نہ ہوگی) ہاں آگر غیر کامال کھانے پر مجبور کیا گیااور انکار کرنے کی صورت میں مارا گیا تو باتفاقِ علاء مأجِور ہوگا، کیونکہ غیر کے مال کی حرمت ہر حال میں قائم ہے (کھا لینے کی صرف رخصت ہے) یمال سے بیہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ ایکراہ سے خطاب نہیں بدلا کر تاکہ ایک ہی چیز ایک مرتبہ میاح اور فرض ہو جائے اور م المجرى وہى چيز حرام ہو جائے اِي لئے امام ابو حنيفه جنے ایک عام ضابطہ قائم کر دیاہے کہ جس تصرّف کا حکم الفاظ پر جاری ہو تا ہو پھر مجمی وہی چیز حرام ہو جائے اِی لئے امام ابو حنیفہ جنے ایک عام ضابطہ قائم کر دیاہے کہ جس تصرّف کا حکم الفاظ پر جاری ہو تا ہو ول کی رضایر مو توف نہ ہووہ علم اس وقت بھی مرتب ہو گاجب وہ تقتر ف جبر کی حالت میں کیا جائے۔ اس قتم کے تقتر فات (جو الفاظ بر مبنی موں اور ان میں ول کی رضامندی ضروری شیں)وس ہیں۔ نکاح، ظلاق، طلاق، طلاق ہے رجوع، آیل فی ظلمار، غلام کی ا آزادی، قضاص کی معافی، قتم ، نذر (ان سب کے احکام صرف زبانِ سے کہنے سے نافذ ہو جائیں گے ، زبانی ایجاب و قبول کے تکاح ہو جائے گا۔ زبان سے لفظ طلاق کمہ دینے سے طلاق ہو جائے گی۔ صرف زبان سے آزاد کرنے سے غلام آزاد ہو جائے گا وغیر ہوغیر ہ،ان احکام کے مرتب ہونے کے لئے دل کی رضامندی ضروری شیں پس کسی نے جرآاگر طلاق یا نکاح میں ایجاب و قبول پاسعانی یا قتم وغیرہ کے الفاظ کہلوا لئے تو احکام مرتب ہو جائیں گے) شعبی، علی اور توری کا بھی کہی مسلک ہے۔ امام مالک ، امام شافقی اور امام احمد کے نزدیک کوئی جری تصرف جاری نہیں ہو سکتا جبر سے احکام مرتب نہیں ہوں گے۔ حضر ت عاكثة فرمايا، من في رسول الله والله علي عنا آب فرمار بعظ اغلاق وجبركي صورت مين نه طلاق بنه باندى غلام كى آزادي\_ رواه احمد وابو داؤد وابن ماجه ،الحاكم وابن الجوزي، ابويعلى ،والبيه على من طريق صفية بن عثان عن شيبه ـ اس سلسلے كو عاکم نے صحیح کماہے لیکن اس سند میں آیک راوی محمد بن عبیدہ کل ہے جس کوابو حاتم رازی نے ضعیف کماہے۔ حا ا بن جوزی نے تکھاہے کہ قمادہ نے کمااغلاق کا معنی ہے ایراہ (جبر کرنا) یہ لفظ اُغْلَقْتُ الْبَابُ ہے مُاخوذ ہے۔ گویا مجبور ۔ اوی کوجابر کی مرضی کے خلاف کرنے سے بند کر دیاجا تا ہے بغض علاء نے اغلاق کاتر جمہ شدّت غصہ کیا ہے سنن ابوداؤد میں سے ترجمہ آیا ہے اور اِمام احمرِ نے بھی اس لفظ کی بھی تشریخ کی ہے لیکن میہ تشریخ اچھی نہیں ہے۔ ابن اُسید نے اس کو پہند نہیں کیا ے اور صراحت کی ہے اگر اغلاق کا ترجمہ غضب کیا جائے گا تو کوئی اطلاق ہی نہیں پڑے گی ٹیو نکہ ہر تصخص سخت غصہ کی حالت میں ہی طلاق دیتا ہے جسن بھری کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لئے بھول چوک کو معاف کر دیااور اس کو بھی جس پر تم کو مجبور کیا گیا ہو۔ رواہ ابن الجوزی،اس صدیث سے اصل مدی کا ثبوت شیں ہو تا کیونکہ اس صدیث سے توبیہ معلوم ، و تاہے کہ جو گناہ کا کام جر آگئی ہے کرلا گیا ہواللہ اس کا مو**افن**ہ نہیں کرے گا یہ مطلب نہیں کہ دنیوی احکام بھی مرتب نہ ہوں گے۔ ای حدیث کی ہم معنی وہ حدیث بھی ہے جو طبر انی نے از روایت توبان نقل کی ہے کہ رسول اللہ عظی نے فر مایا میری اقت سے بھول جوک (کی سز ۱) اٹھائی گئی ہے اور وہ کام بھی جس پر لوگوں کو مجبور کیا گیا ہوچھنر ت ابو ور داتا کی روایت سے بھی ایسا ہی آیا ہے لیکن حافظ ابن حجرت نے لکھا ہے کہ الن دونوں حدیثوں کی سند میں ضعف ہے اس مضمون کی حدیث مختلف روایات سے ابنِ ماجیہ ،ابن حبال، وار قطنی، بیمقی اور حاکم وغیرہ نے بحوالہ اوزاعی بانتسابِ ابن عباس بیان کی بیں لیکن اہلِ روایت نے ان روایات کو منکر قرار دیا ہے جھٹر ت ابو ذرا کی روایت ہے بھی سے حدیث ابن ماجہ نے بیان کی ہے اس کے سلسلہ میں شہر بن حوشب واقع ہے اور سند میں ایقطاع ہے لیکن آگر حدیث کو سیح مان لیاجائے تب بھی امام شافعیؓ وغیر ہ کاس ہے استد لال غلط ہے۔

بھوک چوک اٹھالیے جانے کا یہ معنی توہر گزنمیں کہ بھول چوک داقع نہ ہوگی ،یہ توواقعہ کے خلاف ہے اس لئے تین ہی معنی ہو سکتے ہیں۔

(۱) بھول چوک کاموافذہ اُفزہ گانے وی اٹھالیا گیاہے بعنی اللہ نے بھول چوک کی سز امعاف کردی ہے ہی مطلب صحیح ہے (۲) محول چوک کاعمومی مطلب اٹھالیا گیاہے (نہ حکم دینا بھول چوک پر مرتب ہو تاہے نہ آخرت کا حکم بینی سز ا) یہ مطلب غلط ہے عموم حکم کسی لفظ سے نہیں معلوم ہو تا۔ مقضی النص میں عموم نہیں ہو تا۔ (۳)ادکام دنیا تھالئے گئے ہیں یہ مطلب اجماع کے خلاف ہے۔ بالا تفاق حکم آخرت لینی موافذہ کا اٹھلیا جانا اس جگہ مراد ہے اس لئے حکم دنیا مع حکم آخرت کے مراد نہیں ہو سکتا ورنہ عموم مقضی لازم آ پرگا کذا قال ابنی ہمام۔

ابن جوزی نے شافعیہ کے مسلک کی تائید ہیں حضرت عمر الک فیصلہ نقل کیاہے عمد فاروتی ہیں کوئی شخص کمی بہاڑ پر ابن جوزی نے شافعیہ کے مسلک کی تائید ہیں حضرت عمر الکا قیس دے دے درنہ ہیں اوپر سے پھر کڑھکا کر تھے قبل کر چڑھ گیااس کی بیوی نے کہایا تو جھے تین طلاقیں دے دے درنہ ہیں اوپر سے پھر کڑھکا کر تھے قبل کر دول گیاس شخص نے تین طلاقیں دول گیاس شخص نے تین طلاقیں دول گیاس شخص نے تین طلاقیں دے دیں پھر حضر ت عمر کی خد مت میں حاضر ہو کرواقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا کوٹ کراپنی بیوی کے پاس چلا جا۔ یہ طلاق نہیں دے دیں پھر حضر ت عمر کی خد مت میں حاضر ہو کرواقعہ عرض کیا آپ نے فرمایا کوٹ کراپنی بیوی کے پاس چلا جا۔ یہ طلاق نہیں

اہام ابو حنیفہ ؒنے بھی اپنے مسلک کی تائید میں چند احادیث نقل کی ہیں جن میں سے ایک حدیث حفز ت ابو ہر رہوا کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن میں سنجید گی تو سنجید گی ہی ہے اور ان میں نداق بھی سنجید گی (کا حکم رکھتی ) ہے نکاح ، طلاق ،رَجعت ،رواہ ابود اؤدوالتر ندی وابن ماجہ واحمد والحاکم والدار قطنی۔ تر ندی نے اس کو حسن اور حاکم نے سنجے کہا ہے۔

ابن جوزی شند میں ایک رادی عطاء بن عجلان ہے جو متر وکٹ الحدیث ہے عافظ ابن حجر حنے لکھاہے ، ابن جوزی شند کی سند میں ایک رادی عطاء بن عجلان ہے جو متر وکٹ الحدیث ہے عافظ ابن حجر حنے لکھاہے ، ابن جوزی سے علطی ہوگئ انہول نے عطاء کو عطاء بن عجلان سمجھ لیاحالا نکہ عطاء بن عجلان شمیں عطاء بن ابی رادی ہے ابوداؤد کی روایت میں اس کی صراحت آئی ہے اور حاکم نے بھی اس کی صراحت کی ہے لیکن اس کی سند میں ایک مختص عبد الرحمٰن بن جبیر آیا ہے اور اس شخص کے متعلق اختلاف ہے نسائی نے اس کو منگر الحدیث کماہے اور دو سرے علاء نے اس کو منگر الحدیث کماہے اور دو سرے علاء نے اس کو شنگر الحدیث کماہے اور دو سرے علاء نے اس کو شنگر الحدیث کو حسن کہتے ہیں۔

## ﴿ الْكِ شَبِهِ الْكِ شَبِهِ

تفر فسوشری کے لئے صاحب تفر ف کا باا نعتیار ہو نا ضروری ہے اگر بطور ہنر ل (یعنی نداق کے طور پر) کوئی طلاق دے دے تواس کا بیے کام بھی اپنے اختیار ہے ہی ہو تا ہے البتہ وہ کلام کے حکم (یعنی طلاق پر) راضی نمیں ہو تا مگر رضا،قلب کو و قوج دے تواس کا طلاق ہو جائے گی طلاق میں کہ خلاق داقع ہو جائے گی اللہ میں تو مشکم کا اختیار نمیں ہو تااس سے سرزُد ہونے والی طلاق کو ہزل کی طلاق سے کیسے ٹابت کیا جاسکتا ہے۔

## ﴿ الرَّالِ اللَّهِ الل

ہم کہتے ہیں جس شخص پر جُر کیا گیادہ بھی توبا اختیار ہو تا ہے اس کا کلام بھی اختیار ہی کے ساتھ ہو تا ہے اور کامل اختیار کے ساتھ ہو تا ہے اور کامل اختیار کے ساتھ ہو تا ہے اور پر طلاق دینے والے کی طرح دہ بھی تھم کلام (بعنی طلاق) کو پسند نہیں کر تاوہ خوب واقف ہو تا ہے کہ جبر کرنے والے کی مخالفت بھی تکلیف دہ ہے اور و قور عطلاق بھی دکھ دینے والا ہے مگر دونوں میں آسان مصیبت کودہ جان کر اختیار کر تا ہے لند امکرہ (مجبور) کی طلاق کا واقع ہو تا ضروری ہے۔

ابن ہمام نے لکھاہے ، نغی محم طلاق میں اکراہ کو کوئی دخل نہیں جب حضرت حذیفہ اور ان کے والدے کفارنے قسم لے لی تھی تور سول اللہ ﷺ نے دونوں حضرات سے فرمایا ہم کا فروں کی طرف سے لئے ہوئے عمد کو پوراکریں مے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد چاہیں گے۔اس حدیث میں حضور علیہ نے بتادیا کہ قسم اپنی خوش سے کھائی جائے یا کسی کے جریے دونوں برابر ہیں محض لفظ پر جو تھم مرتب ہو تاہے اس کی تغی میں اکر اہ کو کوئی دخل نہیں (اختیار ہے اس لفظ کا صدور ہویا اکر اہ دونوں برابر ہیں) بیچ کی حالت اس سے خداہے تھے کی صحت کا تعلق الفاظ یا قائم مقام الفاظ سے ضرور ہے مگر دل سے رضامندی ضروری ہے اور اکراہ کی صورت میں بیرضامندی نہیں ہوتی۔اما ابو صیفہ کے قول کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہر روہ اپنی (حضور علیہ نے فرمایا) ہر طلاق نا فذہے سوائے پاگل مغلوم العقل کی طلاق کے۔ ترفدی نے کہا، ہم کو یہ حدیث صرف عکرمہ بن خالد کی وساطت سے بروایت ابو ہر مرق معلوم ہوئی ہے عطاء بن عجلان از عکرمہ کی روایت سے بھی بیر صدیث آئی ہے مگر عطاء ضعیف اور منکر الحدیث ہے (اس کئے عطاء کی دساطت ہے اس حدیث کی روایت

امام شافعی کے قول کی تائید میں صفوان بن اصم کی روایت کردہ صدیث بھی آئی ہے صفوان نے ایک صحابی کی روایت سے نا قابل اعتبارے) بیان کیا کہ ایک مخص اپنی بیوی کے ساتھ سور ہاتھا بیوی بکدم اُتھی اور چھری لے کر مر د کے سینہ پر بیٹھ گئی اور چھری اس کے حلّق برر که کر بول مجھے طلاق دے دے در نہ تجھے ذرج کر دول گی۔ مر دیے اس کواللہ کاوا۔ طہ دیا مگر وہ نہ مانی آخر مر دیے اس کو تمین طلاقیں دے دیں اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرواقعہ عرض کیا۔ حضور علیہ نے فرمایا طلاق میں قیکولہ نہیں۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ بخاری نے کماطلاقِ مکر ہ کے بارے میں صفوان بن اسم کی روایت کر وہ حدیث منکر ہے اس کو

ابن ہمام نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ چار مسلے مبہم نا قابلِ حل ہیں جن کی کوئی واپسی نہیں نکاح ، طلاق، غلاموں کی آزادی ادر صدقہ (لینی ان جاروں میں اِکر اہ ادر جبرے بھی علم مرتب ہوجاتاہے)

میں کہتا ہوں، بظاہر امام ابو حنیفی کا استدلال قوی ہے اور اگر احادیث میں تعارض تشکیم بھی کر لیاجائے تو قیاس کی طرف رجوع لازم ہے اور قیاس جاہتاہے کہ (مکرہ کی)طلاق، عمّاق وغیرہ کاو قوع ہو جائے۔واللہ اعلم۔

ذَلِكَ لِمَا نَهُ مُو السَّكَ عَبُوا الْحَيْوةَ الدَّانَيَا عَلَى الْاِخِدَةِ لا وَآتَ اللهَ لَا يَهْدِ عَ الْفُومَ الْكُفِي بَنَ @

یہ (ایمان کے بعد کفریاد عید)اسوجہ ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کواخر دی زندگی برتر جی

دے رکھی ہے اور بیر (سبب بھی ہے) کہ اللہ ان لوگوں کوراہ پر نہیں لا تا۔جو (اس کے علم میں) کا فر بیں یعنی ایسار استہ نہیں بتا تا کہ وہ ایمان پر جم جائیں اور نہ ان کو مجے روی ہے بچا تا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کا فروں کے کفر کے دوسب بیان فرمائے۔ ایک ظاہری و وسر احقیقی خلاہری سبب توبیہ تھا کہ انہوں نے خود کفر کو پیند کر رکھا تھالور آیاتِ الّی میں غور نہیں کرتے تھے اور حقیقی سب سیرتھا کہ اللہ ان کو بدایت باب کرنا نہیں جاہتا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال جر اور قدر کے در میان ہیں (نہ انسان بالکل قادر ہےنہ تحض مجبوراور بے اختیار)

أُوالِيكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُونِهِ مُ وَسَمْعِهِمُ وَالْصَارِهِمْ وَالْكِيكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ٠٠

یہ وہ لوگ ہیں کہ اَنگدنے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آئھوں پر مهر لگادی ہے اور یہ ہی لوگ (انجام

ہے) مالکل غافل ہر

داوں پر میر کگنے کی دجہ ہے حق کوحق نہیں جانتے اور کانوں پر مہر کگنے کی دجہ ہے حق کو گوش قبول ہے نہیں سنتے اور ہ تھوں پر مہر کگنے کی دجہ سے چیتم عبری اندوز ہے آیات خداوندی کو شیس دیکھتے ہیں یہ بالکل غافل ہیں کہ صالع عالم کی طرف ے عافل میں باوجو دیکہ جانور اور بے عقل تھر بھی اپنے بنانے والے سے بے خبر نمیں ہیں۔

رنعاء

اس کے کاری بات ہے کہ آخرت میں یہ الوگ کو الاخری کو نگر النظمی کون کو اس کے کار کو دیں ایسے کامول میں عمروں کو ضائع کیا جو دوائی الوگ گھاٹے میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی ذندگیاں بالکل بے کار کھو دیں ایسے کامول میں عمروں کو ضائع کیا جو دوائی اعذاب میں ان کو لے جائیں گے اور کوئی ایسا عمل نمیں کیا جو عذاب سے بچاسکے مور منزل کامیابی تک پہنچاسکے۔ بر خلاف گناہ کا میں ممانوں کے یہ بھی اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ نفسانی خواہشات اور گناہوں میں برباد کرتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ توحید کا مقد دان کو جنت میں لے جائے گا۔ دامن بکڑلیا ہے اس لئے بھی نہ بھی عذاب الی سے ان کو نجات مل جائے گا اور توحید کا عقیدہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ فیصلان کی بھی میں گئی کے بھی کا فیکٹو انگر جھی گؤا و کہ بھی آئی ایک رہ ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی ارب ایسے نوگوں کے لئے جنہوں نے جتلائے کنم بھیل آئی کو بھیل کی جنہوں نے جتلائے کنم کیا کیا کو بھیل کی کو بھیل کی جنہوں نے جتلائے کنم کا کھیل کیا کہ کو بھیل کی کو بھیل کی کو بھیل کی جنہوں نے جتلائے کنم کیا کیا کی کے جنہوں نے جتلائے کنم کو بھیل کے جنہوں نے جنہوں نے جتلائے کی کو بھیل کی کو بھیل کی کو بھیل کی کے جنہوں نے جنہوں کے بھیل کی کو بھیل کی کو بھیل کے جنہوں نے جنہوں کے بھیل کی کو بھیل کی کو بھیل کی کے جنہوں نے جنہوں کے بھیل کی کو بھیل کی جنہوں کے بھیل کی کو بھیل کے کے جنہوں نے جنہوں کے بھیل کی کو بھیل کی کو بھیل کے کی کو بھیل کے کو بھیل کی کو بھیل

ہونے کے بعد (ایمان لا کر) ہجرت کی پھر جہاد کیااور (ایمان پر) قائم رہے تو آپ کارب ان اعمال کے بعد ان کی بردی مغفرت کرنے والااور (ان پر) بڑی رحت کرنے والاے۔

چونکہ مسلمانوں کے اور کفر پر قائم رہنے والوں کے حالات میں بڑا ابُعد تھااس لے لفظ تم استعال کیا۔ فیتنوا لینی ان کو اسلام سے روکا گیااور بڑے بڑے دکھ دیئے گئے ابن سعد نے طبقات کبرلی میں عمر بن حاکم کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن ماہم کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عمار بن میں اور کیا بن سخت دکھ دیئے جاتے تھے کہ وہ بالکل بد حواس ہو جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا کریں) حضرت صہیب مسلمانوں کی بھی بمی حالت تھی اور ایسے ایسے سخت دکھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا اور ایسے ایسے سخت دکھ ان کو دیئے جاتے تھے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا اس ایسے ایسے سخت دکھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہیں (اور کیا اس ایسے ایسے سخت دکھ اس آیت کا زول ہوا

بغوی نے لکھاہے کہ اس آیت کا نزدل ابو جہل کے رضاعی بھائی عیاش بن ابی رہیم ،ابو جندل بن سمیل بن عمر و ہولید بن ولید بن مغیر گا، سلمہ بن ہشام اور عبید اللہ بن اُسید تنققی کے متعلق ہوا مشر کول نے ان کو سخت اذبیتیں دی تھیں ،انہوں نے مشر کوں کی ایذا ہے بچنے کے لئے بچھے ایسے الفاظ کمہ دیئے جو مشر ک کملوانا چاہتے تھے۔ بھر مکم چھوڑ کرمدینہ کو چلے گئے۔ سنر کوں کی ایذا ہے بچنے کے لئے بچھے ایسے الفاظ کمہ دیئے جو مشر ک کملوانا چاہتے تھے۔ بھر مکم چھوڑ کرمدینہ کو چلے گئے۔

پھرانہوں اور جہاد کیا لینی رسول اللہ علیہ کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑے اور صبر کیا لینی ایمان طاعت الی جہاد اور برداشت مصائب پر ثابت قدم رہے اور گناہوں ہے اپ آپ کورو کے رکھا۔ (صبر کے بعد اگر علی لفظ آتا ہے توجم جانے اور ثابت قدم رہنے کا معنی ہوتا ہے اور اگر صبر کے بعد عُن آتا ہے تو بچنے ،گریز کرنے اور باذر ہے کا معنی ہوتا ہے اور چو نکہ آیت میں صُرُوُا کے بعد عَلیٰ ہے نہ عُن اس لئے دونوں معنی ہو سکتے ہیں ،اس لئے تغیر میں ثابت قدم رہنے اور گناہوں سے باذر ہے کے الفاظ سے مرادی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ (متر جم)

حسن بقری آور عکرمہ نے کہائی آیت کا نزول عبداللہ بن سعد بن ابی مرح کے متعلق ہوا عبداللہ رسول اللہ ﷺ کا کاتِ بھا بھر مرتد ہوکر عیسائی ہو گیا اور کا فرول سے جامل ، فتج کلہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے اس کو قتل کر دیے کا حکم دے دیا عبداللہ چو نکہ حضر ت عثمان بن عقال کا اخیائی بھائی تھائی گائی کے اس نے حضر ت عثمان سے بناہ کی در خواست کی جضر ت عثمان شنے عبداللہ جو نکہ حضر ت عثمان بن عقال کا اخیائی بھائی تھائی نے اس کے بعد عبداللہ رسول اللہ ﷺ سے اس کی سفار ش کر دی اور حضور ﷺ نے اس کو پناہ دے دی (اور قتل کا تھم واپس لے لیا) اس کے بعد عبداللہ لیا گائی سلمان ہو گیا اور اس کی اسلامی حالت بہت التجی رہی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناذل فرمائی۔

ابن عامر کی قرآت میں فکٹوا آیاہے ، یعنی کا فرہونے اور مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے بعد ایمان لا کر انہوں نے ہجرت کی اور جماد کیا (اس صورت میں )اس آیت کا نزول عامر حضر می اور ان کے غلام جبر کے متعلق قرار دیا جائے گا جبر مسلمان ہو مجھے سے عامر ان کو طرح طرح کے دکھ دیتے ہے مقدت کے بعد عامر خود مسلمان اور پہنے کے مامر ان کو طرح طرح کے دکھ دیتے ہے مسلمان ہوگئے تھے بچھ مقدت کے بعد عامر خود مسلمان اور پختہ مسلمان ہوگئے اور رسول اللہ علیاتھ کے ہم رکھ کے میں اس میں آگئے اور رسول اللہ علیاتے کے ہم رکھا بیادر مصائب بر صبر کیا۔

كُلُّ نَفُسِ نَجَادِلُ عَنُ نَفُسِهَا-

ے۔ عربہ نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عبال کا بیان نقل کیا ہے۔ چضرت ابن عباس نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں باہم جھڑا برابر ہو تارہے گا بیمال تک کہ مروح اور بدن میں بھی باہم جھڑا ہو گا،روح کیے گی اے میرے رب!نہ میرے ہاتھ تھے جن ہے میں پکڑتی نہ میرے پاؤل تھے جن ہے میں جلتی نہ میری آنکھ تھی کہ میں دیکھتی (جو کچھے بدا عمال ہے وہ اس بدن کی ہے)بدن کے گاتونے مجھے لکڑی کی طرح (بے حس، بے شعور، بے جان) پیداکیا تھامیر ہے ہاتھ نہ تھے کہ میں بکڑتا میرے یاؤں نہ تھے کہ میں ان سے چلتانہ میری آنکھیں تھیں کہ ان سے دیکھتا۔ جب بیر میرے اندر نور کی شعاع کی طرح آئی تو میرے یاؤں نہ تھے کہ میں ان سے چلتانہ میری آنکھیں تھیں کہ ان سے دیکھتا۔ جب بیر میرے اندر نور کی شعاع کی طرح آئی تو میری زبان بولنے لکی میری آ کھ بینا ہو گئ اور میرے یاؤل روال ہو گئے۔حضرت ابن عبار سے نے فرمایا: اللہ نے روح اور جسم کواس طرح بنایا ہے جیسے ایک اندھااور ایک لاج کسی کے باغ میں پہنچ گئے باغ میں در ختوں پر کھل لگے ہوئے تھے ،اندھا تو پھلوں کو ر کھے ہی نہ سکتا تھااور ایا جج (ویکھتا تو تھا) پھلوں تک پہنچ نہ سکتا تھا آخر اندھے نے لیاج کو آپ اوپر سوار کر لیااس طرح دونوں نے مجل عاصل کر لئے (اور دونوں چوری کے مجرم قراریائے)روح اور بدن بھی دونوں اسی طرح عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ ر ہے ہے۔ رہے کہ ایس نفس ہے مراد ذات ہے۔ عین شی اور ذات شی کو نفسِ شی کماجا تا ہے اور جو عین اور ذات نہ ہو تنجادِ ل عَنْ نَفْدِیدِ بِهَا مِیں نَفْسُ ہے مراد ذات ہے۔ عینِ شی اور ذاتِ شی کو نفسِ شی کماجا تا ہے اور جو عین اور ذات نہ ہو اس کوغیر کہتے میں یعنی ہر صحص اپن ذات کی طرف ہے دفاع کرے گا۔ لا يُظلَّمُونَ كاني مطلب بي كم تمي كاثواب كم نبيل كياجائے كا المي كي حق تلفي نبيل كي جائے گا-

عبر تاندوز نہیں ہوئے اس لئے ان کا بھی وہی متیجہ ہو اجو ند کور ہ بستی والوں کا ہو اتھا۔ وَلَقَدُ جَأَءُهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمُ فَكُنَّا بُوهُ فَأَخَدُهُمُ الْعِنَابُ وَهُمُ ظُلِمُونَ اللهِ

اور ان کے پاس انہیں میں کا ایک رسول (اللہ کی طرف سے) آیا سواس رسول کو انسوں نے جھوٹا جلا آخر اللہ کے

عذاب نے ان کو آ پکر اجب کہ وہ بالکل ہی ظلم پر کمر باندھنے گئے۔

الله علق مراد محمظة بي اور عذاب مرادب سخت كال يابدر كاواقعه-یہ آیت خود دلالت کررہی ہے کہ اس کانزول جرت کے بعد ہوایہ بھی ہوسکتاہے کہ وہم ظلموں گفرت کی سمیر

ے حال ہوادر رسول منہم سے دہ سفیبر مراد ہوجواہل قرب کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا۔

فَكُلُوْامِتَا رَبَنَ فَكُمُ اللهُ حَلِلًا طِيتِبًا مِ وَاشْكُرُوْ انِعُمَتَ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُ لِآيًا لَهُ تَعَبُّلُ وَنَ @ سوجو چیزیں اللہ نے تم کو حلال پاک دی ہیں انکو کھاؤاور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو

اگر تم ای کی عبادت کرتے ہو۔

مندا ہے مسلمانوں کوخطاب ہے جن کواللہ نے کفرے تکالالور اسلام کی ہدایت گی۔

ينعمت الله عراور سول الله عظية كى نبوت اور دوسرى دنيوى تعتين بين جو الله نے مؤمنوں كو عطافر مائى بين - يسلے اللہ نے كفرىر تون كى اور ايك ناشكرى قوم كى مثال دے كران كا تقيج بداور ان پر عذاب نازل ہونے كاذكر كيا تاكمہ مشرك اعمال عابلیت ہے گنارہ کش ہو جائیں اور باطل نداہب چھوڑ کر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اہلِ ایمان کو خطاب کر کے حاال

چیزوں کو کھانے اور اللہ کی تعتول کا شکر او اکرنے کا حکم دیا۔

بعض علاءنے کہا جن لوگوں کو سابق آیت میں خطاب کیا تھاا نہیں کوایس آیت میں بھی خطاب کیاہے۔ پہلی آیت جو كفرير زجرى تقى اس آيت ميں نعمت كاشكر اداكرنے اور حلال چيزوں كو كھانے كا تھم ديا۔ كفّار كاد عولى تعاكمہ بتم صرف الله واحد كى عبادت کرتے ہیں اور مبتوں کی بوجا تو صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بیداللہ سے ہماری شفاعت کریں گے (اس آیت کے آخری جملہ میں تبیہ کے طور پر فرملیا کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تواس کی نعت کا شکر ادا کر دادر جو چیز اس نے حلال ادر پاکیزہ قرار دی ہے اس کو کھاؤاور جس چیز کو کھانے کی اس نے ممانعت کی ہے اس کونہ کھاؤ)

إِنْهَا حَوَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّهَ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِومَا الْهِلَ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَهَنِ اضْطُرَّعَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُونٌ تَحِيدُهُ ۞ وَلَا تَفُوْلُوا لِمَا تَصِعُ ٱلْسِنَتُكُدُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلِلٌ وَهٰنَا آحَوَا هُلِيَقَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ

فاق الله مسور المستريد و الله الله الكياب كايفلوگون ﴿ الْكَالِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفَا رُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِيْنِ بِلاَيْفِلِ كُونَ ﴿ وَمِن كُوخِزِيرِ بِحَرِيرُومِ مَم ير نومِرف مر دار كوحرام كياہے اور خون كوخزير كے كوشت (وغير ہ) كواور

اس چیز کوجواللہ کے سواکسی دوسرے کے لئے نامز دکر دی گئی ہواس حکم کے بعد اگر کوئی بہت ہی سخت مجبور ہو بشر طیکہ طالب لذّت نہ ہو اور نہ حترِ (ضرورت)ہے آ گے بڑھنے والا ہو (اور اس حالت میں ان چیز ول میں سے بچھ کھالے) تو اللہ معاف کرنے والامهر بان ہے اور جن چیزوں کے بارے **میں محض تمہار اجھوٹاز بانی دعولی ہے ان کی نسبت یو**ں مّت کھو کہ فلا**ں چیز حلال ہے اور** فلاں چیز حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جموثی تہمت باند ھو گئیلا شبہ جولوگ اللہ پر خود تراشیدہ دروغ بندی کرتے ہیں وہ فلاح نہ یا میں گے۔

كَفَار أزَ خود بعض چيزول كو طال اور بعض كو حرام كت تھے۔ مثلاً كتے تھے مَافِی بُطُونِ هُذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً للدَّكُورِنَا يه بيد كاندر كے بچ صرف مارے مروں نے لئے حلال بن يا بحير ه اور سائبہ (جيسے بجار دل اور سانڈون) كوحرام

قرار دیے تھے۔

الله نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں،اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تمام در ندے، کیڑے مکوڑے حلال کر دیتے ہیں بلکہ بید حصر اضافی ہے یعنی کا فرول نے جن چیزوں کواز خود حرام بنار کھاہے وہ خدا کی حرام کر دہ نہیں ہیں اللہ نے تو صرف بیہ چیزیں حرام کی ہیں۔ چونکہ حصر اضافی ہے اس لئے سیجے احادیث سے ان چیزوں کے علادہ دوسری چیزوں کی جو حُرمت ثابت ہے وہ قر آنی عبارت کے خلاف نہیں ہے اس کی پوری تفصیل سور کا کدہ میں گزر چکی ہے۔ ا

اَلْكَدِبَ لاَنْقُولُوْ اكامفعول ہے لیعنی تم جواپی زبانوں ہے جھوٹ کتے ہواور کسی کوازخود حلال اور کسی کوحرام بناتے ہو اس کی حلّت و حرمت کواللہ پر مکت باند هواور اس کی تحریم و تحلیل کواللہ کا تھم مکت قرار دواور صرف اپنی زبانوں ہے اشیاء کی

مر مت وحلّت کا فیصلہ بغیر دلیل کے نہ کرو<sub>۔</sub>

مَتَاعٌ قَلِيْكٌ وَلَهُمْ عَنَا ابُ اَلِيْمُ®َ (ونیامیں ان کے لئے یہ) چند روزہ عیش ہے اور (آخرت میں) در دناک سز اہے۔ یعنی جس عیش کے لئے یہ اِفتر ابندی کرتے ہیں وہ بہت ہی حقیر اور زوال پذیر ہے۔ عنقریب فناہو جائے گا اور اس اِفتر ابندی کی سز امر نے کے بعد بڑی در دناک ہو گی۔

وعلى الكِذِينَ هَا دُوْاحَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَاعَكَيْكَ مِنْ قَبَلُ ۚ وَمَا ظَلَمَنْهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ مَيُظُلِمُونَ ®

ادر صرف یمودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں۔

جن كابيان ہم آپ سے اس سے پہلے كر يكے ہيں اور ہم نے ان يركوئى زيادتى نہيں كى بلكہ وہ خود ہى اينے اوير زيادتى كياكرتے تھے

سواة انعام مين يهك الله بيان كرچكاتها وعلى الذين ها دُوُ احْرَبْناكُلَّ ذِي ظُفُر الن

ما ظُلَمْنَا مُهُمْ یعنی بعض حلال چیزوں کو یہودیوں کے لئے ہم نے حرام کر کے اُن پر زیادتی نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے خو دایپے اوپر زیادتی کی تھی اس کی سز امیں ان کے لئے بعض حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔

آیت سے ٹابت ہورہاہے کہ سمی چیز کی حرّمت بھی تواس لئے ہوتی ہے کہ اس کے کرنے میں ضرَر اور نہ کرنے میں فائدہ ہو تاہے اور بھی محض سز آئے طور پر بھی حلال چیزوں کو حرام کر دیا جا تاہے۔

تُتَمَّالِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّنَوَءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ نَابُوْ إِمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا الآنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهِ هَا لَعَفُورْ تَحِيدُوْ فَ

پھر آپ کارب ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے

نادانی کے سبب گناہ کرلیا ہو پھراس کے بعد توبہ کر کے اعمال درست کر لئے ہوں بلاشبہ توبہ کے بعد آپ کارب (ان کو)معاف [ کر دینے والا *برو*امہر بان ہے.

عَمِلُوا التَّسُوءَ بدى كفر موياً كناه - بِجَهَالَة إِنه جانے كے سبب ياجمالت كى حالت ميں يعنى الله كواور اس كے عذاب كونه جاننے کی حالت میں اور نتیجہ پر غورنہ کرنے کے سبب محض خواہشِ نفس کے زیر ایژ کوئی گناہ کر لیاہو یَغَفورُ اس گناہ کو معاف کر دینے والا ہے۔ رُرحیم برامر بان ہے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جانے کا تواب عطافر مائے گا۔

إِنَّ الْرَهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلْهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ إِجْتَبْهُ وَهَاللهُ الى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمٍ ٣ یے شک ابراہیم بوے مُقتَدا تھے۔اللہ تعالیٰ کے فرماں

ا بردار تھے۔ بالگُل ایک طَرفُ کے (یعنی اللہ کی طرف کے) ہورہے نتھے شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے اللہ کی نعمتوں کے شكر گزار تنصُ الله ن ان كومنتخبُ كرليا تهااوران كوسيد هے راستے پر ڈال ديا تھا۔

الله الموالنظر وفي فرمايا، من في جب سورة تحل كي آيت ولا تقولواليما تصف السينتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامً پڑھی ہاں وقت ہے آج تک (کی چیز کی حُرمت و حلّت کا) نوکی دینے ہے ڈر تاہوں۔ حضرت ابن مسعودٌ نے فرمایا آئندہ لوگ (اُز خود ) کمیں کے کہ اللہ نے اس کا حکم دیاہے اور اس کی ممانعت کی ہے اور اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے یا بعض لوگ کمیں مے اس کو اللہ نے طال کر دیاہے اور اس کو حرام کر دیاہے اور اللہ اسے فرمائے گاتونے جھوٹ کما۔ از الہ الحفاء (از مغتریہ)

امت کے معانی صاحب قاموس نے حسب ذیل بیان کئے ہیں وہ صخص جس میں ہر طرح کی اجمالی اور خوبی ہو۔ وہ شخص جوحق پر ہواور تمام نداہب (باطلب)کا مخالف ہو چستی ،طاعت ،عالم وغیر ہ۔حضرت ابراہم کے اندرائے نضائل اور تحاس جمع تھے جو متعدد اشخاص میں بھی پائے جائے و شوار ہیں۔ آپ سب لوگوں کے مقد استے بی پر قائم سے تمام باطل نداہب کے مخالف سے (الله كى فرمال بردارى مين ) مجتم إنتاط وطاعت تصالته اوراسك احكام كوجائے تھے۔

حضرت این مسودؓ نے فرالیا حضرت ابراہم معلم خبر تھے دنیا کے لوگ آپ کی اقتدا (کادعویٰ) کرتے ہیں۔ میں مس کا معنی ہے تصد کرنا اُمَّا فَہ بروزن فعلیہ بمعنی اسم مفعول ہے تعنی مقصور کلّ۔ مجاہد نے کہا تنا آپ ہی مؤمن تھے باتی

قانیت معنی اللہ کے فرمال بروار احکام خداوندی بر قائم ، تونیف باطل سے بھر جانے والے، حق کی جانب مزنے والے، بعض علاء نے حنیف کا ترجمہ کیا، دین اسلام پر قائم رہنے والے بعض نے ترجمہ کیاہے مخلص۔ کیم کیک میں ر م لمنسر کین قریش کاد عوی تفاکہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں اللہ نے اس وعویٰ کی تردید کر دی کہ ابراہیم مشرک نہ تھے (اور تم شرك ہو) حِسراط تُستَقِيم سے مراد ہدين اسلام اور الله كى طرف آنے كى دعوت۔

اور ہم نے ان کو دنیامیں بھی خوبیاں دی تھیں۔ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً ۗ

۔ حَنَدَ ﷺ مراد ہے پیغمبری اور خالص دوستی۔ حضرت میجدو نے فرمایا حسنہ سے مراد خلت (خالص دوستی)ہے ہر تشخص ا پے خلیل کوان ائر ارے داقف کرتا ہے جو محتبا محبوب سے تعلق رکھتے ہیں ای لئے رسول اللہ علی ہے اپنا اور اپنی آل کے لنے اس طرح ک رحمت نازل ہونے کی درخواست کی تھی جو حضرت ابر اہم اور ان کی آل پر نازل کی گئی تھی آپ نے وعاکی تھی اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّدكما صلّيت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم ـ

﴿ عَلامَهُ مَفْتِرٌ كَي زبانِ قَلَم عِي حضرت مجدّد والفِّ ثاني كي تعريف السبي

ر سول الله عليلة خالص محبوبيت كے مرتبہ پر فائز تھے۔ َ فلّت كا درجہ خالص محبوبیت كے درجیہ سے نبچاہے مقاع خلّت محبوبیت خالصہ کے راستہ میں واقع ہے اس لئے حضور مقام خلّت پر نہیں تھسرے نہ تھبرنے کی اجازت تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ مقام خلت میں بھی بچے استقرار کریں اور استقرار کی اجازت مل نہیں سکی اس لئے اللہ نے حضور ﷺ کے تمبعین میں سے ا یک ہزار سال کے بعد ایک مخص کو مقام خلت میں استفرار عطا فرمادیا۔ تا بع کا کمال متبوع کے کمال کاجز ہو تا ہے اور جز کل میں واخل ہوتا ہے ہیں حضرت مجدو کا کمال معنی مقام خلّت میں استفرار رسول الله علی کے کمال محبوبیت کا بی آیک حصیہ تفااور حضور ﷺ کے اتباع ہی ہے حضرت مجد ذکو میر مرجبہ حاصل ہوا تھا۔ کسی گور نر ، کمانڈریا شاہی ملازم کاکسی قلعہ کوسر کرنایا کہی شہر پر قبضہ کرلیتا ای وجہ سے ہوتا ہے کہ اس فاتے کا تعلق مر کز سلطانی سے ہوتا ہے اور ملازم کی فتح یابی اور قبضہ سلطانِ معظم کی کامیابی اور فتح ہوتی ہے ہیں حضرت مجتر ڈ**کو مقام خلّت پر فائز کرنااور استقر ار عطاکر ناحقیقت میں** رسول اللہ ﷺ کو ہی مقام خلّت

اور وہ آخرت میں بھی اجھے لوگوں میں ہوں گے مارلین 'سے وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَ وِلَمِنَ الصَّلِحِينُ الصَّالِحِينُ الصَّالِحِينُ الصَّالِحِينُ الصَّالِحِين مر اد میں انبیاء معصومین۔صلاح کی سخیل بغیر عصمتِ ( یعنی تمام گناہوں سے بیچنے کی منجانبِ اللہ توفیق ) کے نہیں ہوئی ادر عِصمت کا تقاضا ہے کہ **آخرت میں ہر نیکی کا ثواب بغیر کی کے بورا پورا طے** اور یہ خصوصیت صرف اہل عصمت ہی گی ہے کہ ہر نیکی کا پورا پوراثواب ماصل ہو کیونکہ تمی صغیر ہاکمیر ہ کاار تکاب کرنے سے توازن اعمال کے دفت نیکیوں کے وزن میں جھے کمی آ جانے کا اخمال ہے اس لئے اگر رحمت خداون**دی شامل حال نہ ہو توغیر مع**صوم کی نیکی کا ثواب مقابلہ گناہ کے وقت کچھ کم ہو | سَلَنَ ہے ہاں اگر کوئی گناہ ہی نہ ہو تو زِفت حِسَنات کا کوئی احْمَال ہی شمیں ہے گویا یہ تأبت جواب ہے اس دعا کا جو حضر ت ابر اہیم نے

كى تقى اور كما تقا الديقيني بِالصَّلِحِينَ -

تُعَدَّا وَحَيُنَا إِلَيْكَ آنِ النَّيْعُ مِلَّا إِلَيْكَ أَنِ النَّيْعُ مِلَّا إِلْهِ إِيمَ حَنِيْفًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ @

تھر ہم نے آپ کے پاس دخی جھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ پر چلیں جواللہ ہی کی طرف میسو ہو گئے تھے اور شرک نے والوں میں سے نہیں تھے۔

المسافا كده....

رسول اللہ ﷺ کو مکت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا کیونکہ حضورﷺ مرتبۂ خلّت پر پینچنے کے بڑے مشاق تھے اور آپکو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی آیت قَدُ نَزِی نَقلُبُ وَجُدِیکَ فِی السّسَمَاءِ اس محبت پردلالت کررہی ہے۔ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ یہ جملہ دوبارہ ذکر کرنے سے یہودیوں اور اہلِ مکہ اور عیسائیوں کی تردید مقصودہے کیونکہ یہ سب مکت ابراہی پرچلنے کے مدّ عی تھے (مگران کے مسلک شرک آمیز تھے)

اِتْهَاجُعِلَ السَّبُّفَ عَلَى الَّذِينَ اخْتَاكُفُوا فِيْهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحُكُمُ بِيَهُمُ مَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِيهِمَا كَانُوْا فِيهِ يَغْتَافِفُونَ ۞

ہفتہ (کے دن کی تعظیم وعبادت اور حرمت کاپاس) تو صرف آن لو کول

پر فرض کیا گیاتھا جنہوں نے اس میں خلاف کیا تھااور آپ کارب قیامت کے دن ان کے در میان اس بات کا فیصلہ کردے **گاجس** میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

جُعِلَ السَّبُ یُن سِنی ہفتہ کے دن کی تعظیم اور دنیا کے تمام مشاغل کی حرمت اور محض عبادت لازم کردی گئی تھی۔

الخیکَلُفُو افیہ یعنی سنیج کے معاملہ میں انہوں نے اپنے بیغیر کی مخالفت کی کلبی کابیان ہے بنی اسر انیل کو حضرت موسی نے حکم دیا تھا کہ ہر سات دن میں ایک روز لیعنی جعہ کے دن کوئی کام اور پیشہ نہ کریں صرف عبادت کیا کریں چھ دن اپنے پیشے کیا کریں ۔ بنی اسر ائیل نے کہا ہم تو (عبادت کے لئے مخصوص) وہ دن چاہتے ہیں جس روز اللہ سارے عالم کی بیدائش سے فارغ ہو گیا تھا یعنی سنیج کادن ۔ اللہ نے سنیچ کادن مقرر کر دیا اور سختی کر دی (کہ ان کے پابندر ہیں) بھر حضرت عیسی کے بنامر ائیل کے گیا تھا یعنی سنیچ کادن ۔ اللہ نے سنیچ کادن مقرر کر دیا اور سختی کر دی (کہ ان کے پابندر ہیں) بھر حضر سنیں کہ ہماری عید کے سامنے جمعہ کادن اس کے بعد کادن اس کے بعد ہی ان (بہودیوں) کی عمید ہو جائے خرض عیسائیوں نے (عبادت کے لئے) انوار کادن پہند کر لیا آخر اللہ نے جمعہ کادن اس

امّت کود بے دیااور اس امّت نے عطاء اللی کو قبول کر لیااور اللہ نے امّت اسلامیہ کواس دن کی برکات بھی عطافر مادیں۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابوہر بریؓ کی روایت ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیے نے فرمایا، ہم (دنیا میں) پیچے ہیں قیامت کے دن آگے ہوں گے باوجو داس کے کہ ان کو کتاب ہم ہے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے پیچیے پھریہ ان کادن تھاجوان پر فرض کیا گیا تھا یعنی جعہ کادن پر انہوں نے اس کی مخالفت کی لیکن اللہ نے ہم کو اس کی ہدایت کردی سب لوگ اس روز عبادت

سر ک نیا نیا کا گانگ بھندہ دن پر انہوں ہے اس فاقلت کا گان ملاہے کا دس کا ہم یک سروں جب سوٹ میں میں ہمارے میں م میں ہمارے پیچھے ہیں یمودیوں کے لئے کل کادن ہے ( لینی سنیچر )اور عیسائیوں کے کل کے بعد کادن( لیعنی اتوار ) میں ہمارے پیچھے ہیں یمودیوں کے لئے کل کادن ہے ( لینی سنیچر ) اور عیسائیوں کے کل کے بعد کادن( لیعنی اتوار )

بغوی کی روایت میں اس مدیث کے آخر میں اتازا کد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اینکما جُعِلَ السّنبُ علی الّذیبین

اخْتَلُفُوارِفْيُهِ -

ياره ربما كل (النحل) تنسير مظهري (اردو) جلد سي ملم نے حضرت ابوہر میں افوار حضرت حذیفہ کی روایت ہے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے آخر میں الفاظ ہیں ہم دنیا والول سے پیچلے ہیں اور قیامت کے دن تول ہول کے جمار افیصلہ اور لوگوں سے پہلے کر دیاجائے گا۔ وروں سے بچے ہیں رویو سے سروں روں اور کی اللہ نے سنچر کے دن کی تعظیم اور حرمت صرف ان او گول کے لئے ابعض علاء نے آیت کا مطلب مید بیان کیا ہے کہ اللہ نے سنچر کے دن کی تعظیم لازم کی تھی مگر او گول میں اختلاف کیا تھا بعنی یہود یول پر سنچر کی تعظیم لازم کی تھی مگر او گول میں اختلاف کیا تھا بعنی یہود یول پر سنچر کی تعظیم لازم کی تھی مگر او گول میں اختلاف کیا تھا بعنی یہود یول پر سنچر کی تعظیم لازم کی تھی مگر او گول میں اختلاف کیا تھا بعنی یہود یول پر سنچر کی تعظیم لازم کی تھی مگر او گول میں اختلاف کیا بعض لوگوں نے کما سنچر کاون سب ہے بوی عظمت کاون ہے۔اللہ تمام چیزوں کو پیدا کر کے جمعہ کے دن فارغ ہو گیااور تنیجر کےون آرام کیا۔ بعض او گوں نے کمااتوار کادن سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ نے ای روز مخلوق کو پید اکر نے کالفتاح کیا تھا۔ غرض نیے کہ اللہ نے ان کے لئے جمعہ کی تعظیم فرض کی تھی گر خدا کے فرض کردہ دن کے علاوہ انہوں نے دوسرے لیام کی تعظیم کو بعض اہل تغییر نے آیت فد کورہ کابی مطلب بیان کیا کہ اللہ نے سنچر کے دن کولعنت اور صورت بگاڑ دینے کا سبب بناویا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کے تھم کی مخالفت کی بعنی یہودیوں کے لئے لعنت اور ان کی صور تیں مسخ ہو جانے کا سبب نیچ کادن ہوابعض بہود یوں نے سننچر کے دن مچھلی کاشکار حلال بنالیا تھاادر پچھ دوسرے لوگ اس کو حرام کہتے تھے۔ اليحكم بينهم يعن اخلاف كے مطابق سر اوجزادے كاہر فريق كووى بدله دے كاجس كاده مستحق ہوگا۔ أدْعُ إلى سَبِيْلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمُةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَأْدِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ آپ اینے رب کی راہ کی طرف علم کی ہاتوں اور اچھی تقیحتوں کے ذریعہ سے بلائیں اور (اگر بحث آپڑے تو)ان کے ساتھ اچھی طرخ بحث کریں (کہ تک مزاجی اور سخت کلامی نہ ہو) یعنی اے محمرٌ! آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اَلْحِرِکُمَةُ ہے مراد قرآن مجدے۔ قرآن ایک محکم مضبوط اُٹل کلام ہے جس پر کوئی تلتہ چینی نہیں کی جاسکی (کویا چیمتہ محتی محکم کے ہے اور اس سے مراد قر ان ہے) اور اُلْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ سے مراد معارضہ ہے معادضہ الی دلیل کو کہتے ہیں جس سے حق واقتح ہو جائے اور شبہات دور ہو جائیں۔اس کا حسن ہے کہ دلیل کے ساتھ تر ہیب اور تر غیب بھی ہو (لیعنی نہ ماننے پر سخت عذاب كاوراوااور مانے كے بعد بهترين متيجہ كى بشارت) بغض علماء نے كماكہ تموعظت حسّنہ سے مراد ابياز م كلام ہے جس ميں ور تن اور چرچرا کن نه ۲۲ و تجاد لهم بالتي هي أحسن يعي به الته عده طريقة سان سه مناظره كرواوراس طرح بحث كروكه الم نفس کی تیزی پور شیطانی و سوسه کو د کل نه ہوچ چراپن پور غلبهٔ تفسانی کی خواہش نه ہوبلکه محض لوجه الله ہو ، اور الله کا بول بالا کرنا آيكارب خوب جانبا إِنَّ رَبَّكِ هُوَ آعُلُمُ بِمَنْ حَمَلِ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعُلُمُ بِالْمُهُتَكِ بُنَ ٠٠ ے اس محص کوجو اس کے راستہ میں کم ہوااور وہی راوحت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے

یعنی آپکافریضہ تو صرف تبلیغ اور وعوت ہے جصول ہدایت اور سز او جزا کا علم اللہ کو ہے اس ک<u>ی ذمتہ داری آپ کو شیں جو</u> وئی گمراہ ہویا مدایت یافتہ سب سے واقف اللہ ہے اور دہی ہر آیک کو جز اوسز ادینے والا ہے حاکم نے حضرت جابرین عبداللہ آگی وایت سے بیان کیا ہے کہ اُحد کے روز جب لوگ میدان جنگ ہے واپس آئے تور سول اللہ علیہ نے حضر ت حز ہا کو نہ پایا ، ایک تخص نے کہامیں نے فلاں چٹان کے پاس ان کودیکھا تھاوہ کہ رہے تھے میں اللہ کا اور اللہ کے رسول بیک کا شیر ہوں اے اللہ إمیں تیرے سامنے اس بات ہے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جس کو یہ لوگ (بینی ابوسفیان وغیرہ) لائے ہیں اور ان لوگول بینی مسلمانوں نے جو شکست کمائی ہے ان کی طرف سے میں تحذر خواہ ہوں (اس مخص سے اطلاع پاکر ) کر سول اللہ علیہ عض متحرت حمز ہاگی طرف آئے اور آپ کی لاش کود کھے کرروویے اور جب آپ کے کان ناک کٹے اور صورت میزی ہوئی پائی تو چیخ پڑے اور فرمایا کیا

تفيير مظهري (اردو) جلد مشم پاره ربما 💃 (التحل) اس کوڈھا نکنے کے لئے کوئی کیڑا نہیں ہے ایک انصاری نے اپنا کیڑا حضرت حزہ پر ڈال دیا اور اس کے بھائی نے ایک اور کیڑا بھی حضرت حزال پر ڈال دیا حضور علی نے فرمایا جابر یہ کیڑا تیرے باپ کے لئے ہے (ان کو نعش پر ڈال دد )ر سول اللہ علی ۔ فاس و قت یه بھی فرمایا تھے پر اللہ کی رحمت ہو ، میں جس طرح تجھے جانتا تھا تو دیباہی بڑا نیکو کار اور کنبہ پر دَر تھااگر صفیہ رنجیدہ نہ ہوتی یا یہ فرمایا آگر ہماری عور تول کورنج نہ ہو تا تو میں بچھے (یو نمی)الی حالت میں چھوڑ دیتا کہ تیراحشِر در ندول کے پیوْل اور پر ندول تے یو ٹول سے قیامت کے دن ہو تا یعنی بغیر و فن یو نبی چھوڑ دیتا کہ در ندے اور پر ندے کھاجائیں اور قیامت کے دن اللہ تھھ کو در ندول اور پر ندول کے بیٹ سے اٹھا تا پھر فرمایا، تم کو بشارت ہوہ بچھے جرئیل نے آگر اطلاع دی ہے کہ ساتوں آسانوں والوں میں حزہ کے متعلق سے الفاظِ لکھ دیے گئے ہیں حزہ بن عبدالمطلب اسدُ اللہ ؟ اسدُر سولِ اللہ ﷺ (اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر)اس کے بعد اگر آئندہ کی مقام پراللہ نے قریش پر مجھے فتی یب کیا تو تیری بجائے ان کے ستر آدمیوں کے ناک کان کاٹوں گاجب رسول الله عظی کابیر رنج اور غصه مسلمانول نے ویکھا توانہوں نے بھی کمااگر ہم کو بھی کمی روز اللہ نے ان پر فتحنایت کی تو ہم بھی ان کے ستر آدمیوں کی اس طرح شکلیں بگاڑ دیں گے کہ سی عرب نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ ا بن سعد اور بزار اور ابن المنذر اور بیهی اور حاکم نے بیان کیا کہ حضر ت ابوہر مربع نے فرمایار سول اللہ علیہ وہیں کھڑے تھے ۔ حضرت جبر <sup>ئی</sup>ل نے سورہ <sup>م</sup> محل کی آخری آی<u>ا</u>ت لے کراڑے صرت برس مے سورہ کی ایری ایری ایات ہے برارے۔ وَانْ عَا قَبْتُمْ فَعِا قِبُوْ اِبِمِتْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ﴿ وَلَبِنْ صَبُرْتُمُ لَهُوخَ يُرُّلِكُ إِلَيْ اور اگر بدلہ لو تو اُنّا ہی بدلہ لوجتناً تمهارے ساتھ برتاؤ کیا گیاہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لئے بمتر کی برائی کے بدلے کو عقوبت اور عقاب کما جاتا ہے اس کو عقوبت (بُرابدلہ) کمنا محض لفظی مناسبت کی دجہ ہے ہے جیے حَزَاء سَتِیَّة سَتِیَة تَیْنَکُها مِیں بدی کے بدلہ کو بھی برائی کما گیاہے حالانکہ برائی کی سز ابرائی نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ برائی کی سز احد چرم کے برابر دے سکتے ہواس سے تجاوز نہ کرو۔ صبر کرنے سے مراد ہے انتقام نہ لینااور بدلہ لینے ہے کرک جانا۔ كَمُوَ حُيرًا يعنى انتقام سے صبر بهتر ب إن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوا مِن تودر برده عنوى ترغيب اور كنين صبرتم من تاكيد كے ساتھ صبر كرنے كى صراحت بے لِلصَّبِرِيْنَ مِن لفظ صَابِرُيْنَ كُوذَكر كرتے ہے اللّٰد كى طرف ہے في الجمله ان لوگوں کی تعریف ہے جو مصائب اور شدائد پر صبر کرتے ہیں۔ وَاصْبِرُومًا صَبُرُكَ إِلاّ بِاللهِ وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ وَلِا تَكُ فِي صَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ٢ اور آب صبر کیجے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا کی توقیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجے اور جو کھے وہ تدبیر کرتے ہیں ان ے دل تنگ نه ہو <u>جئے</u>۔ چو نکہ رسول اللہ ﷺ کاعلم اور اللہ پر اعتماد سب سے زیادہ تھااس لئے خصوصیت کے ساتھ آپ کواس آیت میں خطاب و کو در بعنی کقاری طرف ہے جواید اپنچ اس پر صر کرو۔ رکہا صبوک اِللّا بِاللّه یعن الله کی تو فیق اور اس کی مددے ر کر ترخو کر میکیون کا فروان پر یعن کا فرول پر یا مؤمنول پر اور مؤمنول کو مپنی ہوئی اذتیت پر رنج نہ کرو۔ و کا کنٹ فی صُنیق تر سکا بندگروں کینی کا فرجو مؤمنول کے خلاف مکاریاں کرتے ہیں آپ ان کی پر دانہ کریں، آپ ۔ و کا کنٹ فی صَنیق تر سکا بندگروں کینی کا فرجو مؤمنول کے خلاف مکاریاں کرتے ہیں آپ ان کی پر دانہ کریں، آپ

صَنْ الوعرفين أرسينه كى سَكَى ، تَكُن ، عَم )ودنول بم معىٰ بين الوعرون كماضَق غم ضِق شدّت الوعبيده في كماضَق

كواڭ ير فتح ديناادران كوسز ادينامبار اذيمه ي

ياره ربما لله (التخل) تغییر مظمری (اردو) جلد مشم کفانے پینے اور مسکن کی کی رضِق ول کی محمّن ، کبید کی عمر ابو تنید نے کمامین کرین کا مخفف ہے جیسے فین فین کالور آئی كين كاس قول يرضيق مفت كاصيغه موكا يعن تك إمر-إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِي يُنَ الْتَقَوْا وَالَّذِي يُنَ هُمُ عَلِّمُ مُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُونَ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُونَ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُونَ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُونَ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُونَ اللَّهُ مُعَلِّمُ مُعَلّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعْلِمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعِلِّمٌ مُعِلّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمُ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلِّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمُ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مِعِلًا مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مِن مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِمّلًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمٌ مُعْلِمُ مُعِلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِمِ مِل اللہ آیے لوگوں کے ساتھ ہوتا ے جو ( گینا مول سے ) بچے میں اور ان کے ساتھ مو تاہے جو نیک کردار موتے میں۔ اِنْعَنَىٰ لِينَ كَنابِول سے ير بيزر كھتے ہيں محسنون ليني نيك كروار ہيں۔ بابِتَعَنیْ سے مراد ہوں وہ اللہ كے حكم كی تعظیم ارتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور منصنی ایعنی نیک کروار ہیں یا انتقافیا سے مراد ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عظم کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس سے ڈرتے ہیں اور معشدون سے مراد ہیں وہ لوگ جو تخلوق کے ساتھ اچھاسلوک کرتے ہیں یا اِنْفُوا سے مراد ہیں وہ لوگ جوبدلہ لینے میں زیاد نی کرنے سے سی اور مکشنون سے مراد بیں دہ لوگ جو دوسر ول کومعاف کرتے ہیں۔ الله كے ساتھ ہونے يے مراوب الله كى رفاقت ، دوسى مربانى اور مددونقرت كاساتھ ہونايا معيت واتيه مراد يے جوب کیف ہے اس کی کوئی کیفیت نہ مجی جاعتی ہے نہ بیان کی جاعتی ہے۔ ابن سعد وغیر ہ نے حضرت ابوہر مریق کی روایت ہے جو حدیث بیان کی ہے جس کاذکر اوپر کر دیا گیاہے ای حدیث میں ہے كه اس آيت كيزول كے بعدر سول الله علي ان من كاكفار و دياور جوار او كيا تعاس سے بازر سے اور صبر كيا۔ ابن المندر، طبر انی اور بیسی نے بھی حضرت ابوہر میں کی روایت کی طرح حضرت ابن عبال کی روایت سے حدیث لد کورہ بیان کی ہے اور شان نزول کے سلسلے میں الی بی حدیث سورت کے آغاز میں ہم نے ابن اسحاق ،ابن جرم اور عطاء کے حوالہ سے عبدالله بن الم احمه في ذوا كد المعد من اور نسائي اور ابن المندر اور ابن حبان اور ضياء اور ترخدي في بيان كياب اور ترخدي نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ حضرت کی بن کعب نے فرملیا اُحد کی جنگ میں ۱۲ انسار اور چھ مهاجر کام آئے۔ مهاجر بن شمداء میں حضر ت حزاۃ بھی شامل تھے ان سب کو کا فروں نے ممثلہ کیا ہینی سب شہیدوں کے ناک کان مجی کاٹ لئے تھے )انصار نے کما اگر ہم کو کسی روز ایسامو قع ہاتھ لگا تو ہم بھی ان کی صالب قابل رحم بنادیں گے ( بیعنی ہم بھی مثلہ کرویں گے کہ جو لا شوں کو دیکھیے کاس کوان کی ذلیل خشہ حالت دیکھ کررےم آئے گا) کچھ مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا توانشہ نے آیت وَانِ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوْا بِمِينِلِ مَا عُوقِيْتُهُ بِم لَإِنْ صَبَرْتُهُ لَهُو كَبُرُ لِلصَابِرِينَ عازل فرمادى اس آيت ك نزول ك بعدر سول الله علي الله فرمایا ہم بدلہ نہ لیں گے صبر کریں گے۔ چار آدمیوں کے علاقےہ باقی سب سے ہاتھ روک لو، کسی کو قتل نہ کرو) بغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت شمداء اُٹھد کے متعلق نازل ہوئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھاکہ مشرکوں نے ہمارے شمدائے کے پیٹ جاک کیے اور بہت می مرے طریقہ سے لاشوں کے ناک کان کائے ہیں ہر شہید کو مثلہ کر دیا گیا ہے صرف حنظلہ بن ابو عامر راہب کو مثلہ نہیں کیا تھا کیونکہ حضرت حنظلہ کا باب ابو عامر (جس کور سول اللہ عظیم نے راہب کے بجائے فاسق فرمایاتھا)اس ردز ابوسفیان کے ساتھ تھاای وجہ سے حفظلہ کومشلہ کرنے سے انہول نے چھوڑ دیا تھا او کمااگر اللہ نے ہم کو ان پر غالب کر دیا توجو حرکت انہوں نے کی ہے ہم اس ہے بھی زیادہ کریں گے امیامثلہ کریں گے کہ کسی عرب نے کسی کونہ کیا ہو گا ،اس وقت رسول اللہ ﷺ اپنے جیاحضرت ممزّۃ کی لاش کے پاس کھڑے تھے مشر کول نے آپ کے کان ناک اور آلاِتِ م روانہ کاٹ لئے تھے اور بیٹ چاک کر دیا تھا، ہندہ بنت منتبہ (زوجۂ ابوسفیان) نے آپ کے جگر کا ایک مکڑا کیباڈالا تھاادراس کو نیگل کئی تمِر د مبیٹ میں رک نہ سکااور اس نے اگل دیا۔ رسول اللہ علی کو جب سے اطلاع کمی تو آپ نے فرمایا سنو!اگر وہ کھالیتی تو آگ میں بھی داخل نہ ہوتی جز ہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمادی ہے کہ ان کا کوئی حصہ دوزخ میں نہیں جائے گار سول اللہ ﷺ نے حضرت تمزیق کی جویہ حالت دیلیمی تواہیامنظر آتھوں کے سامنے آیا کہ اس سے زیاد وول خراش منظر کبھی شیں دیکھا تھا فرمایا: ابو السائب: آب پراللہ کی رحمت ہو ، مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے نیک کر دار اور صلار حمی کرنے والے منے اگر آپ کے بعد رہے

تغییر مظمری (اردو) جلد ششم پاره ربما <sup>کړ</sup> (النحل) والول کے رنجیدہ ہونے کاخیال نہ ہو تا تو جھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ آپ کو یو نئی (بے گور و گفن) چھوڑ دولِ تاکہ قیامت کے دن آپ کا حشر متعدّد (در ندول ادر پر ندول کی)گروہول کے اندر سے ہوخد آگی فتم اگر اللہ نے بھے ان پر نتح عنایت کی تو آپ کی جگہ میں ان کے ستر آدمیوں کو ضرور ضرور ممثلہ کروں گا،اس پر اللہ نے آیات نہ کورہ نازل فرمائیں اور نزول آیات کے بعد حضور عَيْكِ نے فرمایا ہم (انقام نہیں لیں گے بلکہ) مبر کریں گے چتانچہ آپاسیے ارادہ سے باز آگئے اور قشم كا كفارہ اداكر دیا۔ فاكده: حضرت أبى بن كعب كى فدكوره بالاروايت سے معلوم ہو تاہے كہ إس آيت كايزول في كيد كے وقت ہوا۔ حضرت ابوہر ری حضرت ابن عبال ،اور عطاء بن میان کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ اُحد کے موقع پر بیہ آیات نازل ہو کیں۔ ا بن الحصارین وونوں متضادر دایتوں میں ایک صورت جامعہ اس طرح بیان کی ہے کہ ان آیات کانزول اول مکہ میں پھر احد میں چر فتے کے بعد یاد داشت کے طور پر ہوا۔ بغوی نے لکھاہے کہ حضرت ابن عبال اور ضحاک نے فرمایا،اس آیت کا حکم سورہ برانت كي نزول سے پہلے تھاجب كم حضور علي كافر قال سے منع كيا كيا تھااور لڑنے والوں سے لڑنے كا حكم ديا تھا ليكن الله نے اسلام کو غالب کر دیا اور سورہ برائت نازل ہو گئی اور عمومی جماد کا تھم دے دیا گیا تو یہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ علی، توری، سدی، مجاہد اور ابن سیرین کے نزدیک میہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہوئی جن لوگوں نے ظلم کیا ہو ان کے ظلم کے مطابق انقام لینے کا حکم اس آیت میں دیا گیاہے ہی اس کی شان زول ہے ظالم نے جتنا ظلم کیا ہواس سے زیادہ انقام لیرا جائز انتظام بدلد لیاجا سکتاہے اور معاف کر دینا بمتر ہے۔
مسکلہ: باتفاق علماء ممثلہ کرنا نا جائز ہے ابن اسحاق نے حضرت سمرۃ بن جند بنا کیا بیان نقل کیا ہے کیے رسول اللہ علیہ ا (تقریر فرمانے کے لئے)جس مقام پر بھی کھڑے ہوئے جب تک ای جگہ صدقہ (خیر خیرات ذکوۃ)دیے کا تھم نیس دے دیا اور مثله کرنے کی ممانعت نه کردی وہاں سے نہ ہے۔ ممثله کرنے کی ممانعت بکٹرت احادیث میں آئی ہے۔ سودهٔ نمل کی تغسیر۲٫دمبب ۳<del>۰۰۰ ه</del> کونتم بروئی - الحمداند که سورهٔ نخل کی تغسیرکا ترجمه ۱۹٫دمغیان ا لمبارک ۲۰۰۰ م كوبعور تعالى خترموا رَبِّ آوُزِعْنِيُّ آنُ آ شُكُرُ نِعْمَنَكُ